











#### خط و كمّا بت كايية: خواتمن ذا تجسك ، 37 - أردوبازار ، كرا جي

پلشرآ زرریاض في اين حسن پرهنگ پريس عي جيواكرشائع كيار مقام: يى 91، بلاك W، نارته ناظم آباد، كراچى

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872 Email: Info@khawateendigest.com Website www.khawateendigest.com



قرآن یاک زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن باکہ کی عملی تشریخ ہے۔ قرآن اور حدیث دین اسلام کی بنیاد ہیں اور یہ دونول ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجیدوین کااصل ہے اور صدیث شریف اس کی تشریحہ۔ يورى امت مسلمه اس يرمتفق ب كه حديث كے بغير اسلامي زندگي تامكمل اور ادھوري بي اس ليے ان دونوں کودین میں جحت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اسلام اور قرآن کو مجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احاریث كامطالعه كرنااوران كوسمجهنا بهت ضروري ب كتب احاديث مين صحاح ستريعني تفيح بخارى صحيح مسلم مسنن ابوداؤد مسنن نسائى عامع ترندى اور موطامالك كو جومقام حاصل ہے وہ کی سے حقی سیں۔ ہم جوا مادیث شائع کررہے ہیں 'وہ ہم نے ان بی چھ متند کتابوں ہے لی ہیں۔ حسوراكرم صلى الله عليه ومملم كى احاديث كے علاوہ ہم اس سلسلے ميں صحابہ كرام اور برزرگان دين كے سبق آموز واتعات جی شائع کریں گے۔

# كِن كِن كِن وَقِي

خرى دى-"(الصافات-101) اورالله تعالى في فرمايا-"اور البت محقیق مارے بھیج ہوئے (فرقتے) ابراہیم (علیہ السلام ) کے پاس خوش خبری کے کر اورالله تعالى نے قربایا۔ "اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی 'وہ ہسی اور ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری (71-191)"-(5) اورالله تعالی نے قرمایا۔ " زکرہا کو فرشتوں نے بکارا جب کہ وہ حجربے میں كرے نمازيره رے تھے كه الله تعالى تھے يكى كى فوس فرى رياحة "(آل عران-39) اور الله تعالى في قربايا-

"جب فرشتوں نے کما اے مریم ابے شک اللہ

تعالیٰ محجمے اینے کلے (عیسیٰ علیہ السلام) کی خوش خبری

خير کی خوش خبری دين اور مبار کمباد کهنا الله تعالى نے فرمایا۔

"میرے ان بندول کوخوش خری دے دے جوہات کوغورے سنتے ہیں 'گھراس میں سے سب اچھی بات کی بیروی کرتے ہیں۔"(جے برائی کرنےوالے کو معاف كرويتا اور ننك دست مقروض كومهلت ويتايا ترض بي معاف كروينا وغيو-)(الزمر-17-8) اورالله تعالی نے قرمایا۔

"الميس ان كارب خوش خبري ويتاب- اي رحمت رضامندی اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے اليشاريخوالي لعمين بي-"(التوبه-2)

"ادر تمهيس خوش خبري مواس جنت كي جس كاتم توعده كياجا آتفاد" (فصلت-30) نيزالله تعالى في قرمايا-

"جمنے اس (ابراہیم) کوانتائی بردیار یچ کی خوش

مصايين

متواتين والبحسط مي كاشماره فيصاعر إل وتت كاكونى تعى لمحه بتوكَّز وجلت بلتا منيسب كهديادول كادم جدرامن من دال كروتت آكم برهاما تا ہے۔ یادیں ان عنوں اور فوقیوں کی جن سے ہم گزیتے ہیں - ان محبّت کہتے والے لوگوں کی جو ہم سے مجھڑ جاتے الى كم يقد جات موسم بادول ك يرافس وصد المات بنس الن كو كمراك وملة إلى -

محود بياض صاحب إيسي بي شخفيت عقد كردما وقت ان كى يا معل كود هند لا بنيس پايا ہے . وه اپني ذات

يس ايك الجن اليك اداد مق ير

رياض صاحب فابن على دندگ كا كا فار صحافت سے كيا تھا۔ وه دوز نامه امرد زيس كالم كلية عقر - امروز كاتباد اس دورت كي الجهر اخبادات من بوما عقار ما يحر ما يحد ما يحد ما يحد ملادم يت السلسلة بعي جاري عقار بجر ملا ذمت بيود كا نبول فيبشك كا فاركيا-اوركن معروف ادبوب كى كتابين شايع كين-

اسی دوران اجبول نے اطارہ خواتین والجرث کی بنیا درتھی ۔خواتین کے لیے اس دوریس جو برجے ثالع بوتے معے، وہ مبکر بن سائر کے مقے ۔ قواتین والحسب این نوعیت کے لحاظ سے بہلااورمنفرد برجاتھار جس ما مقدد کھری جارد لوارى من دست وال خواتن كوعمل زندكى كم مسائل الدحائق سے دوشناس كرا ناتھا۔

خواتین ڈا جُسٹ معے اجراد کے بعد کمان اور محرشعاع نے اس مٹن کو اسٹے بڑھایا۔ اوادہ قوایتی ڈا بخسٹ کے برجوں مے دریعے بے شمار خواتین کی تخلیقی صلاحیتیں سامنے آئی و آج برنٹ مسید ٹریا اور الیکٹرانک میڈیا یں جو نام جھٹا دہے مِن ال مي سے بيشر خواتين دا يحب كے دريعے بى متعادف بوقے.

محودریاض صاحب نے جی میں کا فار کیا تھا، تمام زندگی اس کے لیے دیات داری سے کام کیااور کامیاب مرف ان كم معين كرده اصواول كى دوسى من يدسفران مبي جارى بد ر

10 مثى المصيمة كوديا في صاحب اس جبان فان سعد خست بوق . قادين سع دُعا في منفرت كى دد فوامت بعد الدُّتعالى ان كى مغفرت كرف اورجنت بن اعلامقام على واندف آين .

اس ما و ناياب حبيب لا في كا ناهل عزمعولى طوالت اختيار كركياجي كو بناير بم سائره رصا كا مكمل ناهل شامل مذكر سك مرائنده ماه جون ك شاري سائر ومناكامكل ناول آب بره مكي كي (إن شاءالله)

م تنزيدريامن كامكل ناول -عدالست، ، ناباب جلاف المكل ناول - عبل اورجزا ، م آمنرماف الدرصيدمدى كے ناولد. عنیزوسیداورعفت محرطابر کے ناول ، مر تمهت ميا، صدف آمن ، عائشة فياص اود مدها ادوره كه ا مناقع ،

مر معروف نی وی فشکارہ سجل علی سے ملاقات، منشا باشام بایس،

ار دونوروسوق مستقين سے مردے ،

4 كرك كرن دوشق - إ ماديث بوي على الله عليه وسلم كالسلسله، ٨ جارك ام ، نغياق ازدواجي ألجين اوردير ولجيال شاق بي-

خواتین فا تحسف کا یہ شارہ آپ کوکیسالگا؛ خطوط کے ذریعے اپنی دائے سے ضرور ازادیے گا۔

خوين دُنجيتُ 15 مَن 2014 ﴿

﴿ حُوْنِ رَجِبُ 14 حَيْ 2014 ﴾

انهوں نے فرمایا ''ابو بمررضی اللہ تعالی عنہ۔'' م نے کما"کسرے-" بحريس كيااور كما "يارسول الله صلى الله عليه وسلم! بيابو بمروض الله تعالى عنه اندر آنے كى اجازت طلب ہے ہیں۔ ؟ آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا "اشیں اجازت ويدوأور حنت كي خوش خرى (بھي)ديو-" چنانچە میں آیا اور ابو بمررضی الله تعالی عنہے کما" تشريف لأيئے اور رسول الله صلى الله عليه و سلم آپ كو جنت کی فوش خبر کادیے ہیں۔ چنائي حضرت ابوبكر رضي الله تعالى غنه اندر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مندرير آب كى دائس جانب بين كي اورائ وونول پیر کنویں میں اٹکا کیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم في كيا تفااورا ين يندليال نظى كريس-من محرواليس آكر(دروازے ير) بيٹھ كيا-اور مي (گھرے نگلتے وقت) اینے بھائی کو وضو کر آجھو ڈکر آیا تفاكه مجھے خودی آگر مل جائے گا۔ تومیس نے (دل میں) کماآگر اللہ تعالیٰ فلاں میعنی میرے اس بھائی کے ساتھ معلائی کاارادہ فرمائے گاتواہے یہاں لے آئےگا۔ اتي من كوئي فخص آيا اور دروازه بلافي لگا-مين اس نے کما" عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ " میںنے کما" ذرا تھریے۔ عن چررسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت

"-21-45 other -to

مونى بيجوايك اعبازى ولادت ب-)

(معفرين ميسي عليه السلام كوالله كاكليه اس لي كما

كياب كدان كى بدائش بغيرياب كے كلم كن سے

اوراس باب مي متعدد مصور آيات إن-

احادیث بھی بکفرت ہیں اور سینچ (بخاری و

جنت کی خوش جری

حفرت ابو موی اشعری رضی الله عمن سے

میں نے اپنے کھر میں وضو کیا اور باہر نکل حمیا۔

(اسيخ ول مين) كماكه مين ضرور رسول الله صلى الله

عليه وسلم كے ساتھ رہوں كااور آج كاون آب كے

ساتھ ہی گزاروں گا۔وہ محید میں آئے اور ہی اگرم

صلی الله علیه وسلم کی بابت (لوگول سے) یو جھا تو صحابہ

فے ہتلایا کہ آب نے اس طرف کارخ فرمایا ہے۔

حضرت ابوموی رقمی الله عنه قرماتے ہیں۔

پس میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے

نشانات پر آپ مسلی الله علیه و ملم کے متعلق بوچھتا

ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیچیے نکل کھڑا ہوا ،حتی

لہ آپ ہنو ارکی (قباء کے قریب ایک باغ) پہنچ

میں دروا زے پر بیٹھ کیا۔ جب رسول اللہ مسلی اللہ

عليه وملم في قضائع حاجت كيعدوضو فراليالومين

آپ کی طرف کیا۔ویکھاکہ آپ بٹو اریس کی منڈر پر

بیٹے ہیں اور پندلیوں کو نگا کرکے کنویں میں لٹکایا ہوا

میں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوسلام عرض کیا

اور پھروالی آگردروازے پر بیٹھ کیااور میں نے (دل

من كماكه من آج ضرور رسول الله صلى الله عليه وسلم

الشخ مِن حضرت ابو بكر رضى الله عسر آ محيَّه

كاوريان رجول كا-

انهول نے دردانہ کھٹکھٹایا۔

میں موجود ہیں۔ان میں سے چندوس آذل ہیں۔

ي حاضر موا الي كوسلام عرض كيااور كما-

''یه عمرین خطاب ہیں اندر داخل ہونے کی اجازت

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ "اسیس اجازت اور جنت کی خوش جری دے دو۔"

حُونِن دُکِتُ 16 مَى 2014

چنانچه می حضرت عمروضی الله تعالی عند کے پاس آیا

ود آب کورسول الله صلی الله علیه وسلم فے (اندر ہے کی)اجازتاور جنت کی خوش خبری دی ہے۔ وہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كے ساتھ منڈرير آپ كى بائيں جانب بيھے كے اور انے دونوں پیر کنویں میں لٹکا کیے۔ میں چروالیس آگر ائ جله يربينه كيا-اور (ول من ) كما أكر الله تعالى فلال ، نینی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمائے گاتو -BZTZ (Uly)-1

اتے میں کوئی اور مخص آیا۔اس نے دروا زہ ہلایا تو میںنے یو چھا''کونہے؟''

اس نے کما "عثان بن عفان-"میں نے کما-

ادر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگر اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا۔ "الميس اجازت دے دد اور ايك بلوي (حادثے) كے ساتھ جو انسیں چین آئے گا'جنت کی خوش خبری سنا

چنانچە میں آیا اور ان سے کما "تشریف لائے اور رسول الله مسلى الله عليه وملم آب كوايك حادثے كے سائھ جو آپ کو پیش آئے گا'جنت کی خوش خبری دیتے

چنانچہ وہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ کنویں کی منڈر مرہو گئی ہے (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والني بالمي دونول جانب جكيه ميس ) ليل وه آپ كے سامنے دو سرى جانب بيٹھ گئے۔

حضرت سعيد بن مسيب (معمور آبعي اور حفرت ابوموی سے روایت کرنے والے راوی) فراتے ہیں کہ میں نے اس سے ان کی قبروں کی آدیل ك ( يعني ابو بكرر ضي الله تعالى عنه اور عمر رضي الله تعالى عنه قبرمیں بھی ای طرح ساتھ ہوں کے جب کہ عثان کی قبرالگ ہوگ-)(بخاری ومسلم)

اور ایک روایت میں به الفاظ زیادہ بن اور رسول الله صلی الله علیه و سلم نے مجھے دروازے کی تکرائی کا

تھم فرمایا اور اس میں ہے بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی الله عسر كوجب خوش خرى سائى توانهول في الله كى حربیان کی اور فرمایا ۔ اللہ ہی اس لا نق ہے کہ اس سے مروطلب كي حات

فواكدومسائل : ال مديث كاتعلق باب واصح ہے کہ اس میں بھی خوش خبری دینے کا اثبات

2 فلفائے ثلاث رضی الله عنهم کو ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئے۔اس کے بعد بھی ان کے ایمان میں شک کرما مشادت ازلی کی نشائی شیس تو

3- حضرت عمان رضى الله عنه كى بابت جس بلوك کی پیش کوئی فرانی وہ ان کی خلافت کے آخر میں پیش آیا بجب کہ عبداللہ بن سبایمودی اور اس کے عموہ اور ب بنیاد برویکنڈے سے متاثر فسادی کروہ نے حضرت عثان كامحاصره كرليا اور بالأخر آب كوشهيد كر دیا \_\_\_\_\_ اس میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ

وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ 4۔ بیداری کے عالم میں بھی ماویل و تعبیرجائزے اے فراست کما جا آہے۔علاوہ اذیس معیل میں من کل الوجوہ ٔ مشابہت یا برابری ضروری نہیں ' چنانچیہ شیخین ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ عاکشہ مِن أور حضرت عثمان بقيع الغرقة (جنت البقيع) مِن

حضرت ابو هرره رضى الله عنه بيان فرماتے ہيں۔ ودم رسول الله معلى الله عليه وسلم ك اردكر دبيق تھے اور ہارے ساتھ (اوگوں میں) حفرت ابو مکروعمر رضى الله عنهم مجمى تقد و (اجانك) رسول الله صلى الله عليه وملم مارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور المريياس واليس آفيس آب في كافي ور فرماني تو ہم ڈرکئے کہ ہماری غیر موجودی میں آپ کو قل ند کردیا

واكدومسائل: مینیچگیا-مینی ملی الله علیه وسلمنے فرمایا-مینی میری 1- حضرت عمو بن عاص رضي الله عشر في الي يندكى كے عن دوربيان فرائيس-ايك اسلام "اے عمو اکیابات ہے؟ فیل و مرا اسلام کے بعد اور تیسرا 'جب وہ حکومت مي نے كمادسس أيك شرط كرنا جابتا موك کے ذمہ دارانہ متاسب (کورٹری وغیرہ) یرفائز ہوئے آپ صلی الله علیه و سلم نے فرمایا۔ اس تیسرے دور کی کرال بار ذمہ دار بول سے وہ خوف «بتلاؤ 'تمهاری کیا شرط ہے؟" زده تص که ان میں کو تاہیوں کاار تکاب نہ ہو کیا ہوجن میں نے کما۔ "یہ کہ میرے مناہ بخش سیے ك وجد عار كادائي س كرفت موسوض الله عنر -جائیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلمنے فرمایا۔ اسلام مسلام 2- اسلام سے قبل کی شدید عداوت میول اسلام الكياحبيس معلوم نهيل كم اسلام يملي علي كنابول كے بعد شديد محبت من تبديل مولئ-3- نى مىلى الله عليه وسلم كى عظمت وجلالت محليه كوكراويا (حم كرويا) باور جرت الينه ما عل ك كنابول كوكرادي باورج يمليك كالنابول كوكرا كرام رضى الله عنهم كيدلول من نفش كل-4 موت كے وقت تعقير (كى كو تايى) كے خوف اورالله كى رحت كى اميد سے روناجا ترب (جناني اسلام قبول كرك ميس نے آب كى بيعت كر 5۔ اللہ کی رحمت کی بشارت کے ذریعے سے قریب لی اس کے بعد بیر حال ہو کیا کہ) بچھے رسول اللہ صلی الموت مخص كي تسكين خاطر كالبتمام كرناجاب-الله عليه وسلم سے زيادہ محبوب اور ميري تظريس آب 6- اسلام الل كے سارے كنابول كومناويا ب سے زیادہ جلیل القدر کوئی نہ تھا۔ آپ کی عظمت و بشرطيكه اس مح بعد محج معنول مين اسلام وايمان مح جلالت كالقشاس طرح ميرا ول من تفاكه من نظر تقاضوں کو بردے کار لایا جائے۔ اسی طرح ہجرت مجج بحركر آب صلى الله عليه وسلم كي طرف ويلحنه كي طافت اور نماز وغیروے انسان کے سب گناہ معاف ہوجاتے سی رکھا تھا اور آگر مجھے آپ کا حلیہ مبارک بیان كرف كوكما جائي تويس الصيان ميس كرسكاناس آ۔ میت بین اور نوحہ کرنامنع ہے۔ کے کہ میں نے بھی نظر بحر کر آپ کودیکھائی سیں۔ 8 موت سے پہلے وقیت کرنا متحب ہے اكر ميري موت اي حال من آجاتي تويقينا "اميد محي بالخفوص ان برعات و رسومات كى بابت مجن كے كه من جنسول من عمومك ارتكاب كانديشهو-3 (اس كيدر) مرائم كن يزول كوم دارياك 9۔ قبر میں منکر نکیر فرشتوں کے سوال کرنے کا کئے (حکومتی مناصب پر فائز ہوئے) میں تمیں جانیا اليات بعيماكه الل سنت كاعقيده ب ان کے بارے میں مراکیا عال ہوگا؟ پس جب میں 10- وفلا كے بعد قرر دري تك كور سااور وت ہو جاوں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ تو کوئی میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنا سنت ہے 'جیسا نوحه كرفي (روفي سيني) والى عورت مو اور نه كوئي كدووسرى روايات يس عى أكرم صلى الله عليه وسلم كا آك اورجب تم جھے دفا چكوتو جھ ير تھو ژي تھو ژي كر اس كارعي علم موجود ي کے مٹی ڈالنا ' کرمیری قبررا تی در کھڑے رستاکہ جسی 11- وفائے کے فورا" بعد قرر نیک لوگوں کی وريس أيك اونث ذرم كرك اس كاكوشت بانث ويا موجودي سے صاحب قبركو تسكين موتى ب اور سوال جائے ماکہ عن تم سے مانوس رموں اور دیکھول کہ جواب میں آسانی اس لیے مدیث میں باکیدے کہ اب رب کے بھیج ہوئے فرشتوں کو کیا جواب رہا الفرے ہو کراس کے لیے ثابت قدی کی دعا کرد-( de ( da)

کیا ہوگا تو وہ یقینا "جنت میں جائے گا 'یا تو پہلے مرطے ہی میں جلا جائے گا 'اگر اللہ کی مشیت ہوئی 'بصورت ویگر سزا بھکت کر جنت میں جائے گا۔ اس کاوائی گھر جنم نہیں 'جنت ہی ہوگا۔ 2- اس حدیث میں خوش خری کے اثبات کے علاوہ مومن کے بسرطال جنتی ہونے کی نوید ہے۔ مومن کے بسرطال جنتی ہونے کی نوید ہے۔

خوش خری

حفرت ابن شاسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حفرت عمو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ قریب الوفات تصد وہ کافی دیر تک روئے اور اپناچرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ توان کاصا جزادہ کنے دگا۔

"اباجان اکیا آپ کورسول الله صلی الله علیه وسلم فلال خوش خری نهیں دی تھی کیا آپ کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فلال خوش خری نهیں دی تھی؟(دومرتبه انهول نے کہا۔)

ی ایکی آب نے اپناچرواس طرف بھیرااور فرمایا۔ "بے شک سب سے افضل (توشہ آخرت) جوہم تیار کریں 'وہ ہے اللہ کی توحید کی گوائی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مجھ کر تمن قتم کے حالات آئے (یعنی میں تمن ادوار سے کرنا)

1- میں نے اپنا یہ حال دیکھا کہ جھ سے زیادہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و سلم سے بغض رکھنے والا کوئی نہ تھا ' اس وقت سب سے زیادہ محبوب بات میرے لیے یمی تھی کہ اگر میں آپ پر قابو پالوں تو آپ کو قبل کردوں۔ آگر میری موت ای حالت میں آجاتی تو یقینا "میں میں جہنمیوں میں سے ہو آ۔

2- بھرجب اللہ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی تو میں نبی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ پھیلا میں ماکہ میں آپ کی بیعت کرلوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس

کیا ہواور ہم محبرا کراٹھ کھڑے ہوئے اور میں سب سے پہلے محبرانے والا تھا۔

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں انگلائ یہاں تک کہ میں انصار کے قبیلے بنو نجار کے باغ کی
جار دیواری پر پہنچ گیا۔ میں اس کے ارد کرد گھوا کہ بچھے
گسی دروازے کا سراغ مل جائے لیکن بچھے کوئی دروازہ
نہیں ملائ آہم ایک جھوٹے سے تالے پر نظر رزی جو
باغ سے باہرایک کنویں سے نکل کرباغ کے اندرجارہا
تقا۔ اور رہیج چھوٹی نہوا چھوٹے سے نالے کو کہتے
ہیں۔ میں اس میں سے سمٹ سمٹا کراندر رسول اللہ
مسلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہنچ گیا۔
مسلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہنچ گیا۔
مسلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہنچ گیا۔

آب ملی الله علیه و حملم ف (جمصد مکوسر) فرمایا-"ابو مریره!"

مِس نے کما۔ "جی ہاں 'یار سول اللہ!" فرمایا "کیابات ہے؟"

فربایا دسمیاب بن سلی الله علیه وسلم ہمارے میں نے کہا '' آپ صلی الله علیہ وسلم ہمارے ورمیان تشریف فرماتھ 'پس آپ صلی الله علیہ وسلم وہاں ہے اٹھ کرچلے گئے اور واپسی میں آپ صلی الله علیہ وسلم کوہاری غیر موجودگی میں قبل نہ کردیا گیاہو 'چنانچہ مسلم کوہاری غیر موجودگی میں قبل نہ کردیا گیاہو 'چنانچہ میں تھا۔ اس لیے میں اس باغ تک آگیا اور (اندر میں تھا۔ اس لیے میں اس باغ تک آگیا اور (اندر واحل ہونے کے لیے) اس طرح سمٹ سکر کر جس طرح لومڑی سمنتی سکرتی ہے اور لوگ میرے پیچھے علی۔ "

ین ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اے ابو ہریرہ!"
اور آپ نے بچھے اپنے دونوں جوتے دے کرار شاد فرمایا
" جاؤ 'میرے یہ دونوں جوتے ساتھ لے جاؤ 'اس باغ
کی دیوار کے باہر جو بھی طے جو اس بات کی گواہی دے
کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس پر اس کے ول
میں بورائیٹین ہو تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔"
اور جی (یوری) حدیث ذکر کی۔ (مسلم)

فوا کدومسائل : 1- ملی مرائی الله پر ایمان رکھنے والا اگر اس نے شرک کاار تکاب نمیں 0

1



### بِی اُسوش ریکو انشایی

کورکے کا وقت نہیں ہے۔ کی رہ کہو، فانوسٹ رہو اے لوگو فانوسٹ رہو اے لوگو فانوسٹ رہو ۔ ہاں اے لوگو فانوسٹ رہو سے ای اے لوگو فانوسٹ رہو سے ایک ہیالا ہی پاک ہو، کیوں ناحق کو سقسراط بنو، فانوسٹ رہو حق اجیا، ہراس کے لیے کوئی اور مرسے تواور اچیا تی اجی کوئی اور مرسے تواور اچیا تی ہی کوئی منصور ہو ہو ہو گی ہے چڑھو، فانوسٹ رہو اُن کا یہ کہت امورن ہی دعرق کے بھیرے کرتاہے اُن کا یہ کہت امورن ہی دعرق کے بھیرے کرتاہے مراک کھول پر ہمون ہی دو۔ فانوسٹ رہو اُس رہو مراک کھول پر ہمون ہی دو۔ فانوسٹ رہو اُس رہو مراک کھول پر ہمون ہی دو۔ فانوسٹ رہو اُس رہو مراک کھول پر ہمون ہی کہت مورد ہی کو گھول نے دو۔ فانوسٹ رہو

محبس میں کچرمبس ہے اور زنجیسر کا آبن چھٹا ہے مچرموچو، ہاں مجرموچو، ہاں بچرموپو، خامیسٹس دہو

گرې آ نسوادد مشندژی آبی من یس کیا کیسا موسم پی اس بگیبا کے بعید نه کھولو، میرکرو، خاموسٹس دہو

آ نکیں موتدکنادے بیٹو، من کے دکھوبسند کواڈ انشیاجی کودھاگا لواودلب می لو، خاموسٹس دہو

2014 6 20 25 20



محمود ریاض صاحب کے مگر خواتین کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرکئے جہاں نہ صرف وہ زندگی کے آلا جھا آئی سے پردہ اٹھا سکیں بلکہ اپنے حق کے لیے اپنی آواز بھی دنیا تک پہنچا سکیں۔جولوگ صرف اپنے لیے جینے کے بجائے دو سروں کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی صرف کردیں اور ان کی راہ میں بھی نہ جھنے والے علم و محبت کے دیے روش کر جا کیں ایسے لوگ بھی نہیں مرت بلکہ محبت اور عقیدت کی صورت لوگوں کے دلوں میں پھٹ زندہ درجے ہیں۔

انبول نے انعام جیتا اور رقم نہ ملنے یہ ان کی ذرائی دول میں پیشہ ذندہ دہ جی اور حقیدت کی صورت کولول کے شکایت پر محمود ریاض صاحب خود چل کر انہیں وہ رقم دینے اللہ تعالی محمود ریاض صاحب کو جنت الفردوس میں دینے ان کے گھر کئے۔ عمدہ اظلاق 'زم طل اور دو سروں کی پرواکر نے والا دُول رکھنے کی اس سے بہترین مثل کی پرواکر نے والا دُول رکھنے کی اس سے بہترین مثل محمد اور انہیں علم و آگی کی ایکی خوب صورت کی پرواکر نے والا دُول رکھنے کی اس سے بہترین مثل محمد اور انہیں علم و آگی کی ایکی خوب صورت محمد اللہ انہیں معلی اور دوس کر نے پر اجر عظیم عطا فرمائے آمین ان کی رواکر نے جاتے رہے ہیں کہ محمد اللہ محمد الوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو کام اِل سے جیتے ہیں کہ قسمت لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو کام اِل سے جیتے ہیں کہ قسمت لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو کام اِل سے جیتے ہیں۔

انائيت كابالك ايبابى احساس مير عول مس جاكا

مجهے ٹھیک سے سال یاد نہیں جمرمئی کابی ممینہ تھا

اوراداره خواتین کای کوئی شاره جس میس ذکیه بلنگرای

صاحبه كاايك مضمون شائع موا تقا- مجصة بيشه كمانيول

ے زیادہ خطوط کالم اور بادداشتیں بڑھنے میں بے حد مزا آیا ہے کوئکہ کمانیاں جاہے جنٹی بھی حقیقت پر

من كيول نه بول پر بھي انسين ديجي كے ليے افسانوي

الح ربناي يرا ما م اليكن خطوط اور يا دواشتين مراسر

ول کی آواز پر منی موتے ہیں۔ انسان کی سوچ اور

احساسات بر- تب بى اس مضمون نے بھى ميرى توجه

میں فورا" سمجھ من کہ کوئی یادداشت ہی ہوگ اس

ضمون نے محمود ریاض صاحب کی مخصیت کے گئ

پہلواجا کر کیے۔ اس پہلی ملاقات کے بعد اللی تمام

یادداشتوں سے میں انہیں مزید جانے کی اور آج جب

س اس ادارے سے مسلک ہو چی ہوں تول میں بے

افتیار صرت ی جاگ استی ہے کہ کاش کاش!کہ

ان کی ہمیہ جت مخصیت سے محبت عوصلے اور امید

بقول ذکیہ بلکوای صاحبہ کے ایک انسانے م

ہیں اور امر موجاتے ہیں اور ان کی روش کامیابال

أفي والول كے ليے روش مشطول كاكام وي بي -

كيجد جلنوميرى معى من محى سائے ہوت

تضمون كاعنوان محمود رياض صاحب بي تصر

جب میں پہلی بار محمود ریاض صاحب کی مخصیت سے

# وه بحور والماسي والماسي الماسي الماسي



زندگی بے شک ایک مخترسز کا نام ہے۔ ایک ہے کہ جن ہے جان پیچان نہ ہوئے کے باوجود ان عارضی کردگاہ 'جے ہم دنیا کے نام ہے جانے ہیں۔ لوگوں میں ہم اپنائیت کا ایک کمرا احساس پاتے ہیں۔ بار من کردگاہ 'جے ہم دنیا کے نام ہے جانے ہیں۔ اوگوں میں ہم اپنائیت کا ایک کمرا احساس پاتے ہیں۔ بار مارے ساتھ نہ ہوتے ہوئے ہی یہ لوگ ہمارے میں ہمی اکثر ہمارا واسطہ کئی ایسے انجان لوگوں ہے ہو تا انہان کے بردوں پر ایسے ان مث نفوش چھوڑ جاتے میں ہمی اکثر ہمارا واسطہ کئی ایسے انجان لوگوں ہے ہو تا ہمی رہنا کہ بعض او قات تو صرف عائبانہ تعارف ہی ہو تا ہیں کہ جن کے طلعم ہے باہر آنا ممکن ہی نمیں رہتا ہے 'بلکہ بعض او قات تو صرف عائبانہ تعارف ہی ہو تا



و 2014 الله عن 2014

و دون د کی 23 کی 2014

## المت العبور المت العبور

زندكى كالتكسل جارى رمتا باور تخليق كاعمل بعى-تخلیق ....انسانول ریشندوال واروات کا آئیند مجمی اوراین دات کااظهار محی منفورين طاح نے كماہ۔

"كمنابعى اظهار إدراس اظهارى وفق اسى كوحاصل موتى بيدو حقيقت كو بحال ليتاب." لیکن عورت پر بہت عرصے تک اظہار کے دروازے بند بی رہے پھراظمار کی اجازت می بھی تو بہت ی پابندیوں کے

ورى سمى عورت نے جهب كتے جهب كتے قلم الفايا تو ترزيب ، فكر اور سوج كے نے زاديے سامنے آئے اور اس حوالے سے جڑی خواب دیکھنے والی آ تکھیں بھی تحرروں میں منعکس ہوئیں ، محبول کے زم کول مد حراصامات فطری نسواني دهيم لهجيس عيال موسكة تض

وقت کچھ اور آگے برماعورت کو آزادی می تو فکروشعور کی نئی جہتیں سامنے آئیں۔ آج حقیقت کی منگلاخ چٹانوں ے ظرا کرخوابوں کا ہرطلم بھرچکا ہے۔ آج کی تخلیق کارزیادہ حقیقت پہندہے۔ آج دیگر میدانوں کی طرح ادب کے

میدان میں بھی عورت نے خود کو منوالیا ہے۔

یارہا ایسا ہوا کہ کوئی اچھاشعر'ا تھی تخریر 'انچھی کتاب ردھ کرسوچا نمیا اس ہے بمتر لکھا جا سکتا ہے ؟ کیا اس ہے اچھا كونى لكه سكتاب ؟ پر كونى نئى تحرير كونى نئى كتاب سامنے آجاتى ہے \_ كوئى اور تخليق كارا بحرباہے

خوا من دا بخسب من لکھنے والی مصنفین کی ایک کمکشال ی ہے بہت سے در خشندہ ستارے جگمگائے اور آسمان اوب پہ ائی پھان جب کر گئے بہت سے سے ستارے ابھردے ہیں سے نام سامنے آرے ہیں کہ زندگی کانسلسل جاری ہے اور اسے جزی کمانیاں جی۔

اس بارسالگرہ نمبریس ہم نے ان تو عمر مصنفین سے سروے کیا ہے مجنوں نے اہمی لکھنے کا آغاز کیا ہے اور آھے مزید روش امكانات بن

مردے کے سوالات بریں 8

(1) خواتین ڈائجسٹ کے لیے پہلی تحریر مجواتے ہوئے کیااحساسات تھے؟ وہ شائع ہوئی تو کیاالگا؟

(2) كياآب كورفع محى كدا تى درانى كلى ؟

(3) خوا تمن ڈائجسٹ کی کن سیئر مصنفین کی تحریب شوق سے پڑھتی ہیں؟ (4) ادارہ خوا تمن کے علادہ دیگر کن مصنفین کو پڑھتی ہیں؟ پہندیدہ کہا ہیں؟

(5) لکھنے کے علاوہ دیکر مشاغل کیا ہیں؟ زندگی کے روزوشب معمولات العليم كيا ہے؟

آئےدیکھتے ہیں ہاری مصنفین نے کیا جوا بات دیے ہیں۔

مصبلحفادم

خوشبو اک آواره جمونکا اس جھوتے کو میرے کون کیے میں بتلاؤں تم کو ا ہوتے ہو میرے کون

خواتیں ڈائجسٹ سے واقعی اپیا تعلق ہے جس کی مرائی کو خوشبو کی طرح صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لفظوں میں وُھالنے ہے شاید اس کا حن ادانہ ہو سکے۔ شعور كى دنيا من قدم ركعة ى جب غيرنسالى مظالعے واسط را تو بهلا رشته خواتین اور شعاع ہے بی قائم ہوا .... او میرے بھی بھی سخت کیروالد نہیں رہے۔ بڑھائی براوجہ كى شرط كے ساتھ انهوں نے بھى بھى معقول مطالعے منع نهيس كيا علك خود بحي كالى شوق ركھتے تھے اور لكھنے ميں بھی انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی ... شکریہ ابو اور پھر تعلق اپا قائم ہوا کہ پھر چھوٹ کر بی ند دیا اور مضبوط اتنا کہ اس کے سامنے اور کوئی جاہ کر بھی تھرند سکا۔ ای لیے جب پہلی تحرر لکھی توسب سے سلاخیال بھی اى بىترىن دوست كا آيا .... مركوني دهانسو قىم كالقين نبیں تھا کہ مجھ جیسی عظیم را ئٹرکوتو کوئی انکار کری نہیں

سلباوعيره وعيره-ابو کو بوٹ کرتے کے لیے دے کرچکی بیٹھ رہی۔ موجا كه من اتن فيلنشا كمال كه خواتين والجبيث من جگه پاسکوں جربھلا ہواس معموم ی امید کا 'جو کمی بھی حال مين بيجيانهين چيوڙتي يان بھي ساتھ ساتھ ربي ... الله اه دُائجست معمول سے کھے لیٹ ہو گیا ... نہ عاجے ہوئے بھی مل میں ایکے چینی می کلی تھی کہ کیا یا

إدر كارجب والجسث التهين آياتوه معقوم ي اميد ای فتح رم مرائے کی ۔۔افیانہ نگاروں کی قبرست میں ابنا نام و کھے کرول کتنی ہی ور بے میٹنی کے سمندر میں ڈولٹارہا۔ مطلوبه صغیر محولا که کمیس کوئی غلط قیمی میکین وه سوفیصد میری می کرر تھی۔خوش اور بے میٹنی نے آتکسیں تم کر دير-بعديس بهي كتي بي بارا بي تحريراورنام كو تحول تحول ردیمتی ری - (تب میں مصباح کل کے نام سے اللعتی

تھی)دل تیز تیزد هرك رہاتھایا بے جارہ تھركياتھا بچھ سجھ میں تمیں آرہا تھا۔ کھروالوں کو بتایا تو وہ بے جارے بھی میری طرح دا بخست محول کریفین کرنے لگے۔ اور مجھ ے بھی یوچھاکہ کی بات ہے تماری علی کمائی ہے تال ... ؟ (او کراو کل) سنجطتے ہی سب نے میارک باددی .... ای اور بمن نے انعام دیا "ابو مضائی کے آئے اور یول میری ملى كامياني كوسيليبريث كياسيد آج بحي وه لحد اوروه کیفیت جیسے دل کے ساتھ بندھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ الجميں کے کی بار ابھی لفظ سے مفہوم سادہ ہے بہت وہ ' نہ میں آسان بہت ہول میرے ذہن میں بھی بار ہالفظ الجھے۔ لیکن سے بچ ہے کہ مجھے لکھنے کے لیے بہت کم موافق حالات میسر آئے بھی بهت دل جابا تو وقت اور موقع نهيل ملا \_ اور جب وقت فے ماتھ دیا تومل دعادے کیا۔ای لیے میں زیادہ نہیں لکھ یائی۔۔ اور جو لکھا اس میں سے بھی کچھ کویڈر ائی می اور پچھ کو نہیں ۔۔ لیکن جتنی بھی پذیرائی کی 'اس میں میرا کوئی کمال نمیں۔خوا تین والول کا شکریہ کہ انہیں میرے عام سے لفظ اس قابل کے کہ وہ شعاع اور خواتین کی زینت بن عمیں اور سے زیادہ شکر بیر میرے اللہ کا کہ جس کی مدے بغیریس بھی علم اٹھانے کی بھی جسارت سیس کریالی۔ میری طرح میرے لفظ بھی ای کے محاج میں اور جو بھی اس نے مجھے عطاکیا "محض اس کا کرم ہے اور

خواب لفظول میں ومعل نہیں سکتے کاش آکسی رہا کے کوئی لوگ تخیر مجی ہو کتے ہیں لفظ مل سے اوا کے کوئی ی بان! دل سے اوا ہوئے لفظوں کے سحرے نے یانا واقعی بہت مشکل ہے اور جاری سینتر مصنفین نے بیا کام بخولي كيا اوربيت باركيا\_ خواهوه فرحت التقياق كي محبت ے کند می کریں ہول یا آبدرزان کی بے ساختی ہے محرور عنیز وسیدے تصوف کارنگ کے کردار ہول یا مكت سماك حب الوطنى سے لبررز \_ تمو بخارى كے مخصوص ماحول کی کمانیاں ان کے خاص انداز میں۔ شبلی ' جوادي وشايدى كى كفورث نه مول رخسانه نكار عدمان

يقيقا ميرى او قات يربت زيادهي

خوين د کي 25 کي 201

كى مجھے سلسلے وارے زمادہ سنكل اسٹوريز بيندين اور راحت جيس كي ر عول اور موسمول كى بلكى محرس-فاخره جبس كويس كاني شوق برهاكرتي تھي-ان كى تحرر کی طرح ان کے کردار بھی بظاہر سادہ اور بذلہ سنج \_ ليكن اندر ب بت كرك أسال ع كران دري والے ....وہ جس بھی رتگ میں لکھیں 'رنگ جماریتی ہیں \_مقال كركے بعد بشري سعيد كاذكرنه كرنا نا انصافي موكى۔ بت عرص بعد ایک ایس کرر آنی که جس فے اربار جو نکایا اور ایک محے کے لیے بھی خودے جدا سیں ہونے دیا ۔ بھری کی ایک محرر ہزاروں محرودان ر بھاری ہے ۔ اور سائرہ رضا۔ بتا سیس آپ نئی ہویا پرانی کیلین ہیں بھترین \_ اور اب آخر میں میری بیشہ سے موسف فورث بولت لفظول س ماكت كردين والى عمير واحم انداز محرير بهت فيمتي مبت ناياب محبت بهو مفرت يا انقام .... شدت بندی جن کے کرداروں کا خاصا ہے 'انہیں اور خاص بنانے کے لیے ۔۔۔ وہ جو بھی لکھیں کمال کردیتی ہیں \_ بادجوداس کے کہ انہوں نے بہت عرصے ہمارے کیے کچھ نہیں لکھا .... مران کی جگہ ہنوزائنی کی ہے۔ان كے نكاح كے ليے بهت بهت مبارك باد اور آنے والى زندگی کے لیے دھیروں دعائی۔

یہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کابوں والے
ان سے مت بل کہ انہیں روگ ہیں خوابوں والے
اوارہ خواتین کے علاوہ جس مصنف کو میں نے بہت
پراهاوہ سیم تجازی ہیں۔ ان سے بہتر ماریخی ناوٹر لکھنے والا
شاید پاکستان میں کوئی نہیں آیا۔ قاری کو کرداروں سے
جوڑنے کافن انہیں خوب آ آہے۔منظر نگاری تو غضب
کی ہوتی ہی ہے۔۔۔ان کے بیشتر ناوٹر جھے بہت پہند ہیں۔
خواہ وہ آخری معرکہ ہویا آخری چان سے فاک وخون ہویا
قافلہ تجازشاہین سے ہرناول ان مثال آپ ہوا سے ان کے
علاوہ اشفاق احمد کو پڑھنے سے زیادہ سنے کا انفاق ہوا ہے کیا
علاوہ اشفاق احمد کو پڑھنے سے زیادہ سنے کا انفاق ہوا ہے کیا
دوری تحریدال سے بھی صاف جملئی محس ہوتی ہے۔۔
وی تحریدال سے بھی صاف جملئی محس ہوتی ہے۔۔
وی تحریدال سے بھی صاف جملئی محس ہوتی ہے۔۔

عمر ساری تعناد میں گزری ہونا کچھ اور ' سوچنا کچھ اور تیرے م میں صاب عمر رواں جلنا چھوڑا ' بھر کیا کچھ اور

کھنے کے علاوہ دیکر مشاعل کا پوچھا امتیل آئی نے ۔ ہتاؤں تو لکھنا بھی زیادہ تر مشغلہ تہیں رہتا میرے لیے ۔ ہڑی ذمہ داری دالا اور اچھا خاصا مشکل کام لگا ہے بچھے۔ ادر دیگر مشاغل میں زندگی کو سمجھ کریر تنے اور برت کر سمجھنے کا مشغلہ سمر فہرست ہے ۔ بیقین اپنے تو زندگی ہے مشکل نصاب میں نے کہیں اور نہیں دیکھا ۔ جس میں بعض او قات ساری زندگی کی جدوجہد اور جان تو ڑ محنت کہاوجود آپ پاسک ارکس بھی نہیں لاپاتے ۔ اس سب سے ہمٹ کر میوزک سنتا اچھا لگا ہے تی وی ویکھتی ہوں 'شاعری بردھتا بھی پہند ہے۔ کچھ عرصے سے ویکھتی ہوں 'شاعری بردھتا بھی پہند ہے۔ کچھ عرصے سے ویکھتی ہوں 'شاعری بردھتا بھی پہند ہے۔ کچھ عرصے سے ویکھتی ہوں 'شاعری بردھتا بھی پہند ہے۔ کچھ عرصے سے

اسب سے ہٹ کرمیودک سنتا اچھا لگتا ہے تی وی ویکھتی ہوں 'شاعری پر معنا بھی پسند ہے۔ پچھ عرصے سے فیس بک بھی استعال کرنے گئی ہوں اور شعاع 'خوا تین کا ساتھ تو ہے تی ۔۔۔ موڈ کے مطابق بچھ من پسند کھانے کو مل جائے تو وہ بھی مشغلہ ہی لگتا ہے اور معمولات میں جلدی سونے اور جلدی اشخے کی عادت ہے شروع سے ہی جلدی سونے اور جلدی اشخے کی عادت ہے شروع سے ہی اس کے علاوہ بتائے کو پچھ بھی خاص نہیں۔

آپس کابت شکریہ جھے پڑھنے اور برداشت کرنے کے لیے۔ جلتی ہول 'خوش رہیں اللہ عافظ۔

ديماعلى سيد

سب سے پہلے توادارے کوخوا تین ڈائجسٹ کی کامیابی کا ایک اور سال مکمل ہونے پر دلی مبارک باد اور ڈھیروں دعائمیں کہ حوصلے 'یقین اور شعور کا پہر چراغ یونمی آب و تاب کے مائھ جلتار ہے۔ آمین۔

الب من العبد البارہ البار الب

آج كادور مقاطع كادور بئد جانے وہ كون ي جزب

جس سے حصل نے انسان کو بجیب طرح کے گورکھ وحدے میں الجھادیا ہے۔ ایسے میں اگر انسان کو فرمت کا ایس لیر بھی مل جائے تو وہ تفریخ چاہتا ہے۔ میں یہ بات پورے وہوں سے کمد سکتی ہوں کہ خواتین کام کر رہا ہے جو کمی بھی تمذیب یافتہ اور فعال معاشرے میں بدے بوے وانشور کرتے ہیں اور یہ ایسا کام ہے جو میں بدے بوے وانشور کرتے ہیں اور یہ ایسا کام ہے جو میں بدے بوے وانشور کرتے ہیں اور یہ ایسا کام ہے جو میں برائے میں بھی ہے اور قابل تقلید بھی۔ برحال آتے ہیں جوابات کی جائیہ۔

برحال الع بن جوابات ی جاب۔ 1۔ اصابات کے بلے تھے۔اس کے شائع ہونے کے بارے میں مجھے ایک قرعی دوست صائمہ احمر کے نیکسٹ کے ذریعے علم ہوا تھا۔ خوشی اور بے بقین کے ملے جلے آڑات تھے۔اس کے علاوہ مجھے یہ بقین بھی حاصل ہواکہ باں ایس لکھ سکتی ہول۔

-0-1-0

3 سیست عبداللہ " آب رزانی اس کیے کہ ان کی كررول سے الى اردوكو بمتر بنائے كاموقع لما ب عنسادہ سید قارحہ ارشد کے علاوہ کھی نام ایسے بھی ہیں جو مکن طور ر نے راصے والوں کے لیے ناانوس ہوں عیے کہ نویدہ تار ژ' خالده اسد 'نوربانو تجوب — کتنی غزل 'غزاله نگار 'ہاکو کب بخاری \_ بیرسب للصنا چھوڑ چکی ہیں (ای اور نوے کی دال کے چدر مالے اتھ کے تو بھے ان کورو صف كاموقع لما اور مزيد رديع كى خوابش بونى ) رفعت تابيد سجاد کو پہلی بار "حراغ آخر شب" کے ذریعے بڑھا اور شدت ہے احساس زمال ہوا کہ کیوں ان کو پہلے سیں بڑھ سك كاش وه اب لكستاجاري و تعين - سيكندلاث مين فائزه افخار' فرحت اثنتیاق' تنزیله ریاض 'بشری سعید' آمنه رياض أروت نذر المندمفتي نبيله ابرراجه ببله اس فهرست میں سائزہ رضااور حمیرا حمید بھی شامل ہیں۔اگر میہ کول کہ سے سب بے حد خوب صورت اور متنوع موضوعات ير للعني بين توخاصي تصيي ين سي بات بوكي ان کے علاوہ ایک رائٹرایس ہیں جن پر میں صرف پاکستانی بی نمیں بلکہ دنیا کے ہرمصنف پر نوقیت دیتی ہول اوروہ ہیں

4 خاصا مشکل سوال کیونکه اس بر میں بہت طویل جواب بھی دے سکتی ہوں بہرجال پاکستانی ادب میں اشغاق احمد کی "زادیہ "من چلے کاسودا" باتو آیا کا "حاصل

بیوٹی بکس کا تیار کردہ سومی میرکراک

#### SOHNI HAIR OIL

کرتے ہوئے اول کو روکا ہے۔
 ح ال اکا تا ہے۔
 ح الوں کو مغیر طاور چکلدار ماتا ہے۔
 ح دول ، مورو ل اور پیکل کے لئے
 کی استوال کیا جا سک ہے۔
 ح دوم عل استوال کیا جا سک ہے۔



تيت=/100روپ

よい250/= \_\_\_\_\_ きどいが、2 よい350/= \_\_\_\_\_ きどしが、3

نوند: الى الدار في الديك بارج ثال إل

#### منی آڈر بھیضے کے لئے عمارا پتہ:

یوٹی بکس، 53-اورگزیبارکٹ، یکٹر طورہا کمائے جائے روڈ، کراچی دستی خریدنے والے حضرات سوبنی بیٹر آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں یوٹی بکس، 53-اورگزیبارکٹ، یکٹر طورہا کمائے جناح روڈ، کراچی

وَلَ بِرِ: 32735021

و حوتين و الله على 2014 من 2014

لهائ" آمند مفتی کا" آخری زماند" بیاپور علمتن کا آگربات کی جائے تو" بیرکال "عنینزه آپاکا" دل من مسافر من "بشری سعید کا" سفال کر" انگریزی میں الکید گویسائیڈ ٹوڈائے اور داسکرٹ لیشر-عالیہ دنوں میں بی پڑھی ہیں اور پستویدہ ترین کمابوں میں

مالیہ دوں ہیں ہی ہو گی ہیں اور پہندیدہ رہی مابول میں مرفہرت ہیں۔ کہانیوں ہے ہٹ کر اور یا مقبول جان صاحب کالمز بھی ہوں۔ ماحب کالمز بھی ہوں۔ آٹواکو کرافیز ہوں یا گامی ' چاہ پاپولر فکش ہویا شامی ' آٹواکو کرافیز ہوں یا کرف افید زہے معلق کیا ہیں کرچھتا آیک ایسا کام ہے ہو گئی سالوں ہے میری زندگی کا لازی جزو ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بہت آجی فلم ' پاکستانی اور انگریزی میری پہلی ترج ہوتی ہوں لیکن مرف پاکستانی اور انگریزی میری پہلی ترج ہوتی ہوں لیکن مرف پاکستانی اور انگریزی میری پہلی ترج ہوتی ہوں لیکن مرف گئی ہوں اور خصے بہا چل جائے تو پھراسے دیکھتے کے لیے اہم مخصوص البتہ آگر بھی پی نوب ہوتی ہوں (ذاتی نوعیت کے کام ہوں اور خصے بہا چل جائے تو پھراسے دیکھتے کے لیے اہم ترین کام بھی پس پشت ڈال سمی ہوں (ذاتی نوعیت کے کام کروں کام بھی پس پشت ڈال سمی ہوں (ذاتی نوعیت کے کام کروں کام بھی ہیں پشت ڈال سمی خاصا منفو اور دلیپ بوگرام تھا ' اس کے علاوہ کرنٹ افیرز ہے جد شوق اور دلیپ بوگرام تھا ' اس کے علاوہ کرنٹ افیرز ہے جد شوق اور دلیپ بوگرام تھا ' اس کے علاوہ کرنٹ افیرز ہے جد شوق اور دلیپ بوگرام تھا ' اس کے علاوہ کرنٹ افیرز ہے جد شوق اور دلیپ بوگرام تھا ' اس کے علاوہ کرنٹ افیرز ہے جد شوق اور دلیپ بوگرام تھا ' اس کے علاوہ کرنٹ افیرز ہے جد شوق اور دلیپ بوگرام تھا ' اس کے علاوہ کرنٹ افیرز ہے جد شوق اور دلیپ بوگرام تھا ' اس کے علاوہ کرنٹ افیرز ہے جد شوق اور دلیپ بوگرام تھا ' اس کے علاوہ کرنٹ افیرز ہے جد شوق اور دلیپ بوگرام تھا ' اس کے علاوہ کرنٹ افیرن کی جنٹنگ کا بھی مشغلہ بوگرام تھا کہ کرنٹ افیرز کے جد شوق کا کرنٹ کی جنٹنگ کا بھی

روزمرہ کے معمولات اور روزوشب دی ہیں۔ جیسے کہ ہرعام پاکستانی لڑکی کے ہوتے ہیں۔ فراغت ڈھونڈنے کی قائل نہیں ہوں۔ ایم اے انگریزی ادب اور بین الاقوای تعلقات۔

شوق تفاليكن اب شين-

آخریں ایک یار پھرخوا تین ڈانجسٹ کی سالگرہ کی بہت بہت مبارک باداور ڈمیروں دعائمی۔

كلافثال رانا

1 خواتین ڈائجسٹ کے لیے پہلی تحریر بجواتے ہوئے بقین اور مان کا احساس سے بھاری تھا کہ اگر قابل ہوئی تو منرور قبول کرلی جائے گی اور جب ادارہ خواتین نے قبولیت کی سند بجشی تو بہت اچھالگار 2 دین جیمن میں دو عورتوں کی گوائی کو کانی قرار دیا ہے

کے دین جیلن میں دو عورتوں کی کوائی کو کافی قرار دیا ہے لیکن جب آئی ساری بہنوں نے بحربور انداز میں پذیر انی بختی تو بچے میں خوش سے آنکھیں بھیگ کئیں۔ میں ان

سببنوں فی بیشہ منز کزاد رہوں کی یا تضوص صباسحر صاحبہ کی جنہوں نے میری تحریر کو مراہا اور میری محبتوں کے کارواں میں شامل ہو گئیں۔ 3 سینئر مصنفین جن کی تحریری میں شوق سے پڑھتی ہوں عمیدہ احمد 'نمواحمد 'فرحت اشتیاق 'کنیز نبوی ' رخسانہ نگار عدمان 'جبین مسٹرز 'افشاں آفریدی 'سعدیہ عزیز آفریدی 'شاذیہ چوہدری 'سائرہ رضائے لکھتے والوں کے لیے بھشہ مشعل راہ نی میں گیاں شاعانہ

کے لیے بیشہ مشعل راہ بنی رہیں گی ان شاء اللہ۔
4 ادارہ خوا تین کے علادہ میں اپنے ملک کے تمام نامور مشہور و معروف قابل سب ہی لکھنے والوں کو لائیک کرتی ہوں۔ خاص طور یہ حق دیج لکھنے والوں کو مخواہ ان کا تعلق اسلام سے ہوا دب ہے ویا محافت ہے ہو۔

پندیده کراول کی فہرست کائی طویل ہے۔ کو تکہ
مطالعے کاشوق بچین ہے، ہے جو آن احادیث کے علاده
داللہ کے دلول کے احوال پڑھ کے بھی ہدایت ملتی ہے۔
مراب کا ادس زدہ رانول میں ایسی کراجی پڑھ کے روشنی
مضوطی ہے قصائے کی ہمت پردا ہوتی ہے۔ رحمتہ
منظر بہتی زبور مرجنی المعختوم "کشف المعجوب"
منظر بہتی زبور مرجنی المعختوم تا کی راشد بھائی کی
در مرحنی بہت ساری ہیں۔ آج کل راشد بھائی کی
در مرحنی بہت ساری ہیں۔ آج کل راشد بھائی کی
گابیں مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میاں محمد
گابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میاں محمد
گی کرابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میاں محمد
گی کرابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میاں محمد
گی کرابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میاں محمد
گی کرابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میاں محمد
گی کرابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میاں محمد
گی کرابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میاں محمد
گی کرابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میاں محمد
گی کرابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میاں محمد
گی کرابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میان محمد
گی کرابی مولانا روم کا کلام "سلطان العارفین "میان کو کراپر المحمد مولانات کراپر المحمد میں المحمد مولانات کراپر المحمد

5 مشاغل میں پرول بیٹھ کے سوچتی ہوں۔ البحتی ہوں اگر متی ہوں دوئی ہوں کہ اس دنیا کے تم جائے کب ہوں کے کم ؟ خواہشات زن 'زر' زمن کے لیے مسلمان کو مسلمان کی گاجر مولی کی طرح جان و مال عزت و آبرہ چینے دیکھتی ہوں۔ مسلمان کی گاجر مولی کی طرح جان و مال عزت و آبرہ چینے دیکھتی ہوں۔ مسلم خاک ہے با کہ خاک میں ل جائے والے خاک بی خاک میں ل جائے والے خاک بی کیا ؟ اور بے کیا ہوئے جس ؟ الامان الحفیظ۔ بین کیا ؟ اور بے کیا ہوئے جس ؟ الامان الحفیظ۔ بین کیا ؟ اور بے کیا ہوئے کام کر بین ہوں۔ بھی شغید کو روں کے روں پر بینٹنگ کیا کرتی ہوں۔ بھی شغید کو روں کے روں پر بینٹنگ کیا کرتی

میں نت نی وشر زائی کیا کرتی تھی۔ آپس کی بات ہیں کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہوں۔ میرے اتھ کی بی چکن شدوری ایک بار کھانے والدائی انگلیاں ضرور جا تھا ہے۔ اور زندگی کے شب و روز معمولات مخیالات جب تک بیاری ماں حیات تھی تب تک اور تنے اور اب اور

میرے بارے باباجان فجرکے ٹائم میرے روم کادروازہ ناك كرك أوازوية بن-"بينا!نمازك كي انحه جاؤ-" رٌ میری صبح کا آغاز ہوجا آہے۔ایڈاپنڈ پرنسز آمنہ کواٹھا ك ناشة كواك اسكول جيجي مول - پرجائ كالك باتھ م لے کے بابا وید جاتی باری بھابھیوں صدف اور العم سويك مسترعليشد كح ساته كي شب بولى ب نفيم القرآن كاكورس شروع كيابواب بعابهيول ك سائھ کیچ کی تیاری میں تھوڑی بت ہیلپ کوالی ہوں چھر آمنہ آجاتی ہے اس کے ساتھ لاؤ شاؤ ہوتے ہیں۔ اس کو چینج کردا کے لیچ کردائی ہوں۔ پھراس کے ساتھ وڈیو کیمزیا مجهد در کارٹون دیستی مول۔ کھریس ایرانی بلیاب میں ان کی شرارتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ پھر آمنہ کے قرآن رجے اور ٹیوش کا ٹائم ہو جا آ ہے۔ پھر لکھنے پڑھنے کا کام الثارث كردي مول مورات كئ تك جارى رماي-مغرب کے وقت سب ایک بار پر اکتھے ہوتے ہیں۔ کے شب ڈ تر ہو ہاہے۔عشاء کے بعد آمنہ کوسلا دیتی مول للصفر رصف كامود نه مولو خود بهي سوجاتي مول آمنه

کے ساتھ بی اور پھردات کے کسی سرمیری آنکھ کھل جاتی

ے۔ تو بھر نیزے بیدار ہو کے رب رحمٰن سے را ڈونیاز

كنا مناجات كرنا ... اوراي تخيل مين آئيد بل يرس

ے کے شکوے کرنا کہ تم ہو کمال؟ روح کاساتھی ملاتو

تھیک ورنہ زندگی کا سفر سنگل گزارنے کا یکا فیصلہ ہے۔

رات کی تنهائی سکون آور خموشی جھے بہت پیند ہے .... بایا

اور بھائی (مسیل اور راشد بھائی) جب یا کستان میں ہول تو

زندگی میں خوشیوں کی کھا کہی الچل می رہتی ہے۔ہر

دو مرے دن کمیں نہ کمیں آؤننگ کا پروکرام بنا ہو آہے۔

انمول یادگار وہ طویل ترین دور تھا'جب میں اپنی فیملی کے

ساتھ جدہ میں زندگی کی خوشیوں سے بحربورون کزار رہی

میری اب تک کی زندگی کاسب سے خوب صورت

ری ہوں کہ شاید میری کمی بمن کو ڈھاری کے مشکراور قناعت کا حوصلہ بردھے۔ پیاری بہنوا آج کے دور میں اگر آپ ایک دین دار ' مجت دعزت کرنے والے گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں۔۔۔ مناسب شکل و صورت ' تعلیم ہے تو خود کو دنیا کی خوش قست ترین لڑکی سجھیے آج کے آفتوں ' فتنوں پُر آشوب دور میں جو گھڑیاں عزت سے سکون سے گزرجا نمیں تواللہ کا شکر اوا کرس۔ آخرت کی فکر اور قناعت افتایاں سجھے اور

مجيما يي رُخلوص رعاون مين يا در تصييه-

تھی ہردیک اینڈیر کے یا دینے جانا ....دہ ل جیون کے سفر

میں مرے لیے آب زاد راہ ہیں - وہ دور میں نے ایک

مندز کی طرح کزارا ہے۔ مجھے سمندر بہت پیند ہے۔

ونا کے کمی بھی سمندر گنارے جب اور جس وقت بھی

مجمع مائے کا موقع لے گامیں انکار شیس کروں گی- آل

میں اپنے بابا اور بھائیوں کے بغیر بھی بھی گھرے باہر

علیم \_ قو انتائی کم بے - بتاتے ہوئے شرمندگی

نہیں نکتی۔میری دنیا میرے کھر کی جار دیواری تک محدود

محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ددبارہ تعلیم کاسلسلہ شروع توکیا

ہے۔ لیکن ٹی الحال ابھی کورس کی کتابوں میں ول نہیں لگ

الحد الله مين خوب صورت بول- مالي طور يرجي خوش

حال عزت دار وین دار کھرانے کی تعیل سالہ بی ہوں۔

ليكن چھلے دس سال سے اپنے ياؤں بر ملنے كى مقيم نعت

ے محروم ہوچی ہول۔ یہ بات مرف اس نیت ہے بتا

ہے اقیس بک بر بھی مالک جھانک کرلتی ہوں۔

را بسوده بے جاری جول کی تول پڑی ہیں۔

الممال فيورث كالكاسياث -

65 FLATE



پانچیا ہے ہزار کے تھے اور یاد شیس کمال خرج کیے۔"

11 د'آپ کی مبیح کب ہوتی ہے؟"

د' منحصر ہے اس بات پر کہ مبیح کیا کرنا ہے۔ آگر شوٹ ہوتو ہدی اٹھ جاتی ہوں۔"

جلدی اٹھ جاتی ہوں ور نہ ہارہ ہیج تک اٹھ جاتی ہوں۔"

12 د' آپ کی رات کب ہوتی ہے؟"

ہاتی ہوں۔"

ہاتی ہوں۔"

ماتی ہوں۔"

اگر والوں کی کوئی بات جو بری گلتی ہو؟"

انہ سے کیا تھی برئی بھی گلتی ہیں اور پہت کی ہو؟"

انہ سے کیا تھی برئی بھی گلتی ہیں اور پہت کی ہوگائی ہو؟"

انہ سے کیا تھی برئی بھی گلتی ہیں اور پہت کی ہوگائی ہو۔"

انہ سے کیا تھی برئی بھی گلتی ہیں اور پہت کی ہوگائی ہو۔"

انہ سے کیا تھی برئی بھی گلتی ہیں اور پہت کی ہوگائی ہو۔"

انہ سے کیا گون سما قانون اچھا گلتا ہے؟"

اس ملک کاکون سما قانون اچھا گلتا ہے؟"

د'اس ملک کاکون سما قانون اچھا گیا۔"

16 "كون سے تبواراتھ لكتے بيں۔ قوى ياز جي؟"

تنواريس 14 أكست يوم آزادي-"

" ذہبی تہواروں میں مجھے عید انجھی لگتی ہے اور قوی

17 "اين جسماني سافت من كيا كمي محسوس كرتي إن و"

ے۔"
23 الحک الیسیدی ہوجاتی ہیں؟"
26 الحک الیسیدی ہوجاتی ہیں؟"
27 سے بھی انسان کسی بھی بات ہے اپ سید ہو سکتا
28 سروں میں کیابت اچھی گلتی ہے؟"
29 سمروں میں کیابت اچھی گلتی ہے؟"
الاست ساری ہاتی ہیں گرجبوں فورتوں کو عزت دیے
الاست ساری ہاتی ہیں گرجبوں کو ورتوں کو عزت دیے
الاست ساری ہاتی ہیں گرجبوں کو ورتوں کو عزت دیے
الاست سے اللہ کے اللہ ہے۔"
المورور اللہ ہوگا۔"
28 سروی کی خصے نے اور گلت ہے؟"
الیسی سے اللہ کی شور سے ہے"
الیسی سے اللہ کی شور سے ہے۔"
الیسی سے اللہ کی شور سے ہے۔"
الیسی سے اللہ کی شور کے خصے نے اور گلت ہے؟"
الیسی سے اللہ کی شور کے خصے نے اور گلت ہے؟"
الیسی شور کے خصے نے اسلیل کی ہو؟"

"مِن توالله كاشراداكرتى بون اور بهى نهين سوجى كه جمه من يه كى ہے اور كى ہے -" 18 "شريد بھوك مين آپ كى كيفيت؟" "مِن بهت چرچى ہو جاتى ہوں جب جمھے بھوك لگتى ہوار كھانانہ لحے تو الياشوٹ په ہوتا ہے -" 19 "كن دن كاشدت سے انظار رہتا ہے ؟" "جہش كے دن كا \_" 20 "شديد محملن ميں كمال جائے كے ليے بيشہ تيار "اپنے استرر سونے كے ليے -" "اپنے استرر سونے كے ليے كياكرتى ہيں ؟" "اپنے مام نہيں - بنتى ہوں 'خوش رہتى ہوں -" "كھ خاص نہيں - بنتى ہوں 'خوش رہتى ہوں -" 22 "كب دماغ كاميٹر كھوم جاتا ہے ؟"



## ياصلاحيك فتكالا

## مَنْتَا بِالنَّالِ سِهِ النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

خوين دُکِت 30 مئي 2014

"زیبیت میڈیا سائنس میں بچارکیا ۔ اسکالرشپ
لی تو میں امریکہ گئی ۔ وہاں ایک سال پڑھا اور گر بجو بیش
کیا ۔"

"ابھی ایک سال بی ہوا ہے شادی کو۔"

8 "شویز میں آمد؟"

"ابٹی تعلیم کی وجہ سے فیلڈ میں آئی۔ مومل پروڈ کشن میں
پروڈیو سر تھی۔ پچراداکاری کی طرف آئی۔"

9 تعمیم کا گیار کمال خرج گی؟"

"زندگی گھزار ہے راور اس نے شہرت دی۔"

10 "میلی کمائی رکمال خرج کی؟"
"جب یونیورٹی میں تھی تو "ہم" میں بی انٹران شیسکی

1 "اصلی نام " " مناپاشار" 2 " پیار کانام ؟" " زیاده تر تو منشای بلاتے ہیں بہمی منشو بھی کسہ دیتے ہیں۔" 3 " آریخ پیدائش/شمر؟" " میزان دیا 5 " بہن بھائی/ آپ کانمبر؟" " میری تین بڑی بہنیں ہیں۔ میرانمبر آخری ہے۔" 6 " تعلیمی قابلیت ؟"

خوتن د مجد 31 می 2014



64 "شادي من تحفد رينا جاسي ياكيش؟" "ميہ تولوگوں پر مخصرے جو ان کو بھتر لگنا ہے وہ بی دیے 65 "ناشة اور كماناكس كم القد كالكابوالبندع؟ "اليائه كايكاموا-" 67 "اینافون نمبر کتنی مرتبه تبدیل کیا؟" "حاریانچ سال ہے توا یک بی نمبرہ۔' 68 "كن چزول كوليے بغير كھرے تيس "سيل فون 'يرس والث\_" 69 "پلک میں اپ آپ کو کیسا محسوس کرتی ہیں؟" "ان کے جیساتی میں بھی ایک عام انسان ہوں۔" 70 والتي غلطي كالعتراف كركتي بيع؟ 71 "آپ کی کوئی انجھی اور بری عادت؟" "المجھى توبيہ ہے كد ميں بهت ايمان دار بول ادر يمي ميرى برى عادت بعى بك مرايك سے مخلص مول-" 72 "كبعنه الكال الكتي بن؟" "شكرب الى عادت تعين ب-"

الی کوئی چویش شیں ہے کہ میں مل کھول کر خرچ ور اس مائی سے قبتی چزکیا خریدی ایے کیے؟" 52 "ای ممائی سے قبتی چزکیا خریدی ایے کیے؟" وونسيس الجهي تك توكوني فيمتى چيز نسيس خريدي-53 "كھانے كامزوكمال آنا ب چنائى يا ۋاكننگ وكبير بهي ابس كهانا الميا الوناط بي-55 ''اگر آپ کے علاوہ ساری دنیا سوجائے تو آپ کیا "ایک بهت ی احماسا کرلے لوں گی-" 56 ''انٹرنیٹ اور فیس بکسے آپ کی دلچیں؟' "ارىل مول بىت كريز سى ب-" 57 "أيك كمانا جوبت الجهاليالتي بن؟" " میں کانٹی نینٹل کھانے بہت اجھے پکالیتی ہوں۔ ابھی مري ريكي إستااور ميلا بعي بهت الجعابنايا تعا-" 58 "عورت زمول مولى عيامود؟" "زياده ترتوخوا تين عي نرم دل بروتي بي-" 59 " أيك مخصيت جس كواغوا كرنا جابتي بين اور آوان مِن كياليما جائتي بن؟" '' میں مجھتی ہوں کہ میہ سوچ ہی غلط ہے انسان کو ایسا موجناى نبين جامي مجه من التالالج نبين ب كد منى كو اغواكرك كسي في المحماصل كول-" 60 "كن كيرول في وركتيا كي؟" " مجھے کیروں سے ڈر نہیں لگنا اور اپ گھریں کیڑے مين عارتي مول-" 61 "خود نشى كرنےوالا بمادر مو ماہم يا بزول؟" "مِن ایسے لوگوں کو جج نہیں کرتی کیونکہ ججھے لگتاہے کہ بھی بھی انسان کے منتل برابلمز بھی ہوتے ہیں۔" 62 "كس محرك در وكالماعث بنتايس؟" "جب کوئی منہ یہ جھوٹ بولٹاہے مکوئی فریب رہتاہے دکھ

63 "شادى مى پىندىدەرسم؟"

مرے میں مجھی جمال سب ال بیٹ کر باتیں کر دہے 42 " كس كے اليس ايم اليس كے جواب فورا" رہى جس میں کوئی کام کی بات ہو 'جس میں کسی نے چھ 43 "بوريت دوركرنے كے كياكى بين؟" " مجھے مطالعہ کا شوق ہے۔ اس کیے کتاب براحتی 44 "الككردارجومك بوا؟" "میرے مارے بی کردار بند کے مجع ہں۔" 45 "كى كوفون تمبردے كر يجينا كي ؟ «میں ان ہی لوگوں کو نمبردی ہوں جن کومیں جانتی ہوں برايك كولمرسين دي-" 46 "مهانون کی اجانک آم؟" "بري شيس لکتي-" 47 "اكر آب اور من آجا من تو؟" " تو آن لاز کو تبدیل کروں گی جو حاری خوا تین کے لیے الجھے سیں ہیں۔" 48 "كياچزجع كرنے كاشون ب؟" " چزی جع کرنے کا شوق بالکل نمیں ہے اور میری ب بمشے عادت رہی ہے کہ جو چر سے خوادوہ تی ہو ایرانی اگر میں استعمال نمیں کرری ہوتی تودہ دے دیتی ہوں کسی نہ 49 "كولي تفيحت دويري لكتي إ" "جب لوگ آپ کی چویش مجھے بغیر آپ کو تقیحت كرتے ہيں دو برى لكتى ہے اور بيشد لوگوں كى حوصلہ افزاكى 50 ومجمعي ليث موجاتي او؟" . "توسورى كركتي مول-ويسي من زياده تروقت كى بابندى

کرتی ہوں۔" 51 "کن لوگوں پر خرچ کرنے کو ول چاہتاہے؟" "لوگ عموا"ائے بچوں پر کرتے ہیں تو میرے لیے ابھی

"میرانمیں خیال کہ مجھے وقت سے پہلے کچھ ملا ہو 'ہرچیز اے دفت بری لی ہے۔ 30 "محبت كالظمار كل كركرتي بين؟" "بهت زیاده کھل کے اور پیار کرکے۔" 31 "كس ملك كي شهريت ليراجا التي بين؟" "مين اي ملك مين بهت خوش مول-32 "جب شاپک یہ جاتی ہیں توسب سے پہلے کیا " مجھے شایک کا بہت زیادہ کریز نہیں ہے۔جس چزکی ضرورت موتى إى كو خريد فيازار جاتى مول-" 33 "بيبه خرچ كرتيوت وقت وهي موجي مين؟" وکرے جو چیز میں کے رہی ہوں وہ اتنی ضروری ہے یا تنہیں یا - اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتاہے۔" 34 "مجمى كرا نشنر عي وقت كزرا؟" "بهتبار .... بهت سارے وقت گزارے ہیں۔" 35 "ایک بندیده شخصیت جس کے ساتھ ایک شام الراعايين ؟" "قائداعظم محرعلى جناح-" 36 "كون ساونت بست اليماكزر آب؟" "جب من این ند کے ساتھ بیٹھ کر کیس لگاتی ہوں۔" 37 "مخلص كون ہوتے ہيں اپنيا يرائے؟" "كوئى بھى ہوسكتا ہے۔ائيے بھى اور يرائے بھی۔" 38 "چھٹی کاون کمال گزارنے کاموؤہو آے؟" "اگر چھٹیاں زیادہ ہول توملک ہے باہر جا کریا شمرے باہر حاكر كزارنا اجها لكتاب اور أكر يجح بى دن مول تو پر كمرے بمتركوني جكه نهيل-39 "آج كل كالباس من كيابند ب؟" "لانگ شرث اور بیند." 40 "ای مخصیت کے لیے کوئی دولفظ؟" " المبيش إدرميس ايسل يُ 41 "كمرك كس كون من سكون لما بي؟" "كونى ايك كونا نسي ب يوري كمريس سكون ما ہے۔ بھی کچن میں مزہ آنا ہے۔ اچھا لگنا ہے۔ بھی اپنے

20H & 33 ESS (200)

73 "بعي قصيس كهانا بيناجمورا؟" "جب كانى چمونى تقى تو جراسك پارك دىجمى تقى " وغص من تونيس ليكن جب من اب سيث موتى مول 88 "فقركوكم على كتاوي إلى؟" 74 "شرت ك مئله بى ٢٠ "اس دفت ديمن مول كهائه من كتفريس-" "جب آپ اس کو مررج هاليتيس" 89 "ايل مخصيت من كيار لناجابتي بن؟" 75 "بسترريطة ي غيد آجالي إلى أيس بدلتي إلى إ " Honest (ايماندار) بست مول اوريه چيز بمي نقصان بھی پنچاتی ہے۔ تھوڑا کم کرناچاہتی ہوں۔" 90 والنه على جائي وكيابولتي بين؟" معصرے اس بات رک دماغ میں کیا چل رہا ہے "کتا "باليّ باليّ بحرادات جلي مني-" 91 "اجانك وث لكسمائة؟" 76 "بيدى مائد مىل ركياكياچزى ركىتى بى؟" "سیل فون کتاب مارجراور لیب." 77 "خدا کی حسین تخلیق؟" 92 "كى مكك كے ليے كمتى بين كد كاش يد مارا مو " مريخ مرانسان كاندرجو يقين اور اميد بوه ب "رکاچهاہے۔" 93 "کردار کے لیے ریس کا کمال سے کرتی ہیں؟" 78 "زندگيري كتي ہے؟" "جب سجه نمين آلي-" 94 "جم عموما" كن كامول من ابناوفت ضائع كر 80 "زىرىكىبىلى؟" "جبيس الفيلاس آئي-" "يه سوچ كركه لوگ كياسوچس ك\_" 81 و مولی مری نیزے اٹھادے تو؟" 95 "شَالِكُ كَ لِي ينديده جكد؟". "توغصه آمام كرابوتى ب-" "كوكى خاص نيس بيسب بهت ى جكمول بيد جاتى بول 82 "جموث كب ولتي ين؟" 96 "بنديره جيني؟" "جب كى كادل ندوكهانا موتب" "مودرسدكدكياد كمناب." 83 "ون كے كس مص ميں اپنے آپ كو ترو ماند 97 "سنديده پروفيش؟" محوى كى إن؟ "جى مى مى مول-" "جب من نيند يوري كركا الحقى مول-" 98 "آكر آب ك شرت كوندال آجائے وج" 84 "كُورْ أَكْرِيكُ خُوااشْ؟" " توویے ی ویل کول کی جے شرت آئی کی توویل کا وكركيرت بدل كرفريش موجاؤل-" تھا۔ ہرچزیں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔" 85 وجس ون موياكل مروس آف موتوج" 86 "بحى ئاين تى كالائن مى لكيس؟" 87 وسنماس بل قلم كبديكمي تقي؟

W



## عِفَت سَجَّ طَابِل



اخیازا حمداور سفینہ کے بین بیچے ہیں۔ معین ' ذارا اور ایزو۔ صالحہ 'اخیازا حمدی بچین کی مثلیتر تھی گراس ہے شاہی شہو سکی تھی اور سفینہ کو یقین ہے کہ وہ آج بھی ان کے مل میں بہتی ہے۔ صالحہ مریکی ہے۔ ابیہا اس کی بین ہے جواری باپ سے بچانے کے لیے صالحہ 'ابیہا کو احمیاز احمد کے سپرو کرجاتی ہے۔ تین برس قبل کے اس واقعے میں ان کا با معیز ان کا رازدار ہے۔

ابیہا باشل میں رہتی ہے۔ منااس کی روم میٹ ہے اور اچھی لڑکی نہیں ہے۔ زار ااور سفیراحس کے نکاح میں امراز احمہ 'ابیہا کو بھی مدعو کرتے ہیں گرمعیز اے بے عزت کرکے کیٹ سے ہی واپس بھیجی رہتا ہے۔ زار اکی نزر باب معید میں دیجی لینے گئے ہے۔

رباب ابسها کی کالج فیلو ہے۔ زارا کے اصرار پر معیز احمد مجورا" رباب کو کالج پک کرتے آیا ہے تو ابسہاد کو گئے ہے۔ وہ سخت غصے میں اقبار احمد کو فون کرکے طلاق کا مطالبہ کردیتی ہے۔ انفاق سے وہ فون معیز احمد اغیز کرانیا ہے۔ ابسہا اپنی اس حرکت پر سخت پشیمان ہوتی ہے۔ معیز رباب میں دلچی لینے لگا ہے۔

ہے۔ بیبہ برق من سر سے برت ہوں ہے۔ معیر رہائی اور بی سے تعاہدے میں ہے۔ مالے ایک شوخ الوزی لڑے ہے۔ وہ زندگی کو بحر پورانداز میں گزار نے کی خواہش مندہے مراس کے مرکاماحول روائی ہے۔ اس کی دادی اور مائی کو اس کا اقبار احمد ہے ہے۔ لکلف ہونا پند نہیں ہے۔ اقبار احمد بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ محمدہ ان وہ اقبار احمد ہونے ہیں۔ محمدہ بیا ہونے کئی مصلحت پسندی اور نرم طبیعت کو بردہ ہمجھتی ہے۔ نتیج جنا ''وہ اقبار احمد بھی ہے۔ اس در ران اس کی طاقات ابنی سمبلی شازیہ کے دور کے کزن مراد صدیقی ہے ہوتی ہے۔ مراد صدیقی ہونے کئی ہے۔ اس در رشازیہ اس کی مال تا ہے۔ وہ اس کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ صالحہ کی ضد پر شازیہ اس کی مال



تاہمان کے کہنے روہ رباب کومنانے پر راضی ہوجا گاہے۔ عون نے سب کے سامنے یہ کہ کرمعالمہ ٹال دیا کہ اے ٹانیہ کی مرضی اور خوشی مطلوب ہے۔ سیفی 'اب یہا کو زبردسی پارٹی میں لے کرجا آ ہے۔ جمال معید احر بھی عون کے ساتھ آیا ہو آ ہے مگردہ اب یہا کوبالکل بیچان نہیں پاتے کیونکہ اب باس وقت میکر مختلف انداز وحلیے میں ہوتی ہے۔ آہم اس کی تحراہث کو معید اور عون بیچان نہیں پاتے ہیں۔ اب بابارٹی میں بلاوجہ بے تکلف ہونے برایک اوج و محرص کو تھیٹر ماردی ہے۔ جوابا ''سیفی بھی ای محسوس کرلتے ہیں۔ اب بابارٹی میں بلاوجہ بے تکلف ہونے برایک اوج و محرص کو تھیٹر ماردی ہے۔ جوابا ''سیفی بھی ای وقت اب باکوایک زوردار تھیٹر ماردیتا ہے۔ عون اور معید احرکواس لڑکی کی تذلیل پر بہت افسوس ہو تا ہے۔

## مرسوني قيظ

سيدفى نے دہاں توگيد رنگ کے خيال ہے بات نميں بردھائی محموالیس آکے اس نے ساری بات ميڈم کوتائی۔
انہوں نے لرزہ براندام ایسہا کو سرونگاہوں ہے دیجا۔ پھر سامنے صوفے پر پیٹھتے ہوئے بولیں۔
دمیں نے اسے تمہارے حوالے کرویا ہے سیفی ایہ تمہاری مجرم ہے۔ جو دل چاہے کرواس کے ساتھ۔ "
ادراس کے بعد سیفی نے دل کھول کرا پنا غصہ اس پر نکالا۔ تھیڈر کھونے کا تیں۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ میز کا
کونا بیٹانی میں کعب گیا۔ خون ہے اس کا چرو تر ہوگیا۔ رخسار کی بڑی پیچوٹ آئی۔
وہ چینی چلاتی ادھرادھ پھائی رہی مگراس کی شنوائی نہ ہوئی۔
درخوت دار۔ زیادہ عزت دار بنتی ہے۔ "مارار کے سیفی تھک گیا۔
وہ ہے ہوٹی کی کیفیت میں کارپیٹ برگر می تو میڈم نے ہاتھ اٹھا کر کویا رہیائی ختم ہونے کا اشارہ کیا۔
وہ ہے ہوٹی کی کیفیت میں کارپیٹ برگر می جائے اٹھا اٹھا کر کویا رہیائی ختم ہونے کا اشارہ کیا۔
درا ہے سمجھالیں۔ آپ کا کاروبار بھی جائے گا اور امیسہا کو اٹھا کر اسے کرے میں لے جائے اور اس کے زخم صاف کرنے
کو کہا آور خودا طمینان سے ٹیوی لگا کے چینل بدلتے لگیں۔
کو کہا آور خودا طمینان سے ٹیوی لگا کے چینل بدلتے لگیں۔

000

وہ رباب کے ساتھ چھٹی منارہاتھا۔ ساحل سمندر پردور تک اس کے ساتھ چلت یانی کی امروں سے کھیلتے ہوئے دہ اپنا تمام اضی بھولے ایک نیام عیز بن گیا۔

جے زندگ سے پیارتھا۔ "دیکھا۔ سندر تیں کیما جادد ہے۔ تم جیسے سٹریل آدمی کو بھی اس نے خوش مزاج بنادیا۔" ریاب اسے چھیڑ ہی تھی۔

> "ائزیو-میں سلے ہی ایک خوش مزاج آدمی ہوں محترمہ!" معین نے مسکر آگر کہا۔

"محترمہ؟" رباب نے تاک چڑھاکرتاگواری ہے دہرایا۔ "هم کون میں سیاست دان ہوں جس کے لیے تم اپنے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کررہے ہو۔"وہ تا زمین تھی ' زیرور تھی۔

اس کے بیجھے دویتا سورج اس کے بالول کو نارنجی کررہاتھا۔ اوروہ سونے کی بی مورت لگ رہی تھی۔ رات ہونے کو تھی اور سمندر پر جادوا ترنے لگاتھا۔ معیز پر بھی بیہ جادوا ترکرنے لگا۔ ے مراد کاذکر کرتی ہے۔ وہ غصب میں صالحہ کو تھیٹر ماردی ہیں۔ متاز داری استفار کی است کی کہا ہے تھی گھیا کہ ان استفار

امتیازاحرائے فلیٹ پراہیہا کو آبواتے ہیں ہمگراہیہا وہاں معیز احمد کود کھے کرخوف زدہ ہوجاتی ہے۔ معیز نے ابیہا کو صرف ازخود طلاق کا مطالبہ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے وہاں بلایا ہو ہاہے۔اس کا ارادہ قطعا سطا نہ تھا گریات پوری ہونے ہے قبل ہی امتیازا حمد ڈرا ئیور کی اطلاع پر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔معیز بہت شرمندہ ہو آہے۔ امتیازا حمد 'ابیہا کولے کروہاں ہے چلے جاتے ہیں۔

آبیہا کا لج میں رہاب اور آس کی سیلیوں گی آئیں من لیتی ہے 'جو محص تفریح کی خاطراز کول سے دوستیاں کرکے 'ان سے پیمے بور کرپلا گلا کرتی ہیں۔ عموا ''یہ ٹارگٹ رہاب کو اس کی خوب صورتی کی دجہ سے دیا جا آ ہے 'جے وہ برس کامیل

ہے جیت کیا کرتی ہے

صالحہ کی ہث دھری ہے تھراکراس کے والدین امتیا زاحدے اس کی ماریخ طے کدیے ہیں۔ مگردہ امتیا زاحد کو مرادگ بارے میں بتاکران ہے شاوی کرنے ہے انکار کریتی ہے۔ امتیا زاحمہ ٔ دلبرداشتہ ہو کرسفینہ ہے نکاح کرکے صالحہ کاراب صاف کردیے ہیں مگرشادی کے کچھے ہی عرصے بعد مراد صدیقی اپنی اصلیت دکھانے لگتا ہے۔

ابیہا معیزاحمی گاڑی سے الراکرد حی موجاتی ہے۔

مراد صدیقی جواری ہو آئے۔وہ صالحہ کا بھی سوداً کرلئتا ہے۔ صالحہ اپنی بٹی ابیبا کی وجہ سے مجود ہوجاتی ہے بھر ہوا ایک روز ہوئے کے اور پر بنگاہے کی وجہ ہے پولیس مراد کو پکڑ کرلے جاتی ہے۔ صالحہ شکر اوا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاپ کرنے گلتی ہے۔ فیکٹر خیبی ساتھ کام کرنے والی ایک سہلی کی دو مری فیکٹری میں جلی جاتی ہے۔جو اتمیا زاحر گا ہو کروائیں آجا با ہے اور پر انے دھندے شروع کردیتا ہے۔ دس لاکھ کے بدلے جب وہ ابیبا کا سودا کرنے لگتا ہے توصالح مجبور ہوکر اتمیا زاحر کو فون کرتی ہے۔وہ فورا '' آجاتے ہیں اور ابیبا سے نکاح کرکے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس دوران معیز بھی ان کے ساتھ ہو تا ہے۔ اتمیا زاحمہ 'ابیبا کو کا بی میں داخلہ دلوا کراسٹل میں اس کی رہائش کا بندو اسے

معیز آخر ابیہا کو استال لے کرجا باہے گردہاں پہنچ کرعون کو آگے کردیتا ہے۔ ابیہا اس بات سے بے خربوتی ہے کہ وہ معیز احمد کی گاڑی ہے عکرائی تھی۔ ابیہا کا پرس ایکسیڈنٹ کے دوران کمیں کرجا باہے۔ وہ نہ تو ہاشل کے واجبات ادا کرپاتی ہے 'نہ ایکزامز کی فیس۔ بہت مجبور ہو کرا تمیاز احمد کوفون کرتی ہے۔ اقبیا زاحمہ دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ اِبیہا کوہاشل اور ایکزامز چھوڑ کر بحالت مجبوری حتاکے کھرچانا پڑتا ہے۔

وہاں حناکی اصلیت کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ اس کی اماجو کہ اصل میں "میں" ہوتی ہیں' زور زیردی کرے ابسیار اپنے رائے پر جلانے پر مجبور کرتی ہیں۔ ابسیہاروتی پیٹی ہے 'گمران پر کوئی اثر نہیں ہو یا۔

امیازا حر معیزے اصرار کرتے ہیں کہ ابیہا کو گھرلے آؤ۔ وہ منزیزے ہوجا باہے سفینہ بھڑک اضحیٰ ہیں۔ امیاز احرانقال کرجاتے ہیں۔ مرنے سے مجل وہ ابیہا کے نام پچاس لا کھ روپے گھر میں حصہ اور دس ہزار ماہانہ کرجاتے ہیں۔ جس سے سفینہ اور ناراض ہوجاتی ہیں۔ معیز 'ابیہا کے ہاسل جا باہے کالج میں معلوم کر باہے مگروہ اسے نمیں ل پالی۔ ابیہا کا موبائل ہمی حناکے گھر میں کم ہوجا باہے معیز باتوں باتوں میں ریاب سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے وہ

اس کی رہائش سے لاعلمی کا ظہار کرتی ہے ، نگر حید میں غیرار ادی طور پر اس کی تعریف کرجاتی ہے۔ عون خاندان دالوں کے بچ ٹانسی سے معالی اسکنے کا اعلان کر آ ہے۔ ٹانسیہ سخت جزیز ہوتی ہے۔

حناکی میم ابیبها پر بہت تختی کرتی ہیں۔اے مارتی بھی ہیں۔ابیبہا کے پاس کوئی راستہ نمیں تھا۔وہ مجبور ہو کرسیفی کے افس میں ملازمت کرنے پر رضامند ہوجاتی ہے۔

معیز کے نظرانداز کرنے پر رہاب ' زاراے اس کا شکوہ کرتی ہے۔ زارا ماں سے تذکرہ کرتی ہے۔ سفینہ 'معیزے بات کرتی ہیں۔وہ اس سے واضح لفظوں میں رہاب ہے شادی کا کہتی ہیں مگرمعیز دوٹوک انداز میں انہیں منع کردیتا ہے۔

و دون و کید 38 کی 2014

ور حمیس او پاہے جب تک میرے ذہن کی البحق اسلجم نہ جائے جھے نیند نہیں آئی۔ وہ الزکی میرے ذہن میں محک رہی تھی۔ اسپتال میں اے دیکھا توباد آگیا۔ " محک رہی تھی۔ اسپتال میں اے دیکھا توباد آگیا۔ " ناف را الله المراب المراب المراب المراب المرابعين المحاوة عادت المحمى طرح واقف تفاسير فت خود عون في المرابعين المرا کوسنجال آیا۔ در پوسکتا ہے تہیں غلط قنمی ہوئی ہو۔" "بالكل نبين\_اس لاك في اليه كواينانام المهابتايا تفاحوال زس النفاض في الميتال والى لاكى كانام بحى السهامراد تفا-" عون في تيمن انداز يس كماتوده من ره كيا-اورمعيذ احمد ابرات كزارني مفكل تحى-وننير بجهيكيا عادمي جائ الديها مراد-"ايكان ويمي آك من جلت سلكة اس في كي باردين كوجمعنكا-مربهد "جھے کیا؟" کے بعداے خیال آلکہ اس لوکی کے ساتھ اس کاکیار شتہ تھااور یہ کہ وہ اب سینی جیے رتاش كے بقے مل حی-كرے كوسطى كور عدد تے طيس معال جينيں-''یااللہ کیساامتحان بن کی ہے یہ اٹری میرے لیے ''اس کی غیرت دوش میں آنے گئی۔ دوائری مرجائے 'کمنام ہوجائے' اسے منظور تھا۔ محمدہ سیفی کے پہلومیں نظر آئے' وہ کسی طور برداشت نہیں سکتا تھا۔ اس کا شدت ہے جی جا اکد مودی صاحب کوفون کرے محمدہ جانا تھاکہ کسی بھی طور سی اے قیامت کی ہے رات كزارنى ي محى- مجنى اس منظم كالجحه حل تكل سكناتها-وہ مجنی مج گاڑی اس کی رہائش گاہ کے سامنے کھڑی کیے محوانظار تھا۔ اس نے گاڑی میں کلی گھڑی میں وقت دیکھا۔ دووقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آچکا تھا۔ مگر ہمر طوریہ آدھا گھنٹہ اس في والديث ير تظرين جمادي-مینی بلکہ پہلے توسینے یا دلید کو ایس کورے ہو کراس نے دورائیور "کوخوب کھور کردیکھا۔ ڈرائیورکے ہونٹوں پرخوب کھلی مسکراہٹ آگئی۔وہ فورا "اپنی سیٹ چھوڑ کرنیچے اڑا اور آگے ہے تھوم ، فرنٹ سدنے کاوروازہ کھول کر کھڑا ہوگیا۔ كے فرن سيك كاوروا نه كھول كر كھڑا ہوكيا-

الركب اختيار رباب كالمتفرقام كرات المين مائ كيا-"آئم سوری ہی۔" ریاب کا دل بجیب سے انداز میں لرزا۔ وہ بہت سے مردوں کے ساتھ ڈیٹ یہ جاتی رہی تھی مراہی اجازت اس نے کسی کونہ دی تھی۔ اور یہال وہ اجازت مانگ ہی کب رہاتھا۔ وندنا آبوا دل میں کھساچلا رباب نے اس کادد سرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑلیا۔ دوہے سورج کے سامنے دوسائے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے أيك دوسرك كي أعمول من ويميعة شايدا يك دوسرك كول من اترت كو تص معید کے موبا کل کی رتگ ثون نے اسمیں حواس میں لا چا۔ الم السي موقعول كركي ما ملاس كا البش ركم أكياب سل فون من "" رباب جي بحرك بدمزا موتى توعون كانام اسكرين يرجم كات وكيه كمعيد بنت موسئاس كى كال المينة كرف لكا-ومهلو-"دوسري طرف وه بهت يرجوش تحا-"يارانس كل محجم كمدر با تفاناكم و الري مجهد يكمى ديكمى لكري ب-"معيد كري مجم من مين آياده طع ہوئے رہاب محورے فاصلے رہو کیا۔ "كياكمه رب مو-كون ى الرى؟ "وى يا را جو كل رات تنهاري بركس يارتي ميس ويلهي تفي-" "وہال توبہت ی لڑکیال ویکھی تھیں۔"معید نے ریاب کو نگاہول میں تو کس کرتے ہوئے ہات پرائے بات كها-اس كمح كافسول تفاكيراس كاسارا دهيان رباب من تفاوه بهي اي كومسراتي موسي وكميوري تعي-الارے یا راوہ جس نے کئی آدمی کو تھٹرار دیا تھا۔"عون نے کماتو معیز کو مجبورا" عاضروباغ ہوتا پڑا۔ "بال-سيفي كى سكريتري كالاه-"بال-بال-وي-"عون يرجوس مجيم بريولا-"يأروى الرى آج استال من ويمي من في خاصا تشدد كيا كيا تفاس برشايد-" "آ محبول - كيول ب كاركاكسيس وال عيراستوب خراب كروما ب" واده یارایدوی الک ہے جوہارش میں تیری گاڑی سے ظرائی تھی۔اوربعد میں تواس کاپرس لوٹانے بھی کیا عون نے کما تومعیز کے ذہن کولھ بھراگا حاضر ہونے کو۔ ریاب کا چرواس کی نظروں کی سامنے یک لخت ہی مم "كيا-كياكماتمني" وومتوحش ساپوچين لگا-"إل يار! آج اسپتال ميں اسے ديكھا تو مجھے ياد آيا-كل سے ميراز بن الجھا ہوا تھا-رہا نہيں گيا توسوچا تمہيں عون كه رباتفااورمعيز احمر كونگ رباتفاجياس ك قدم ريت من دهنتے بلے جارے ہوں۔ "اسها مراد-"وه ايك بار پھريرے حالول اس كے سامنے أكوري ہوئي۔ جيسے بين سال پہلے۔ وہ تفخر ساگيا۔

عوك كى بات بن كرم عيد كے اعصاب كوشد يد جو كالگا۔ وہ مجمی سوچ بھی نسیں سكتا تھا كہ ايسها مراد اسيفى جیے شا طرادراویاش آدمی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔

و فون الحجة 40 كي 2014

وس بندرہ سکنٹروں کے بعد جھوٹا گیٹ کھلا اوروہ باہر نکلی اور نکل کرای روانی ہے چلتی گاڑی میں آکر نہیں

ن بے حد کوفت زن می سر جھنگی کا ٹری میں آجی تو دہ احراما "دراساسر جھکا کردرواند مذکر کے اپنی سیف پیآیا اور گاڑی اٹیارٹ کرنے لگا۔ اپنا شولڈر بیک کود میں رکھے وہ یوں ہی باند کیلیے سامنے اسکرین سے پار و کھے رہی تھی۔

عون نے کن اکھوں سے اسے ویکھتے ہوئے ملے جویانہ "اسارٹ" میا۔

ہرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤنلوڈ ٹگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یویو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکٹگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی
 ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گئیب کی محمل رہنے
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بُک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم اللی اللی اللی اللی کمیں ایڈ کو اللی ہمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس کو یسنے کمانے

كے لئے شرك تبين كياجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

او ناوناو نگے بعد پوسٹ پر تنصرہ ضرور کریں

وُاوَ نَلُودُ نَگ کے لئے تہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ا في دوست احباب كوويب سائث كالنك دير تمتعارف كرائيس

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



''اس دقت تم بالکل ایسے بچے کی طرح لگ رہی ہوجس کا آج اسکول میں پہلادان ہو۔'' ڈا نید نے ایک جیز نظر اس برڈالیاور جب بولی توانداز میں صدور جہ ناراضی تھی۔ '''تم اچھی طرح جانتے ہو جھے کس بات کاغصیہ ہے۔''

''وہ تو تمہاری بے و قوتی ہے تا۔اس کیے میں تمہارے غصے کوسرلیں نہیں لے رہا۔''عون نے مسکراکر کما۔ ''دیکھو۔اگر میں جاب کر سکتی ہوں تو کنو نیس کا انتظام مشکل نہیں تھا میرے لیے۔ تمہیں یہ نیا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟''ٹانیہ کو واقعی اچھا نہیں لگا تھا۔

آیک تواس نے اندن نہ جائے گا آن چاہا فیصلہ کیا و سرے یمال ای مرضی کی جاب لمی توعون نے پھیوسے واشگاف الفاظ میں کما کہ جو تکہ ٹانیہ اس کی متکوحہ ہاس کے دواس کے پک پنڈوزراب کی ذمہ داری خود محائے گا اور پھیچو توکیا۔ اس رفتے میں پڑتی درا ثوں کے ڈرسے سب ہی نے عون کی اس آفر کا تھلے ول سے خیر مقدم کیا تھا

مرثانیہ کانوبل جل کرخاک ہوگیا۔ جاب کے پہلے ہی دن کا آغازان چاہ ہوا تھا۔ ''یہ نیا نہیں' بہت پرانا ڈرامہ ہے' بلکہ حقیقت۔ وہ تو تجھے ہی اب یا جلا ہے کہ حقیقت سے نظریں چرائے والے بہت کھائے میں رہتے ہیں۔''وہ آہ بھرکے بولا۔ والے بہت کھائے میں دسٹرنس نہیں چاہتی۔''ھانیہ جھنجلائی۔

"اجھا۔ لیجنی میں نے تمہیں "وسٹرب" کمنا شروع کردیا ہے۔ "عون نے مسکراہٹ دیاتے ہوئے برے ودمعنی انداز میں کماتو ٹانیہ کوجی بحرکے فصہ آیا۔ ول چاہا پنا بیک ہی اٹھاکے اس مربھرے کے سرور وے مارے۔

العون پليزلي سريس-"

"میں تو تممارے معاطے میں بالکل سرلی ہوں۔ تم جانتی ہوں۔"وہ اس پر ممری تظرو التے ہوئے اس انداز میں بولا۔

میں ہمارے سارے رنگ ہی اس کے پیر بن میں نظر آتے تھے اور کھلنا ہوا زردر نگ اس کے سوتے جیسے روپ کو دمکارہا تھا۔ یہ ایک محبوب کی نظر اور اس نگاہ کو ٹائید نے فی الفور محسوس کرلیا۔وہ برین ہو کرزور سے بول۔

وسما منے دیکھ کے گاڑی چلاؤ۔ "عون نور سے ہساتھا۔ ''اس بیار سے میری طرف ندو کھو۔ پیار ہوجائے گا۔" وہ کنگنارہا تھا۔ ''اس کیے اس کیے میں تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہ رہی تھی۔" وہ خفا تھی۔ ''میرے رائے میں مت آؤ عون۔"

عون نے فرم کی شان دار عمارت کی ارکت میں گاڑی روکتے ہوئے مسکر آکراسے میکھاتوں بے حد سنجیدگ سے بولی اور دروا نہ کھول کر گاڑی ہے اتر نے گئی توعون نے اسی مسکر اتی ہوئی آوا زمیں کہا۔ ''میں تہمارے راستے میں نہیں آرہا ٹائی۔ بلکہ تہمارا راستہ ہی میں ہوں اور میری منزل تم...'' ''چار دین میں عشق کا بھوت سمرسے اتر جائے گا۔ میری طرف سے تم آزاد ہوعون عباس۔ جا کے اپنی زندگی

میروسی میں اسے نہ ہو تا اور وہ بڑی تو ندوالاواج مین ہمیں اسے غورے نہ و مکھ رہا ہو تا تو میں تمہاری اس آفر کابہت خوب صورت جواب دیتا۔" اس آفر کابہت خوب صورت جواب دیتا۔"

تك يرنس كرنے كے ليے كافى ب "اس نے يا قاعدہ كان بكڑ كے بھى وكھان ہے-ر سکون بیشاریا- محل سے اس کی اواکاری دیکھی-وزبس حتم ہو کئی تمہاری کواس؟" "رس بی کون مودی صاحب کولے جاؤیار۔ کوئی اچھی ی برنس میں ی دے دیں ہے۔" وه أجها خاصاا زيل كعورُ القاء "يەبراس مىغنگ سىس ب و نيبل رے ابني چيرس منتف لگا لعني بداب است كا اشاره تھا۔ عون تشنكا كر طيزا مبولا۔ "تو پھر کون سا مجربہ حاصل کرنے جارہ ہو۔معاف کرنامودی صاحب نے مجھ خاص اچھا نمیں بتایا اس "جماس سے اس اور کا پوچھنے جارہے ہیں۔"معیذ نے عون کی آئکھوں میں دیکھا۔وہ متحم ہوا۔ "وبى جيدهاس رائيان في لايا تفا-" معيز كاندازات بهت يمكامالكا-عون الجها-"كم آن معيز من في حميس بالوويا تعا-اس رات وي رود ايكسيدند والحارى اس كما تم مى-" اوبی تو میں جانا جا ہتا ہوں کہ وہ سیفی کے ساتھ کس حیثیت میں رہ ہے۔"معید کالجدیک لخت تیز ہوا "ائن يومسرمعيد احرا" ميل كي سطير إكاما مكامارة بوع عون آعے كو جمكا- واوريد مارى الوسسى کیش ہم کس رشتے ہے کریں تے اور کیوں؟ اس کے لیج میں استہزا تھا۔ "وهب ميراستله بعون إلى كاكيس وبال جام حل كركيما-اب الحد جاؤ- بم آل ريثري كيث بين-" عوان حران مواسمعيز كانداز فياس سنجيره موفي مجور كرويا تعا-"لعنى بم محض اس الري كي خاطراس محض على جاري بين؟"ا عيد يقين كرتے مي د شواري تھي-"إلى وابوى كن كي يتى إس معيز في يك لخت كهاس انداز من بتاواكم عون كياس مزيد بحث كرف كاكونى جاره ي ندربا- مرده بحر بهي كم يغيرندره سكا-"تو پھرا يكسدان والے روزم لے كون نيتايا اوراس كے سامنے مى سيس كئے؟" معیزاتھ کھڑا ہوا۔ نیل کی سطحرے گاڑی کی جابیاں اور موبائل اٹھاتے ہوئے بولا۔ الهارے فیلی ریلیشنز (تعلقات) استے اچھے نہیں ابھی بھی میں اسے سیفی کے ساتھ نہ ویکھیا تو۔ "وہ کہتے عون نظرا شاكرد يكها تواسم عيركي تكهوب يس بلكى ى سرخي اورسوجن دكها كى دى-"اور پھرابوا بی وصیت میں اس کے نام بھی کھھ حصہ چھوڑ گئے ہیں اور میں حق دار کواس کا حق پہنچا تا چاہتا معیز نے سنجیدگ سے کہتے ہوئے با ہرکی را مل تو سمبلاتے ہوئے عون بھی اس کے پیچھے بردھ کیا۔ "میری سجھ میں توبہ او کا نہیں آیا۔ زندہ مال سے زیادہ مرے ہوئے باپ سے محبت اور بعد روی ہے اسے۔" خوين داخت 45 كي

w

عون نے بڑے پر سکون انداز میں کما تولب و کہے کی ذو معنویت واضح تھی۔ ٹائیہ لے تیجے از کر گاڑی کا دروازہ ندرے بند کیااور چراس کی طرف و کھے بغیر سرمیوں کی طرف براء گئے۔ عون في كرى سائس بحرى اور طمانيت مسكراتي بوع كازى اشارث كرف لكا-"يه آپ كيا كه رب بن معيز بينا-"مودى صاحب اس كى بات يراز حد حران تصل كي ودودت يلط ى أنس أينواقا-اس راس كااضطراب وبينياس كى بربر حركت فابر مى-''انکل بلیز۔ ٹائم ویٹ مت میجے اور کل بلکہ کو حش کرے آج ہی سیفی کے ساتھ میٹنگ رکھ لیں۔ میں قورى طوريراس علمتاجابتا مول-"وه عدورجه عاجز تقا-"دليكن بينا الوني ريرن بهي تو بومينينك كالمنهمودي صاحب بريشان تنص ادروا تعی ان کی بات مینی تھی۔ اگر فون کرکے میٹنگ کا ٹائم لیا جا باتو پھر کھے وجہ بھی توبتانی برتی میٹنگ کرتے ك-معمد خالى الذبئ كيفيت بس الهيس ويصف لكا-وكيا آبان كے كنريك من انرسازين ؟ مودى صاحب في خودى يوجها جابا-معيز في باختيار تفي من مهلايا - چروفعتا "جيات خيال آيا-اس طرح بي مرويا تفتكوكر كوه مودى

صاحب كوبهى الجعارياتقا المجوميلي من اس المناجابتا مول اوربس آب لي اس كيس آجيا كل كاكوئي نائم اس

ودرين تبيس يوسط كامودى صاحب

مودی صاحب سمجھ دار انسان تھے لمبی سانس تھنچے ہوئے اثبات میں سرملا دیا۔ پھر کچھ یاد آلے یہ پوچھا۔ "اس میٹنگ میں میں آپ کے ساتھ موں گا؟"

"ميس مودي صاحب" وهال القور بولا-"بينان آفيشل ميننگ ب" ''لوکے۔'' وہ اٹھ کھڑے ہوئے 'میں ابھی آپ کو انفارم کرتا ہول۔'' مودی صاحب کے جانے کے بعد معہذ نے کمی سائس بحرتے ہوئے کری کی پشت سے ٹیک لگالی۔ رات دہ جشکل کھ درین سویایا تھا۔ ابھی بھی اس کی آنگھیں جل رہی تھیں۔ مرابسها مرادنای مصببت اس کے اعصاب پر السی سوار تھی کہ کسی کردے جین نہ پر اتھا۔

مودی صاحب فے آفس لائن یہ تھوڑی دیر بعد کال کی۔ "سيفي كے ساتھ ميننگ طے ہوئى ہے۔ بلكداس فے ليج پدانوائيك كيا ہے آپ كانام سنتے ہی۔" معیز کے تے ہوئے اعصاب قدرے سکون میں آئے۔

دع دے موری صاحب محسنک ہو۔"وہ معظر ہوا۔

مودی صاحب فے لائن کاٹ کرریسیور کریٹل پر ڈال دیا۔ان کے چرے پر بلکی می تفکری لکیریں تھیں۔ امتیازاحدایک بربه کاربزنس مین تنصه و سیفی جیسے کئی اور کو بھی بڑی سنجھ داری ہے ساتھ کے کر چلتے تھے مرمعيذاحمه جين وآموز كوتوسيفي جيساشا طربنده چنگيون مين اژاديتا-

اس نے بہت سوچ سمجھ کرعون کو ساتھ لیا۔ حالا تکہ اس نے بہترے ہاتھ جو ڑے۔ "بلكه تم كموتوكان بهي بكرليما مول-اس روزيرنس بارنى عيد" برنس "كا تجريه حاصل موا وه الكليائج سالول

﴿ وَقِينَ وَ كِنْ عُدِي اللَّهِ عَلَى \$ 201 كَلَّ \$ 201 كَلَّ \$

ددبس...ا گزیمزی تعکاوث ا مار رسی محی اور معیز کودیکھو۔ ایک بار بھی جو فون کیا ہو۔ زیروس لانگ ڈرائیو براع می میں اور بس ... "رباب فے شکوہ کیا۔ «بس اسده معرف ی است رہے ہیں۔» "اجها\_وهاس كوست كى كنان الم كى كيا؟"رباب كوياد آيا-وكون ى كزن كون سادوست؟" زاراكو كي سمجه ميس آني تهي-"اس كروست كى كزن ميرے بى كالح بلكه ميرى كلاس ميں تھى۔ چر چھ يرابلمز كاشكار بوكروه قيس ميں مائي وكالح ي جلي كن-اى كامعيز محص يوجيخ آيا تما يحطي دنول-"رباب في التعليم الله الم تھا۔ ہوگا کوئی۔ البتہ دوست آوان کے صرف عون بھائی ہی ہیں۔" زارا کے لیے یہ مفتکو معمولی تھی۔ "السة شايراى كان هي وله دراه بى برے والات موكة تھے بے جارى كے اس ليے الكيزيرى ميں بھی نہیں دےیاتی اور اب یا تھیں کمال دھے کھارہی ہوگ۔" "اجها\_عون بهائي تواجه خاصويل استيبلشله بندے ہيں-"زارائے جرت کا ظہار کيا-"لین اس کے حالات تو کان سے زیادہ ہی برے تھے۔ ال پڑھائی میں بہت اسمی تھی۔ بلکہ میرے ساتھ تو قاعدہ کمپیشیشن چل رہا تھا اس ایسها مراد کا۔"ریاب بڑی قرصت کے عالم میں تھی۔ تب بی بات ہات نكالتى جارى اللى ياشايداس وزمعيز كالبيهاك معلق بوجمناس كذبن كے كى كوشے من الك كياتھا۔ "ايسهامران ""زاراكوكرنث مالكان المانقدار سدمي بوليتي-"السابهامراب تم جائن مواسع؟"رباب ني محاتوده كريواكل-وميس\_ايكجو على نام بى ساب اس كا-ابوى كى دوريارى كن كى بنى بھى بود الدي-"زارابافتيار "اجها\_ تومعيذات كيول وهويرر باتها؟" رباب كيفية الكان كفرے بوئے تھے۔ "بير تواب وه جانيس اور عون بھائي۔ شايد عون بھائي ہي نے کہا ہوان ۔ "زارا سے اب يات ند بن يا رہي تھے۔ مردیاب پر بسرحال میں ماثر براکہ عون بھی ان کادوریار کابی سسی مردشتہ دارہی ہے۔ الم بن دين أس كي جائے كے بعد ميري بوزيش تو كي ہے۔ "رياب مطمئن تھی۔ زاراتے موضوع بدلناد كي ر کری سال بحری تھی۔

سیفی نے ان کاپریاک استقبال کیا۔ دنیائس ٹومیٹ یو مسٹر معیز ۔ مجھے بقین تھا کہ آپ اپنے والد صاحب کے احباب کی قدر کریں گے۔ "وہ بڑے ۔ تین سے کمہ رہا تھا۔ جبکہ اس کے ساتھ چلنا معیز اس کے آفس کی طرف پڑھتا اس کے اسٹاف کا جائزہ لے رہا تھا۔ " تھا۔ "یہ تو زیادتی ہوگئی سیفی صاحب اکوئی حسین و جمیل سیکریٹری تو رکھی ہوتی آپ نے جو ہمیں دروازے سے رہیو کرکے آپ کے آفس تک پہنچاتی۔ جس تواسی آس میں آیا تھا۔ "عون نے نشانہ سیدھانشان پہارا۔ توسیفی اپنے مخصوص ہجیڑے انداز میں تبعید لگا کر بولا۔

"" ارے نے فکر رہو۔ ہم نے بھی سیریٹری نامی حسین بلایال رکھی ہے۔ بس اس کا ایک چھوٹا ساا اسکسیڈنٹ ہوگیا ہے۔ کل پرسوں تک آجائے گی۔"

و حالين و الحديد 47 كل 2014 كا

سفینہ کڑھتے ہوئے بولیں۔ توناخن فائل کرتی زاراجو تی۔ وس کیات کردی ہیں ایا؟" "معیز ک اور کس کی کرول کی وای ہے جوائے باب کی بوہ کو دھونڈ ما بھررہاہے۔" سفينه كم لبح من زبر تقاادرية زبرصالحه كى بني ايسها مرادك لي تقار 'ایک لحاظ سے تواس سلسلے میں بھائی تھیک ہی کررہے ہیں المالے اسے اس کا حصہ دے کرایک زمی فریضہ ادا ہوجائے گا۔ ابولو ہیں میں کہ وہ آکے یمال رہے گئے گی۔ حصہ دے کے چاتا کریں گےاہے۔ زارائے غیرجانب داری کامظامرہ کیا۔جواسی بالکل بھی پندشیں آیا۔ تیز سمج میں بولیں۔ حامیے ہی دے دیں تے حصہ اس کے باپ کی میں بلکہ تھارے باپ کی کمانی کا ب یہ حصہ۔" "نیەمت بھولیس کہ ابوی نے اپنی کماتی میں ہے اس کے لیے بیہ حصہ چھوڑا ہے۔ بسرحال اس پر ہمارا حق حمیں اس في محمى كزشته مينول مي اسبار عين مير جانبدارى سوچاتويى سجه آياكه حق داركواس كاحق لمناجا سے -خواہدہ دوست ہویاد حمن۔ ورا المرائم الوك بعالى كى زبان بولنے لكے ہو۔ فرب توجعے تم بى لوگوں نے براہ ركھا ہے۔ ارے ميرے بچوں كاحق كھائے كى دو دائن۔ خور تو مركئي ہے جيا الى بينى كوچھوڑ كئى مرتے دم تك ميرے مريہ ناچنے كے ليے۔ " سفينهاس موضوع بريول ي جذباني موجايا كريي حيي-"جھے تواہمی کے لیمن نیس آنامال ابو کو کیاسو مجھی اس عرب میری عمری لاک سے شادی کرلی "زاراک آنگھول میں می جمک احی-مون من ربات معلق الى بات كرنا بعى ات كناه لكنا تفار مكروميت كي بعد الوجيع ما دامعالمه ى كول كرمامة أكياتفا-"اب کیا کمول میں اندہ ہوتے تو الرقی ان سے اب مرے ہوئے سے ملے محکوے کروں میراتوسارا مان ساراغرور مني من ملا كئة امنياز احمه- "سفينه رودي-ایزدنے ان کے شانوں پیا زو پھیلا کر سلی دی۔ "ابوكو كچھ مت كميں الله بھائى نے بتايا تو تھاكہ وہاں حالات ہى كچھ ايسے ہو گئے تھے كہ ابوكو نكاح جيسا فيصلہ كرنايزاراس ازى كاباب دوارى تفايج رما تفااين ازى كوي وميري طرف سے سودفعہ بچااس۔ احماز احدے بھی ورقم جائی تھی مولی اور چکاکے لے جاتا میری بلا -"وه نفرت يوليل-"كم آن الما\_ريكيس\_فى الحال توده لرى مارك آس ياس كيس نبيس باس ليے شيش مت يس-ارداسين معنداكرياك زارائے موبائل پر رباب کی کال آنے تھی تو وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آئی۔ یہ معایلہ ابھی تک کھری کے لوگوں کے علم میں تھا۔ زارا کی مسرال کو تواہیمها مراداور صالحہ کی بھٹک بھی نہ پڑنے دی گئی تھی۔ 'لیسی ہو۔؟"رباب کی فریش می آوا زیے بھیشہ کی طرح زارا کے اعصاب کویر سکون کیا۔ سفیرنے اسے بتایا تھا کہ رباب اس سے لئنی خوش ہے اور طاہر ہے سفیر بھی خوش تھا۔ وديس تو تھيك مول ب مرتم كيتے دنول سے شيس آئيں كمال كم مو-" زارائے مسكراتے موتے يو جھااوربست يد سيے تك لكائے بيموراز موكني-

و 2014 ح 46 ع 2014

سیق نے صفائی پیش کرنا جائی مجمعید تیز کہے ہیں اس کی بات کاٹ گیا۔
در سے زرش بچھے ان ہی کی ڈائری ہیں سے ملے ہیں سیفی صاحب اور کوئی جواز؟"
سیقی کے پاس داقعی نہ کوئی جواز بچاتھا اور نہ ہی جواب۔
سیقی کے پاس داقعی نہ کوئی جو آپ کھا تا معیز کویوں پینترا پر لتے دکھے رہاتھا۔ گھرے وہ کچھ کمہ اور سوچ کے جبکہ عون مل ہیں بیچو آپ کھا تا معیز کویوں پینترا پر لتے دکھے رہاتھا۔ گھرے وہ کو کمہ اور سوچ کے بیکھ کیا تھا۔ گھرٹی الحال زبان کوئٹر دکھنے ہی مقل مندی تھی۔
مودہ دی کر رہاتھا۔
سودہ دی کر رہاتھا۔

0 0 0

والبي برگاڑي ميں وہ اسے خوب البحا۔

" مروان اسها مراد کے متعلق انفار ميش لينے گئے تھے اس کی جھاڑ ہو تجھ کرتے؟

" فرار بد بعد ميں جو سلسلہ تعاوی؟ عون نے تکہ اعتراض اٹھایا۔

" فرار بد بعد ميں جو سلسلہ تعاوی؟ عون نے تکہ اعتراض اٹھایا۔

" فرار اللہ نہ کرے۔ " عون کا مل سم گیا۔ " معین انسان المجھے ہا ہے میں ٹانی کے علاوہ خواب میں ہمی کی اور کا اس جنس سکا۔ "

" اور وہ خواب میں ہمی تیرے بارے میں نہیں سوچ سکت۔ " معین نے لطف لیا۔ عون چند ٹانھے اسے گھور کرد وہ خواب میں ہمی تیرے بارے میں نہیں سوچ سکت۔ " معین نے لطف لیا۔ عون چند ٹانھے اسے گھور کے دکھتا رہا۔ پھر تھک کرسیٹ برسید ھا ہو بیشا۔

" اور وہ خواب میں ہمی تیرے بارے میں نہیں سوچ سکت۔ " معین نے لطف لیا۔ عون چند ٹانھے اسے گھور کے دکھتا رہا۔ پھر تھک کرسیٹ برسید ھا ہو بیشا۔

" کور کے دکھتا رہا۔ پھر تھک کرسیٹ برسید ھا ہو بیشا۔

" کور کی دکھتا تھا۔ وہ بھی اس مون کھا تا ہے کہی کو۔ " معین ہے تھا۔ وہ بھی اس محف کے تک میں صرف کھا تا ہی اور کھی اس محف کے تک میں مون کھا تا ہی اس محف کے تک میں ہو تھی اس محف کے تک میں ہو تھی اس محف کھا تا ہی اور کھی تا دو اس ساری فضول میڈنگ کا مقصد ، جس میں صرف کھا تا ہی اچھا تھا۔ وہ بھی اس محف کے تک میں میں ہو تھی ہی تیر ہے کہ اس میں ہو تھی ہی تیر کے لوگ کی اس محف کھا تا ہی اور کھی ہی تیر کے لیا کہ کی کو۔ " میں ہو تھی اس محف کھا تا ہی اور کھی ہی تیر کے لیا کہ کی کو۔ " میں ہو تھی اس محف کھا تا ہی اور کی کھا تا ہے کہ کی کو۔ " میں ہو تھی ہو تھی ہی تیں ہو تھی ہو تھی ہی ہو تیں ہو تھی ہی تیں ہیں ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہی تیں ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہیں ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہ

در حقیقت پڑا ہوا تھا۔
معید کے ہونٹول پر ہکی م سراہت آئی۔ ''میں وہاں ایسہا مراد کا پاکر نے کیا تھا۔ میں اسے ہرقیت پر
معید کے ہونٹول پر ہکی م سراہت آئی۔ ''میں وہاں ایسہا مراد کا پاکر نے کیا تھا۔
دہاں سے زکالنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اسے ٹرپ کرکے سیفی کے ہاں بھیجا گیا ہے۔''
''ال توبات کرتے تا کہ میری کزن کومیرے حوالے کرو۔''عون نے کھا جانے والے ایواز میں کہا۔
''نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ''یوں ہی'' اسے ہمارے حوالے کردے گا؟'' معید نے بردے محل سے پوچھا۔ عون خوار گراہا۔

منٹا ہوئیا۔

منٹا ہوئیا۔
''نہیاں کوئی عکمت عملی اپنائی پڑے گی۔ ایسی کہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہواوروہ اٹری بھی وہاں سے نکل آئے۔''

معيز كاندازيرسوج تحا-

خوان دُالخِتْ 49 كَلَ 2014 فَ

"پھررونق برھے گی آپ کے آفس ک-"وہ دونوں سیفی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ "ارے رونق کیا دہ تو پورا ماحول جگرگادے گ-اتنی خوب صورت ہے دہ۔"سیفی کے انداز میں ایک حسرت می ور انٹروپو کے ذریعے سلیکٹ کیا ہے آپ نے اسے؟ "پیدمعیز کا پہلا سوال تھا۔ "نہیں۔ نہیں۔ کہیں ہے تخد ملائے ہمیں۔ کمیں سے تخد ملائے ہمیں۔ گربت ہی تایا ہ۔ "وہ آنکی دباکر بے تکلفی ہے بولا۔ "تم لوگوں نے دیکھا ہوگا اسے۔ پارٹی میں میرے ساتھ۔" وہ ان لوگوں کے سوالوں ہے ان کی کیٹنگوی کا ان ان کا کا ان ان کا کا ان ان کا کیٹنگوی کا ان ان کا کا ان ان کا کا ان ان کا کیٹنگوی کا ان ان کا کا ان ان کا کیٹنگوی کا ان ان کا کیٹنگوی کا ان ان کا کا ان کا کیٹنگوی کا کوٹنگوی کا کیٹنگوی کا کا ان ان کا کیٹنگوی کا کوٹنگوی کیٹنگوی کا کوٹنگوی کیٹنگوی کا کوٹنگوی کا کوٹنگوی کوٹنگوی کیٹنگوی کا کوٹنگوی کیٹنگوی کا کوٹنگوی کیٹنگوی کا کوٹنگوی کوٹنگوی کوٹنگوی کوٹنگوی کوٹنگوی کوٹنگوی کوٹنگوی کا کوٹنگوی کوٹ زہ لکا رہا تھا۔ ۴۰ پیکوچو کیلی معید بھی ایک اچھی می سیریٹری رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ سے میں لے رہے ہیں۔" عون كواس كي سوج كاندازه مورياتها-تب بى اس نے معید كوسنجالا دیا- "بال بال ضرور ثمین دول گا- پہلے میرے خیال میں ایک ایک ورنگ موجائے وائی کے نام ہے؟" سيفي كوشكار جال من بحنستا نظر آربا تفااور كم إسيد هااد بهامرادكي طرف جارباتها-"توتھینکسی۔ ہم۔ "فی الحال" یہ شوق نہیں رکھتے "عون اس کا اشارہ مجھ کردو کھلا کردولا۔ "کولڈڈریک ہی جلے گ"ا نہائی خوب صورتی ہے ڈیکوریٹ کیے گئے شنگ روم میں ان کی جوسز سے تواضع کی گئے۔ "اب اصل بات کی طرف آئیں سیفی صاحب ایہ سیکریٹری دغیرہ جیسی نصولیات تو بس تمہید میں آگئیں۔" معيز نيك لخت ي ينتزابداا-یوے یک مساب اگر آپ چاہیں تو آپ کے آفس میں بھی ایسائی خوب صورت بندوبست ہوسکتا ہے۔" "ارے نہیں جناب اگر آپ چاہیں تو آپ کے آفس میں بھی ایسائی خوب صورت بندوبست ہوسکتا ہے۔" "لكن من ان نفوليات من الشرسة شين مول- آب كوينا مو كامير عادر في آف من ليذير كاشعبدالك، رکھاہے مردوں ہے۔"معیز نے خنگ لیج میں کما۔ پھر موضوع پر آگیا۔ "مجھے پتا چلاہے کہ آپ ہمارا مال اٹھاکر بعد میں اپنے موٹوگرام کے ساتھ مارکیٹ میں چلا رہے ہیں؟"سیفی سند سے

المراس کی بنیاں ایسان کی بیں۔" دریکھیں سیفی صاحب ایم اس ارکیٹ میں اپنی پروموش کے لیے بیٹے ہیں نہ کہ آپ کی۔ اب آپ اصل پہ نقل کالیمال گا کے بیجیں محروک کیا گارنٹی ہے کہ اس کی کوالٹی میں بھی فرق نہ ہو گا؟" دائیا کچھ نہیں ہے اور پھراس سے پہلے امنیا زاینڈ سنز سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہمیں۔ "سیفی شاید لیچی اس دعوت کودے کر پچھتا رہا تھا۔ لیچی اس دعوت کودے کر پچھتا رہا تھا۔ دس ہماری کمپنی سے مال اٹھا کرجس قیمت پہنچ رہے ہیں 'وہ ڈیل ہے۔ جائے ہیں تا آپ؟" معید ہے طنز

یا۔ ''رکیس لوگوں کو مناب لگا ہے تووہ خریدتے ہیں تا۔''میفی نے اپنادفاع کیا۔ ''لکن اسے ہماری کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے مسٹرسیفی۔'' معید نے خلک لہجے میں کما۔ ''کوالٹی اور قیت میں فرق کی شکایات آپ کو نہیں ہماری کمپنی کو کمتی ہیں۔ یہ شاید آپ کے علم میں نہیں۔'' ''دیکھیں معہد صاحب آپ ابھی اس فیلڈ میں نئے ہیں۔ آپ کے والد محترم کے ساتھ میں گئی برسوں سے فام کر۔''

و حوين د الحك الله عن 2014

w

P

K

•

e

1

.

"تہاراکیا خیال ہے۔ مجھے تہاری طرح عقل مندی کے ساتھ اپن عزت کوبرنس بنالینا جا ہے اور اس کے بدلے جوبیہ ملے وہ وصول کرے اللہ کاشکر اواکرنا جا ہے؟" السبان يمكارت موئ كالختى كماتو حا بعكت الركال وكليابكواس كردي مو- "اس في سنصلة موت ماكواري سي كما-اليه صرف تم بى كرسكى مو-"اليهاف التعير حتاك لكائى بينديج الدكر بينك موسة نفرت سي كما- ومين جب سکا حجاج کرسکتی مول کرول کی جمال تک میرے اللہ نے میرے افتیار کی مدین رکھی ہیں اگر میں وہاں تكساته ياؤل ارب بغيرخود كو حالات كيوال كروول او تفسيم ميرى بشريت ير-"بنسدية نام نمادع زت فاقے تودے على بالمردوفت كى دوئى نميں-"حتائے طزے مكراتے ہوئے "توس لويه من عزت كي خاطر بحو كامرتاب تد كرول كي-"وه چيخي-"شاب "حتات غصے اس ویکھا۔ اسمیری توبہ سمجھ میں نہیں آرہاکہ میم حمیس اتن چھوٹ کس خوشی میں دے رہی ہیں۔ کسی ڈرائیوریا مالی کے آگے ڈالا ہو آتو پھرمیں دیکھتی، تہاری نیان سے کیے یہ حتا کے انداز میں تھارت تھی۔اس کے باعزت ہونے کے لیے اپنی نسائیت کی حفاظت کے لیے نفرت تھی۔ جانے کیسی مردہ صمیرائری تھی وہ۔ 000 عون كوجي كرنشاكا-وه الحيل بي توريوا\_ وكيابكواس كردب مويا سفي من تونيس مو؟ معيد آج اس كريسورث من ليخ كے ليے آيا تھا۔ ون نے برے لاڈاور شوق کے ساتھ اپنے بمترین دوست کے ساتھ ایک بی تعیل یہ بیٹے بے کھانا کھایا اور اب اس کی بات نے ایک دم بی داغ تھما دیاتھا۔ وسی سوچ رہاتھا، ٹانید بھابھی کوسیفی کے افس میں جاب کے لیے بھیجا جائے۔"معیز نے اظمینان سے کمااوریائی سے عون کواچھولگ کیا۔ "واغ تو تھیک ہے تہارا۔میری بوی کو آس بے غیرت اور بے حمیت محص کے آفس میں.. "عون کادانت پی پی کرراحال تھا۔ "ائد يو من تم اجازت نيس لے رہا۔ صرف وسكس كرديا ہول-اجازت تو من بھابھى سے لول گا-"معيز نے آرام اے اس كا معيثيت" بتائي-"خروارمعيز اليا بكهذال من بحى مت كمنابس عانى يركونى حرف آف اعون بعد سجيده تعاب "وہاں سے اس لڑکی کو نکانے کا کی ایک طریقہ ہے میرے یائ۔"معیز بھی سنجیدہ ہو گیا۔ "جماب رب ركوبال الكالسكة بي - بمون في اعتراض كيا-"ان یا یج دنوں میں میں واج کرچکا ہوں۔ برسوں سے اس نے آفس آنا شروع کیا ہے اور ڈرا کیورا سے اندر تك جمور كوا اب "معيز فياس كالمان مسروكروا-"اور بھی کی طریقے ہیں معیز-" ومیں کوئی رسک نمیں لیرا چاہتا ہوں۔ سیفی کوعلم نہ ہوکہ ایسہا کووہاں سے میں نے تکالا ہے۔ ایسے لوگوں کے حوين د بحث 50 كى 2014

u

P

S

(

المحجود كلي بي جا با تقاك آب ك آفس من ليذين ك لي كمي جاب كالا كنسى تكل ب-اى سليل من الآرنے آگی ہوں میں۔" میں تکلفی سے کویا ہوئی تواہد ہا البھی۔ یغورا سے دیکھا۔ پھرمعذرت خواہانہ انداز میں یولی۔ وسوری! آپ کوظط فنمی ہوئی ہے۔ ہمارے ہال کوئی لایکنسسی نہیں ہے۔" وہا چھا۔"وہ اور کی مایوس ہوئی۔ ایسہا کا ذہن تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس لڑک سے وہ شاید پہلے بھی کمیس مل چکی تجراس لزى في اليهاكود يحااور مسكراوي-"آب کویادے میرے کرن کی گاڑی ہے آپ کا ایکسیلنٹ ہوا تھا۔" تو۔ ایسها کا پھوٹ پھوٹ کے رونے کوجی جاہا۔اے یاد آگیا تھا۔یدوبی اڑکی تھی جوابکسیڈٹ کے بعد اے ہائل تک ڈراپ کرے کئی تھی۔ اوراس ایک سیڈنٹ نے ایسہاک زندگی کوایک بنداور تاریک کل میں لا کھڑا کیا تھا۔ نداس كالمكسهدند، ومائداس كايرس كم مويالورندوه كالجاور باسل عنكال جال-بت ضبط كرت بوئ بحى اس كى أنكسيس تم بوكس -'واغ تو ٹھیک ہے تہمارامعیز \_ کمال ہے وحود الیا تم نے اس تا کن کی بٹی کو۔'' سفینہ کا توس کرداغ ہی گھوم کیا۔معیز نے ایسہا کے کسی بھی دن آجائے کی اطلاع دی اور ملازم سے انتیسی كى صفائي كاكماتوده اس يراكث يوس-"ریکیکس اما \_ کام ڈاؤن۔"معیز نے انہیں شانوں سے تھا ا۔ انہوں نے معیز کے ہاتھ جھنگ دیے۔ "میری زندگی کو مزید امتحان مت بناؤ معیز! ساری عمر تمہارے باپ کی"مجبوبہ" نے تزیایا ہے مجھے۔"سفینہ انگی نبد سے انتہا ے برواشت میں ہورہاتھا۔ "جماے صرف اس کاحق دے رہے ہیں المالے آلینے دیں۔ ہمات بیدوے کراس کا حصہ خریدلیس ك برويال على واتك-" معید نے انہیں بحرور سلی دی توایدد نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ "جائی تھک کہ رہے ہیں ایا جم کون عاصب کملائیں اور اللہ کا شکرے امارے یاس کسی چزی کی شیس - جوہم اس كے تھے كورنے كاسويس-" ''بس تھوڑے دنوں کی بات ہے ماہ! ذراسا صبراور برداشت سے کام لیں۔وہ خود ہی چلی جائے گی۔ یمال کس باس رمنا سامیں تہ '' اكساجاسك معيز آسة آسةان كوسمجمانى كوشش كردباتها-"اس ایکسیان کویس کیے بھول سکتی ہوں۔ای کی وجہ سے تومیں آج یمال موجود ہوں۔"ناچاہتے ہوئے

"اس ایکسیدنٹ کو میں کیے بھول سکتی ہوں۔ اس کی وجہ سے تومیں آج یمال موجود ہوں۔" ناچاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھراگئی۔ "میرا نام فانیہ ہے۔ اتم سوری اگر ہماری وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوتھ۔" فانیہ نے معذرت خوابانہ انداز میں کما۔

(2011 6 153) LESSON

' میم اور حنااہے ہروقت اس کے حسین سراپے کی"قیت" بتاتی رہتی تھیں۔وہ شرمے گزگڑ جاتی۔ گر اس کی زبان اڑ کھڑا جاتی۔وہ کمہ نہ پاتی حنا اس جسم کے بروے کے برائے جنت ملے گی۔ اس دنیا میں اس جسم کی قیت بیسہ اور اگر اس کی آبرو کی حفاظت کی توجنت ۔ مگروہ بیوپاریوں میں آن چینسی تھی۔ فرع مدروق میں تھیں۔ ناکر جذبہ سمجھنے بیس یہ "کھلی"کا من چکھنے کی بیری میں مثلا۔

۔ فرعون وقت تھے۔ دنیا کو جنت مجھنے یہیں ہر" کھل "کامزہ چکھنے کی ہوس میں مبتلا۔ سیفی نے اے اس قدرمارا۔ شاید سیم نے اس ہے جو فاصلہ رکھنے کی تنبیہ یہ کی تھی 'ای کاغصہ سیفی نے ماہو ممانے ہے۔

تی ائے 'کٹنی بھولی تھی تو۔ اپنی طرف ہے تو بچھے کتنے محفوظ ہاتھوں میں سونپ کے گئی تھی۔ مگرد مکھ کان ہاتھوں کی لاپروائی۔ دیکھ مال! کتنی آسانی ہے انہوں نے مجھے کھودیا۔ دنیا کی بھیڑ میں کم کردیا۔ آسانی ہے انہوں نے مجھے کھودیا۔ دنیا کی بھیڑ میں کم کردیا۔

ں سے ہموں سے بھے سودو دیا ہی بیرس ہم دویا۔ یا شاید بھیٹریوں کے بھٹ میں۔وردا زہ بجانو دہ اذبت ناک سوچوں سے بمشکل نگل۔ ''سے آئی کم ان میم۔''کوئی پیاری می لڑکی دردا نہ نیم داکیے چموا ندرڈالے پوچھ رہی تھی۔ ''لیں۔۔''وہ بل بھرمیں خود کو 'تسمیٹ''کردنیا دارا دیسہا بن گئے۔ '' دیشھ ہے۔''ایسہائے سائے کری کی طرف اشارہ کیا۔

2014 5 52 3

و كون خوا مخواه ابنالي لي برهما ربي بي ما المرس وروبورما ب محمد الناسيدهامت سوچين " "ارے جب اے بی بے الناسید ها کرنے لکیس تو پھر میں کیاسید هاسوچوں۔" أنس معيز كاليكى صاف كواف كابهت فعد تفا-ودر کی او تم... تمهارے باب کی خود تو جست نہ ہوئی اپنے گناہ کو گھر میں لانے ک۔ مگر اولاد کتنی فرمال بروارہے "المايلين ان مرحم بال كاوميت مجور موكنه بيرب كرد بي ورندان كاكيا تعلق اس -" زارا كواس موضوع بربات كرمابهت تكليف دولكما تفا- مرسفينه كياكرتين- ابني راجدهاني مي الهيس كسي كي وسوج بهجا آنابهي ببندنه فهااور يهال توايك جيتي جامحت انسان كامعالمه تها-"ارے ہو۔" انہوں نے عصبے زارا کا اتھ جھٹکا تووہ بکا اِکا رہ کئے۔ "تہارے باپ کی شادی میں کوادین کے شریک ہوا تھا۔ میں نے خود تمہارے بایے منہ سے ساہے" "الما يج بت مجور موجاتے ہيں۔ان كے ليے مال يا باب ميں سے كى كوچنا بہت مشكل مو ماہدابو في وكما مو كالمحالي في كرويا-" "ال\_ تمياراباب بي توسكا تعاتبهارا\_ سوتلي توبس من بي بول-" سفینہ اور بھڑکیں تو ذاراان سے کیٹ گئے۔ان کا غصہ محنثرا کرنے کا سے بعد فوری طور پر می حل تھا۔غصہ تو محندًا موایا نہیں عمروه خاموش ضرور ہو گئیں اور زارا کے لیے اتا بھی بہت تھا۔ عون اسديكھتے بى بے الىساس كى طرف ليكا۔ "م نعيك توبونا؟"اس تحرير تشويش انداز راند كوب ساخته بني آلئ-"میں کون سامحاذ جنگ ہے گئی تھی۔" الم المين جانتين-وه برا خبيث آدى ب- حالا تك اس كوئى زياده لمى بات چيت نبين موئى - مر عورت ک غزت کرنا نهیں جانتادہ۔" و اندے ساتھ گاڑی طرف برصتے ہوئے کب رہاتھا۔ اس کی سنجدگی کو محسوس کرتے ہوئے اے ایک نظرہ کھے کر ثانیہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ''اے واقعی ٹرپ کیا گیا ہے۔ میں معید بھائی کا کام کر آئی ہوں 'اب وہ چیزاس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ نہ لك جائ بيس كي وعاب" انياني كما تفاعون كارى اشارث كرف لكا "وركل والي فاكل الجمى تك تمهارى فيبل يدر كمى بيدين في كما بعى تفاكد سائن كرف يعدالقمان

صاحب کودایس جمیعی ہے۔" رود بولیا ہوا اپنی دھن میں با ہر نکلا تھا۔ ایسہائے بڑی پھرتی سے دہ یاؤج درا زمیں ڈالا اور فوراسی ٹیمبل کی سطحیہ "بياس من جواني على والى مقى ووالى الوائك المئي تويدكام روكيابس- "سيفى كرى تعيية موساسك ملمنے بیچ گیا۔

\$2014 CF 55 =3500000

"سنیں۔ آپ کسی اقباز احمد کوجانتی ہیں؟"دامعتا" آھے جھکتے ہوئے ایسھانے سرکوشی میں پوچھا۔وہ خوف ے اندرونی مرے میں کھلنے والے دروازے کو و مجھ رہی تھی۔ ان کررانی وسن سیس میرے کن کانام توعون موعول عباس "م من مم ہوگئ ہوں۔مطلب میرے کھروالے میں ان سے چھڑ گئ ہوں اور اب ان لوگوں کے میں اور اور آوازے جملکتے وہ ایس میں میں اور آوازے جملکتے وہ اور آوازے جملکتے نوے وہ بخول و محصاور سن ربی طی-ای وقت اندرونی دروانه کھلا اور کوئی تیز قدموں سے چلا اندی کیشت بر آ کھڑا ہوا۔ اس خالیها کو کوئے ہوتے دیکھا۔ " کبے ڈائری کے کر آنے کا کہاہوا ہے جہیں اور تم یہاں بیٹھی کیس لڑا رہی ہو۔ کون ہیں یہ محترمہ؟" برے تیزاور کڑوے کہج میں کسی نے آتے ہی چڑھائی کردی۔ یقیباً "ایسها کا پاس ہوگا۔ النيائه كوى مولى-"بيجاب كے سلطين آئى ہیں۔ مرم وائيں تاديا ہے كہ مارے إلى كوئى و كنسى نيں ہے۔ جميمها نے جلدی ہے کہا۔ مبادا فانیہ ہی ندبول استھے۔ حمر انبه كاقطعا "ايباكوئي اراده نه تقا-اس نے تولیٹ کے سیفی کا چرومجی نه دیکھا تھا۔ "آئم سوری میں نے آپ کا ٹائم دیسے کیا میم" فاند نے معذرت خواہاند انداز میں کہتے ہوئے اتھ برابر ایک پاؤج اسپیا کے سامنے رکھی فائل کے نیچ غیر محسوس کن انداز میں کھسکادیا اور ایسپا کو خفیف سااشارہ کیا۔ اليمهاكاول المحل كرطلق من أن الكا-رکیایہ آؤی اس کی کھیدو کرنا جائی تھی؟) پھروہ وہی سے لیٹ کریا ہرجانے والے دروازے کی طرف بردھ گئے۔ سند و مین اور سيفى في مشكوك نظرون اليهاكود يكا-"كيابات ب\_ تسارارتك كيون أوابواب؟" "ود تعکاوٹ کی دجہ ہے۔"ایسا کو حلق میں کانے استے محسویں ہورہ تھے 'تی جاہ رہا تھا۔ یہ جمنی مخص بہاں سے دفع ہواوروہ دیکھے کہ وہ اڑی اس کے لیے کیا چھوڑ کے گئی تھی۔ "ارے\_ابھی تعکاد الے کام تم ہے میم نے لیے ہی کہاں ہیں۔"وہ بے بودہ انداز میں ہسا۔ابیسیا کاچہو "جلدى سے دائرى لے سے آو \_ مجھ الا دنشہنس لكھوانى ہيں \_ "سيفى اس سے كتابواليك كيا۔ درداند بند ہوتے ہی ایسہائے جھیٹ گرفا کل کے نیچے سے دویاؤج نکالا۔ قدرے وزنی اوج کی زپ کھولتے اس کے ہاتھ کر ذر ہے تھے۔ وہ ہار ہار سیفی کے دردازے کو دیکھتی پاؤچ کھلتے ہی اس کا دل دھک سے رہ کیا۔ اس وقت سیفی دردان کھول کے دوہارہ یا ہم آیا تھا۔

"مرجائے اللہ کرے۔ جیسے مال مرحمی ویسے ہی یہ لوکی بھی مرجائے جان کاعذاب بن محی ہیں ہے منحوس میرے -سفینه کو کسی بل چین نه تفارزاراندانهیں زیروسی تفام کرلٹایا اور سروبانے لگی-

\$2014 G 54 3503E

باک سوسائی قائد کام کی پیکش quising the boling = UNUSUBA

💠 میرای تک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ اوراجھ پرنے کے موجود مواد کی چیکنگ اوراجھ پرنٹ کے

💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ منہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای نکِ آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم والني ، نار مل كوالتي ، كميرييذ كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ قری لنگس، لنگس کو میسے کمانے كے لئے شرك نہيں كياجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے او نلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبسرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایندوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر تمتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook Po.com/poksociety



"واترى تكالوميس بيس مهيس ايات منطسى كالمعشلة للموادية ابول-" اس خادمها كبدحواي نوث تسيس كي تعييد اس في القد من بين اوردائري تفامي تواس كا إلقه كانب رباتفا-(اگرسیفی د کھ لیتا کہ وہ الک اے کیادے کر تی ہے تو۔) وه آخرى مد تك من عنى تقى كرسيفي اس كے بعد من انتا تك جاسكا -وہ خود کوسنجالتی ڈائری میں نام اورونت نوٹ کرنے گئی۔ ''اس اؤی کے ساتھ واقعی بت براہوا ہمعیز!اوراس کے انداز تاریخ کے دوائی مرض سے وہاں نہیں ''عی۔ بلکہ بقول ٹانی اے ٹرپ کیا کیا ہے۔''عون اسے تفصیل بتا رہاتھا۔ ''میں نہد سالانہ 'نامی''

ر رب من المار من المار المار المار المار المار المار الماري عن الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري ومسوقع بي نهيس المار من الميان الماري ال

آگے اس کی قسمت اور ہمت پر محصر ہے۔" عون نے فائیہ سے لمی تمام معلومات معید کو پہنچادی تھیں۔

ومول ... "ووخاموش تفا-عون في مزيد كما-"وہ کرری تھی کہ اس روزایک ان کے بعدویوان مصائب کاشکار ہوئی ہے۔"معیذ کویاد آیا۔ السهائے المازاحد کے موبائل یہ آخری کال کی تھی۔جس میں اس نے اپارس کم موجانے کازکر کیا تھا۔ محر تبامازاجراببتال مي تحاورمعيز نيب برى طرح السها عبات كي من اس كربعد بي يقينا "اس

كالجاور باسل عنك كرايي دوست كما ته جانارا-اوريقىيا ١٧ ى دوست كى موانى سود آج سيفى عريشكل من مينسى موكى تقى-

معدد فيرب الفي بحرت بوع كرى سال بحرى-الوكر وكلية بن ابودائي قست كياماصل كرتي -

"م بولیس کیدو می لے جیس معیز-"عون نے آئیڈیادیا۔ ورنسي بت ي المي ميلين كي زارا كي سرال كابني مسلم اور جرا بي لوگ بير لاگري و عرص على سزاے فارغ ہوجاتے ہیں تو چردرخواست کزاروں بی کہاری آئی ہے جھننے کی۔ معيز فيصاف انكاركروا -وواس معافع كوالى فيلى تك تميس أفي ويناع إبتاتها-

والمركب المون شائے آچاك ماكيا-

ہ فس ٹائم بھٹکل ختم ہوا۔ابیہ ہاکوتودہ تین کھنٹے تین ماہ لگ رہے تھے۔اس نے پاؤج دراز میں سے نکال کے دیمان میں میں میں اللہ ہوں۔ ے وردر بیت میں ورد ہوئے کے مطابع کا انظار تھا۔ وہ اس تحفہ کو استعمال کرے ایک بار پھرائی قسمہ اور اب اے میرف اور صرف کھرجانے کا انظار تھا۔ وہ اس تحفہ کو استعمال کرے ایک بار پھرائی قسمہ اليغ شولدر بيك عن وال لياتها-

رور ہاں ہوں گا۔ اس کی امید پھرسے جان پکڑنے گئی۔ میں پی سکتی ہوں۔اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے 'وہ محتلی۔ مرکبایہ لڑی جھے یہ تحفہ دینے ہی آئی تھی؟توکیا وہ جاب کا پیتہ کرنا محض بمانا تھا؟اے کیے بنا کہ میں پی

المن الحك 56 مى 2014 مى

دمبلو۔ایسہا۔؟" دوسری طرف۔ بے آبانہ پوچھاگیاتو دہ تھرائی گئے۔
دسیس ٹا نیہ بات کر دی ہوں۔"
دسیس ٹا نیہ بات کر دی ہوں۔"
دسیس ایسہایول رہی ہوں۔"
دسیس ایسہایول رہی ہوں۔"
درکیسی ہوتم اور تمہارے ہاس کو یاتو نمیں چلااس مویا کل کے متعلق ؟"
درنہیں۔ تکر آپ نے یہ مویا کل بچھے کیول ہوا ہے؟" وہ بہت پھونک پھونک کے چلنا چاہتی تھی۔
درنہیں۔ تکر آپ نے یہ مویا کل بچھے کیول ہوا ہے؟" وہ بہت پھونک پھونک کے چلنا چاہتی تھی۔
درنہیں کے کہائی میں گر بتا ہے گوا را انہ تھا۔
درکھو جب کوئی اپنا مصیبت میں ہو تو ول کو فورا " پہا چل جا آ ہے۔" وہ ٹری سے کہتی ایسہا کے زخمول کو چیٹر
درکھو جب کوئی اپنا مصیبت میں ہو تو ول کو فورا " پہا چل جا آ ہے۔" وہ ٹری سے کہتی ایسہا کے زخمول کو چیٹر
میں مطلب ؟"

W

"مطلب کہ تم وہاں سے لکنا چاہتی ہوتا؟" ایسہا پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوئے گئی۔ موت کے بعد زندگی ناکیا لگاہے؟ اس بوز آپ لوگوں ہی کی وجہ سے میرا پرس کم ہوا۔ میں المشل اور کا جے نکالی گئی اور پھراس زندان میں قید کردی گئی۔ اور اب اچانک ہی آپ میرے چھے یہاں پہنچ کئیں۔ بتا کسی جان پھچان کے جھے مربائل قون دیا۔ آپ نجوی تو ہو میں سکتیں۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اتن مدد کے پیچھے۔ "اسے کسی طور بھین نہ

#### ادارہ خوا تین ڈا بجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 خوبصورت ناول سارى يھول سی داستے کی شريك مرے واب ہماری ھی تلاشمين و لوغادو داحت جبيل زحرهمتار ميمونه خورشيدعلى نكبت عبدالله يت-/300رو يت-/550/- ي ئيت-/350 دوي يت-/400/ري منعواني مكتب عمران والبحسث 37، اردد بازار، كراي 32735021

توکیاایک اورٹرپ؟

اس کا طل بند ہوئے گا۔

اس نے شکر اواکیا کہ آج اس کے کمرے میں حتا نہیں تھی۔ طبیعت کی خرابی اور تھکاوٹ کا بہانا کرکے وہ کرے میں متا نہیں تھی۔ طبیعت کی خرابی اور تھکاوٹ کا بہانا کرکیا۔

بیک کھول کر کرزتے ہاتھوں سے وہاؤچ تکالا اور جلدی سے واش روم میں تھس گئی۔

بیک کھول کر کرزتے ہاتھوں سے وہاؤچ تکالا اور جلدی سے اس لڑکی کا دیا تحف نکالا۔

واش روم کا دروازہ بھی لاک کیا اور زب کھول کرپاؤچ میں سے اس لڑکی کا دیا تحف نکالا۔

یہ آیک چھوٹا ہے کمر مفیس ساموبا کل فون تھا۔ دھڑ کتے دل اور کرزتے ہاتھولاکے ساتھ ایسہائے بٹن دبایا تو لائٹ آن ہوگئی۔

لائٹ آن ہوگئی۔

یعنی موبا کل فل چارج تھا۔ اس نے جلدی ہے اس کی پیکنگ آ نار کرویکھا تو اس میں سم بھی موجود تھی۔ وہ جلدی ہے فون کی میموری چیک کرنے گئی۔

جلدی ہے فون کی میموری چیک کرنے گئی۔

اس میں صرف ایک ہی مجرک نیا اور اس مجبر کے ساتھ ٹانے کانام کھھا ہوا تھا۔

ایسہائے مل کی وہڑکئیں بے تر تیب ہونے گئیں۔ اس کا گائی تعریبی قبر میں کوئی گازہ ہوا کا روزن کھلا ہو۔

ایسہائے موبا کل کو واپس پاؤچ میں ڈالا اور واش روم ہے باہر آگر اس پاؤچ کو اپنے شوائڈریک میں ڈال ویا۔

اردوازے کالاک کھول کرلائٹ آف کرتی وہ اپنے بستریر آگر کیٹی تواس کا ول جیزی اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔

وروازے کالاک کھول کرلائٹ آف کرتی وہ اپنے بستریر آگر کیٹی تواس کا ول جیزی اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔

"اراجہ س اپنا نمبر محفوظ کرنا جا ہے تھا فون میں۔ وہ ڈائر کیٹ تم ہے رابطہ کرتی۔ "عون کوخیال آیا۔
"وہ ٹانہ کو کھل کے اپنی پر اہلم بتا سکتی ہے۔" معید نے اسے نگاہ نہیں ملائی تھی۔
"ویہ ہے تجی بات بتاؤں یا راجھے تمہاری سنائی ہوئی کہائی خاصی لولی تنگوی لگ رہی ہے۔ یعنی کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ ایک سیدنٹ والے روز تو اس لؤک ہے بالکل انجان بن کے نگل گئے تھے اور اب اسے شیر کی مجھار میں ہے۔ نکا گئے کے در ہے ہو۔ "عون بچہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے کڑیوں ہے کڑیاں ملا تا رہا ہوگا۔
"وقت آنے دو۔ سب کھی بتادوں گا۔ سکے اسے وہاں سے نگل تو لینے دو۔"
"وقت آنے دو۔ سب کھی بتادوں گا۔ سکے اسے وہاں سے نگل تو لینے دو۔"
معید نے اسے صاف ٹالا تھا۔ عون نے اسے گھور کے دیکھا۔
"دائی اگر میں اپنے سارے خدشات ٹائی کو بتادوں تو دہ اپنی عمد کی پیشکش واپس بھی لے سکتے ہے۔" وہ دھمکار ہا

"والحدالله تم مے زیادہ سمجھ داریں۔" معید نے طرکیا۔ توعون نے مکاس کے شانے پر رسید کردیا۔ معید نے طرکیا۔ توعون نے مکاس کے شانے پر رسید کردیا۔

رات این کتنے میں پر گزار پیکی تھی۔ ایسہانے اندھرے کمرے میں دروازے کے ساتھ کان لگا کے س من کی۔ باہرے کوئی آوازیں نہیں آرہی تھیں دروازہ لاک کرکے وہ پورااطمینان کرتی بیک میں ہے موبائل نکال کر واثن روم میں چکی آئی۔
واش روم میں چکی آئی۔
اس نے اپنی قسمت آزمانے کی ٹھان کی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے ٹانیہ کا نبروباکراس نے موبائل کان سے لگالیا۔
دوسری تیسری بیل پر کال اثنیڈ کرئی گئی۔

2014 E 58 2 3 100 P

اسے فانیہ جم اتھ ایسہاکوموبائل بجوایا تو تعالیمن اگروہ سیفی کے ہاتھ لگ جا تاتو۔ اس من الله كالمبر Save تقا-معید نے اے تخت سے تنبیہ کی تھی کہ آگر ایسہائے بجائے سیفی اس سے رابط کرے تودہ اپنی سم فورا" ں اسے دورہ اور کر کمی مصیبت میں پھنسانا نہیں جاہتا تھا۔ عون تو پہلے ہی ٹانیہ کواس معالمے میں ملوث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تو شکر خدا' ٹانیہ ذراایڈ دسنچر پہند ده گتی بی دیرنه چاہتے ہوئے بھی اس معاملے کو سوچنارہا۔ جب جب دو ایسها کاسیفی کے پاس ہونا سوچنا اس کے دجود میں بے چینی کی امری دوڑ جاتی۔وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔اور سیفی کی مطنبتری سے معیز انچھی طرح واقف ہوچکا تھا۔ تک اسامی خواتھ ہے۔ اس کا تون کنیٹیوں میں تموکریں مارنے لگا۔ جانے کب ان ہی الٹے سیدھے خیالوں میں الجھاوہ نیٹر کی وادی رات كاجائے كون ما بر تھاجب اس كاموباكل بجنے لگا۔ موتے ہوئے بھی اس كے حواس استار استے كہ بحلى ي تيزى كے بياتھ بلك كرباتھ مارا اور موبائل افعاكرد يكھا۔ اندى كال سى اس کادل تیزی سے دھڑ کے لگا۔ "السلام وعليم ثانيهات كردى مول" "بال ثانبه بولو-"ومبه سرعت الحد ميضا-السياكاول برى طرح دحرك رباتفا-خوف كارب يسجة باتقول سدموباكل جعوث رباتفا-ان کسے اے کروہی می۔ المينتك ياس وت المهاب بات كري-" البياو-"مردان لجدا بحرالوالديها يوري جان الرزائي كيا فائيدات ريب كردى تقى-"معيزا حميات كردبابول-ايسها- م سن دى بو؟" بهت معتدل اور پرسکون سالبحہ اس کے کانوں میں کو نجاتو موبائل اس کے ایک دم سے لرزتے ہاتھ سے کر ای وقت کمرے کادروا نہ نور نورے دھردھرائے جانے کی آواز آنے کی توابیہا کادل ڈوب ساگیا۔
(باقی آئدها وال شاءاللہ)

2014 ق 61 كى 2014 كى

آرہاتھا۔

«بہت عقل مندہو۔ "فانیہ نے اسے سمراہا۔

«نٹھوکریں کھا کے یہ عقل حاصل کی ہے میں نے فانیہ تی! آپ کی مہمانی ہوگی اگر آپ جھے یہاں سے نکال

دیں گی۔ مگر میں آپ کے ساتھ کہیں میں جاؤں گی۔ "

«میرے ساتھ تونہ سی۔ مگر جس نے بچھے تمہار ہے ہیں بھیجا تھا اس کے ساتھ توجاؤگی تا؟" وہ پوچھ دری تھی۔

«میرے ساتھ تونہ سی۔ مگر ایر نے جھے تمہار ہے ہی بھیجا تھا اس کے ساتھ توجاؤگی تا؟" وہ پوچھ دری تھی۔

ایسہا بن دیکھے بھی اس کی مسکر ایر شاس کے لفظوں سے محسوس کر سکتی تھی۔

دی کے اس کی اس کے اس کے لفظوں سے محسوس کر سکتی تھی۔

وی بھی میں میڈنگ یہ اس سے بات کردائی ہوں تمہاری۔ "

ہانیہ نے اس سے کہا اور دیستے کودر اس کے گھڑی تھی۔

ایسہا جیسے زندگی اور موت کے دور اس بے گھڑی تھی۔

ایسہا جیسے زندگی اور موت کے دور اس بے گھڑی تھی۔

ایسہا جیسے زندگی اور موت کے دور اس بے گھڑی تھی۔

> ۔ "ہاں۔بولو۔" دواس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے زمی سے بولا۔ "اما آب کے فیصلے ہے ہمت ڈسٹرب ہوگئی ہیں۔ "زارائے کمانودہ چونکا۔ "کون سے فیصلے ہے؟"

''ی اس اوی کوانیکسی میں رکھنے والے تبطیع ہے۔'' ''یہ تحض مجبوری ہے زارا۔ تم ہی سمجھاؤ انہیں۔ابو کی روح کوسکون پنچے گا۔اورویسے بھی میں سوچ چکا ہوں کہ اس سے چھٹکا راکسے حاصل کرنا ہے۔'' معیز نے اسے تسلی دی۔ ''نگر ہم لوگوں سے کیا کہ کے تعیار ف کروائم سے اس کا؟''

"دو بھی میں نے سوچ کیا ہے۔ بلکہ میں نے رہاب ہے کما تھا کہ ایسہا عون کی کزن ہے۔ تو تم لوگ بھی سب یہ کہا تھا کہ ا یی شوکر سکتے ہو کہ انتیکسی کسی ضرورت مند کو رہائش کے لیے دی ہے ہم نے۔"اس نے چنکی بجاتے ہی مسئلے کا عل اس کے اٹھ میں تھا دیا تھا۔

''اب جاکے سوؤتم ایزد آگیا؟' وہ جاتے جاتے رک کر پوچھے لگا۔ ''جی بس ابھی آدھا گھنڈ پہلے ہی لیٹا ہے جائے'' وہ مسکر آئی۔ تو وہ سرملا آبائے کمرے کی طرف بردھ کمیا۔ شاور لے کرنائٹ سوٹ پہنے وہ ستر یہ آباز طبیعت میں مازگ کے بجائے کسل مندی ہی محسوس کردہا تھا۔ اور سے

خواتِن دَاجِيتُ 60 مَّى 2014 فَ

### صر في اصف



''یہ کیا مصبت ہے' بھی۔ ٹی دلمن کو کم از کم ایک مینے تک و کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ خوش بخت نے مبح مبع میاں تی کے لیے ٹی دار پر اٹھے بلتے ہوئے اپنے مندی لگے ہاتھوں پر ایک نظر ڈاکا یڈ حزکہ سوحا۔

وں ویر مربور اسٹوفی اومیری دندگی کی مہلی خوشی اسا ناشتا نے بھی اور "امان کے استے پیار سے پکار نے پر اس کے ابتد تیزی سے ملنے لگ

اس ہے اور ہے ہیں۔
خوش بخت نے باریک کسری پیازاور ہری مرحول کا
سنری آملیٹ پلیٹ میں نکالا مجعاب اڑاتی جائے کے دو
کی پڑے میں رکھے اور بے زار چرے پر مسکراہٹ
کانقاب اوڑھ کریا ہر نکل کئی نیا کھڑنیا احول دہ اپنی ال
کی برایات کے زیر اثر یہاں بھونک بھونک کر قدم
ر کمتی ایج چرے برجمہ وقت نرم سا باٹر طاری کے
زیادہ ہے۔

ریادہ بوسے میں جبہ موہاں ہے۔
خوش بخت کی شادی کو صرف پندرہ دن ہی گزرے
سے اور اس کی ساس نے کمر کی ساری ذمہ داری اس
کے نازک کا ندھوں پر لادوی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد
ہی جاری ہونے والے نادر شاہی تھم پروہ اندر ہی اندر
تمملائی کلہلائی پرجیب کی مہرنہ ٹوئی۔

مملائی کابال پرچپ کامرخہ کائے۔ دوسوکر اتھی جائے کی طلب میں کچن کی طرف کی تودیکھا کہ خورشدہ اشتیاق نے بڑے سے ملے میں کھیر۔ حرجہ آئی ہوئی تھی اس کے استضار پر پتا چلا کہ اس کی تحصر میں اتھ ڈلوانے کی رسم اداکی جارہی ہے۔ انہوں نے اے کھیردیکھنے کا کہا اور خود اس کے گھروالوں کو

فون کرکے رات کے کھانے کی دعوت دیے چل دیں۔ ۱۳۶ تی جلدی۔ سب کام ججھے سنجھالنے ہوں مے۔ "خوشی ہکا ایکا کچن میں تنا کھڑی رہ گئے۔ اس کی سمچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کام کمال سے شرور ع

نگاہوں ہے دیستے ہو سے لظاہر سرا سرامات دوں بین! آپ کی بات سو فیصد درست ہے۔ اہم کچے اوکوں کو گھر کے معاملات سنبھالنے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں سارا خرچا وے دیا جائے تو دودان میں بی کھائی کر بیٹھ جائیں۔ پھر باتی میں کے گوروالے کیاد حول بھائیس کے جو ہے جسی میں یہ دعوانسیں کرتی کہ میری خوتی ایک دم پرفیکٹ

ے اہم میں نے اس کی تربیت الی سخت کی ہے کہ وہ ہوئے اپنے اس کی تربیت الی سخت کی ہے کہ وہ ہوئے اپنے اس کو ان شاء اللہ اس کی طرف سے شکایت کا موقع نمیں لمے می اسلمی ہو کے طنز پر تلم لا انتھیں۔ اسے سانے سے ساتھ ساتھ بیٹی کا دفاع بھی کیا۔

"دبھی۔ میں اپنی ہو کے معاملات میں بلادجہ ایک اڑانے کی خواہش مند نہیں۔ ولمن ساہ کریں یا سفید اب استحمیں تو تقع۔ ورنہ نقصان اٹھا کیں گا۔ "وہ مسکرا کر مہمانوں کو اسکوائش بیش کرتی ہوئی خوشی کو ویکھتے ہوئے متانت ہے لیا

بورس دور میں ایسی ساں جو اپی سلطنت بہو کو دیے میں لیمے بجرنہ سوچس کی ہوگیا بھی۔"
عبد میں لیمے بجرنہ سوچس کی بوگیا بھی۔"
عبد ان کی بات کو نور دار طریقے ہے ہاتھ ہلا کر
سرالات ان سب نے بائید میں سرہلا دیا۔ سوائے خوشی
کے جو اناری اور سبزرنگ کے لباس میں دبک رہی ۔
تی۔ سلمی الگ بہو کی باوں رہیٹی کڑھتی رہیں۔
تی۔ سلمی الگ بہو کی باوں رہیٹی کڑھتی رہیں۔
دونہیں ۔ بھی۔ اس کا کریڈٹ خوشی کو جسی جا با
دونہیں ۔ بھی۔ اس کا کریڈٹ خوشی کو جسی جا با
نے کھے دل سے اپنی بہو کی تعریف کی۔ امان نے مسلم اللہ کے کہا جو سب باتوں کو نظرانداز کیے مسمانوں کی
کریلے نخرے مال کو دیکھا بجرجا کرخوشی کے برابر میں
کریلے نخرے مال کو دیکھا بجرجا کرخوشی کے برابر میں
کریلے نخرے مال کو دیکھا بجرجا کرخوشی کے برابر میں
کرارات میں معموف ہو گئی۔ امان کی ناشتے کے لیے
مرارات میں معموف ہو گئی۔ امان کی ناشتے کے لیے
مرارات میں معموف ہو گئی۔ امان کی ناشتے کے لیے

والمنكسال كالمرف بوحي-

پاریر وہ خیالات کی ونیا سے باہر آئی۔ تیزی سے

الان مما کمال مین ؟ این سسراور شو ہرکے سانے جلدی جلدی ناشتانگاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔

"نوشی میں وہ جو ہماری کام والی شریفاں الی ہے ا اس کی میں کی شادی ہے۔ اس بے جاری کے اس تو میسر کوڑی ہے میں۔ روتی گاتی ان کے پاس آئی کہ



w

w

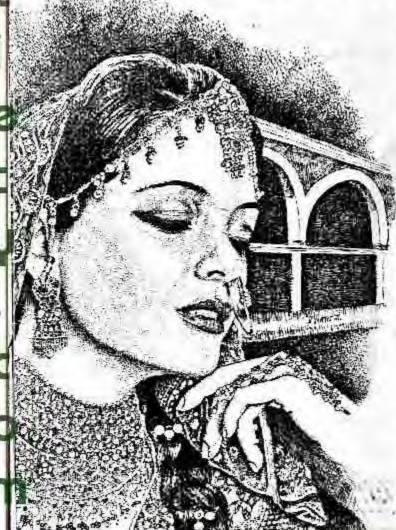

و المان الحديث المان الم

كامول كے ليے باہر تكلتيں "ليكن آج شاير اشيں جلدی جاتا تھا۔اس کیے خوشی کوان کا ناشتہ بھی تیار کرنا

خورشیده اشتیال کے دوی بچے تھے برا بیٹاللن اور چھوتی بنی توسیہ جس کی شادی کو دو سال ہو گئے تھے۔ وہ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ آیک ممینہ شادی کی حما حمى من ملك جهيكة كزر كيا- وه اب كينيدا والس

الان ایک غیر ملی بنگ میں وی لی کے عمدے بر فائز تقا۔ انھی تخواہ کے ساتھ مراعات می ہونی تھیں۔ ا شتیاق انور نے سرکاری نوکری سے ریٹازمنٹ کے بعدا كيادلي اداري كاكاؤتنس كاكام سنبطل لياسوه اس عمر من مجى صحت منداور جاق وجوبند تني اس ير ات سالول كى معروفيت كے بعد أيك دم سے در آئے والى قراغت ويند ولول عن بى كمربيث كر كمبراته دوست کے اوسطے اس نوکری کی آفر ہوئی۔انہوں نے عنیمت جانا۔ امان باپ کو ان کے آفس چھوڑ کر لينبنك تكل حاتا-

خوش بخت شادی کے بعد خوش تھی۔اے المان بت جائع والا نرم مزاج اور حساس طبيعت كاانسان لكديداوربات كدوه شوبرس الجي بالكف ہویائی۔جب کہ امان کی بے تکلفی۔ لکتا تھاوہ اس کی بت براني سائمي بو-انتياق احر بهي خوشي كو توسيه ے کمنہ جائے جب جی آفس سے واپس آتے اس كے ليے ایک مزيدار ي چاكليث لاتے بظاہر ذعرك میں سکون ہی سکون تھا۔ کویا حالات اس خاندان کے

ی بانوینی کی او بی قسمت براسے مسرال والول ب بناكر ركفي كلفين كريس ان كوبهو كے معالم ميں کچھ اچھا کجریہ نہ ہوسکا۔البنتہ دا ماد برطاشان دارتھا۔ بهو\_عميمه انتائي منه محيث اور تصول خرج لزكى نکل مللی غصے ہیں کم نہ تین - یوں آئے دان کے ونقل وفساد شروع موسك ارتضى مال اور بيوى كے ج

میں میس کردہ کیا۔ «سنول - سنول - سنول؟ "معى مم وہ مرونت کی جاؤں جاؤں سے معبرا کر حلق کے بل ج المقاراس كے بعد و پھتا مار بيوى كى آنكه من آسة آنسواس سے برواشت ہوتے۔ نہ بی مال کا ول و کا کروہ سکون سے سوا آ۔ ارتضی نے مجبور ہو کر زیادہ وقت كرے باہر كزارنا شروع كرديا- رات كے لوق جبدوالول سويكي موتنس سنت كوخود سدور جا ماوي كرسكني بانويارريخ لكيس-خوشى كوسسرال من بظاهر كوئى مسئله نه تعاجم ي سے ملنے والی الی اطلاعات اسے ڈرا دینتں۔ وہ مط جهد زم مزاج کی از کی اس تمر کاماحول میکے جیساد م ی خواہش مندنہ تھی۔ اس کے لب سے مجنع اعتراض کیے۔ خاموش سے کھرکے کاموں میں الجھی ريت إل بهي بعي الي ساس كى عاد تون يرجى الجيت يه حقيقت محى كه أكروه سرال من كمي كومم

والد مير الله " على كا مك الله ا تکه تعلی واس نے بالوں کو سمینتے ہوئے کچن کی طرف دو ژنگادی-ساس کو میم کی جمل میں پیچ چلاتے دیکھا « آج توخیر نہیں مما یقینا *سفسہ کریں* گ ملى ى دل من خوف زده موكى-

ارشد كااسكول من الديش كروانا ب-اس كي

طور يسمجونه بالى تون منورشيده التقيال" كي مخصيه منى بيمي بعي دوات بهت الحيلي للتين بعي الناكي محبت ورامه وكمائى وحى- وه كنفيو زموجاتى- يول ول

بی دل میں ان کی اجمائی یا برائی کی جانچ کرتے بر ا

وميس ترقيم من تحور اسادوده والاب اس طنے کی میک نکل جائے گی اصل میں امان کو جلا ہوا سالن بالكل يبند نهيں۔ کچھ آلوجو جل نجئے تھے 'انہو اس میں سے نکال کردوسرے الوابال کر ڈال دیے م المج من وم ير ركها ب-اب تم ومله لينا يج

في تعورُ المعبراكر كها-وه جارروز مل بى توسيك لولى تھی۔شادی کے بعد پہلی بار المان نے بڑی مشکلوں سے اے ایک ہفتہ رکنے کی اجازت دی۔ روزاس کے میکے فون کھر کھڑا کر ائی ہے ماہوں کا حال سائے جاتا۔وہ بھی مسرا مسراکر شوہری بے قراریوں سے تطف اٹھاتی۔اس کے اصرار پر بہت جلدی کھرنہ لول میلے كے مالات فات يمال ركنے يرمجوركيا۔

w

w

سے اس جارہی مول- وہ آج کل ایک اسکول میں

خورشدہ اس سے بول مخاطب تھیں جسے سے کوئی

معمل كابت و- ماته ماته إن كاته تيزى ي

عل رے تھے۔ صالحہ ان کی جھوٹی نئد کانام تھا۔ یقینا"

اب دواس غريب عج كى تعليم كى ذمه دارى بھى

الفائم الى -اس سے ملے توده الى علطى برنادم سوچ

ھاری تھی کہ آج تو ساس بھو میں خوب جھڑا ہوگا'

لکن ان کے اٹھے پر توایک مل نہ آیا۔وہ ہونٹ جینچے

كيا ساس بهي اليي موتي بن؟ اس كي ال بهي او

اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی ایوں ہی بردہ داری کرتی

تعیں "مماجعی تومار ہی ہیں۔ سیلے المان کی اب اس کی-

"ود اصل من شام كے ليے آلو قيمه جرهاكر

"كوئى بأت تهيس بحى بوجا آب-"انهول في

اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ زی سے رکھ کر سلی دی

اوربابرنك لنس-خوتى يحصيان كي وورى يشت

ولیستی رای و واس کے مسرے مقابلے میں انتائی

معمولی شکل کی تھیں 'پھیلا جسم' قدرے ممری رشت'

البته ان کے تفوش الہیں جاذب نظریناتے تھے اس

کے باد جودا شتیاق انور بیوی کے شیدائی تھے کھر کا ہر

کامان کی مرضی سے ہو آ۔ باب بیٹا ان کی بی بات کو

اوليت دية فوشي توبيرسب ديكه ديكه كرجران مولى

اس بات سے تا آشنا کہ وقت ہمارے وامن میں

مرف ہول ہی تمیں کانے بھی جمیرونا ہے۔ان کے

فاہم من سے حاصل ہونے والی چیمن اور راحت کا نام

مما\_وه میں ای کے تعرجانا جاہ رہی تھی۔"خو

لیں۔ تو۔ جانے کیے آنکہ لگ کئ۔" فوٹی نے ان کے

اس نے انہیں تم آنکھوں سے ویکھا۔

بغورد مكھنے يرصفائي پيش كى-

ان كے منہ اس بي كى داستان عم سنتى م كئ-

برے بھائی کا تراجہواے بہت دسٹرب کررہا تھا۔ رو تھی بھابھی اور مال کو الگ انگ بٹھا کریمار سے معملا ۔ دونوں کے ج تاؤکو کم کرنے کے لیے برا زور لكاياراس كے خلوص كا كچھ تواثر ہواكہ عميمين ترك سامنے مایں سے محرا کربات چیت کرنے کلی ورنہ اس سے مل تودونوں ایک دو مرے سے کلام کرنے کی بھی روادار نہ تھیں۔ وہ برسکون ہو کر امان کے ساتھ سسرال لوث آنی۔

اب جائے ایس کیابات ہوئی؟ اجانک ای کی شوكراتى بريد كى كدوه چكراكركريوس-ايك درب جي لگال بڑی۔ سلمی کی طبیعت کی خرابی کا احوال جھوٹی يمن سے بات كرنے يريا جلاتواس كاول او كروبال وسيخ كوب قرار موكيا-

واجھا\_الن كے ساتھ شام كوچل جانا-"انهول نے اپنی برانی بناری میس کی تریانی کھولتے ہوئے چشے ہے اے دیکھا۔ وہ شریفال انی کی بٹی کے لیے ائے کھرانے کروں کی مرمت میں معرف تھیں۔ "جى \_ دواجى جانا جاه رنى مول \_اى كى طبيعت ولي خراب ب-"خوتي نے ان کی طرف التجائيہ

ومخیر توہے ولمن؟"انہوں نے سوئی کو دھامے كى على من يعنسالا والرمندي سي وجعا-" كى درا شوكر كا مسلم ب"اس فيظام الميتان عكما-دهاي على كرازماس كرمام كحولنانس جابتي مى-اس کے چرے رچھائی اواسی کوئی اور بی کمائی سنار ہی تھی۔ "بركمرك اين مط سائل بوتي إل-اكر

حوال 10 65 كا 201

(حوس د کست 64 می 2014

دموں ۔ فیک ہے وہن۔ ہم منع سیں
کرے پر شادی شدہ زندگی کی کامیانی کی رازیہ بھی
ہے کہ اپنی مرضی چلانے کے بجائے شوہر کی مرضی پر
چلو۔ دیکھناوہ خود تمہارا عادی ہوجائے گا۔ احر میں
ہوگا وہ ہی جو تم چاہوگ۔ خیر۔ ایسا کر المان کو فوان پر
مطلع کردو ، چر بھطے ہی جلے جانا۔ "انہوں نے نری سے
مطلع کردو ، چر بھطے ہی جلے جانا۔ "انہوں نے نری سے
مطلع کردو ، چر بھلے ہی جلے جانا۔ "انہوں نے نری سے
سیجھلیا تو وہ مرملا کر کمرے کی طرف بردھ کی اکہ شوہر
سیجھلیا تو وہ مرملا کر کمرے کی طرف بردھ کی اکہ شوہر
سیجھلیا تو وہ مرملا کر کمرے کی طرف بردھ کی اکہ شوہر

"واهدواهد جانو محمح کہتے ہیں۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے میں ابھی تمہارا نمبر ہی ملا رہا تھا۔ "امان نے پہلی بیل رہی کال ریسیو کی اور چیکا۔

و مغیریت آپ نے اتنی دفعہ کال کی ہیں مما کے پاس تھی؟"اس نے اپنی بات کہنے سے پہلے شوہر کی سنتاجا ہی۔ ساس کی باتوں کا اثر تھا۔

وارے یا آج میرے سارے دوستوں نے ال کر ہم دونوں کو ڈر پر انوائٹ کیا ہے۔ بس تم آٹھ ہے تک تیار رہنا۔ "امان برابر جوش ہور ہاتھا۔

"بال بال آپ کی ہی توسنتا ہوں ابھی قرح تیار ہونا میرے سارے دوستوں کی یویاں شادی کے بعد آج پہلی بارتم ہے ملیں گ ایسا کو اپنا میرون والاسوٹ پین لو جو میں نے اس دن بو تیک سے ولایا تھا۔ تم مجھے اس لباس میں بہت ایکی گئی ہو۔ "اس

سے منے کی بجائے وہ اپنی سنانے میں لگارہا۔ خوشی السب چہاتے ہوئے اس کی سنتی چلی گئی۔

000

"آج تو تم تج مج بهت پاری لگ رہی تھیں۔" امان نے اس کے لیے بالوں کو چھو کر کما'جوا ڈا ڈکراس کے ہوش اڑارے تھے۔خوشی کواحساس ہواکہ شو ہرگو ڈرائیونگ میں دشواری ہورہی ہے۔ اس نے جلدگی سے بالوں کو سمیٹ کرجو ڈابائدھ لیا۔

وہ لوگ دی ہے تک دعوت سے فارغ ہو گئے تو واہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوشی ان سب لوکوں کے خلوص کی داح ہوگی۔ سمندر کنارے واقع رہی۔ سب نے نئے جوڑے کو بہت سراہا۔ آخر میں وونوں کو سررائز گفٹ کے طور پر بہت ساری واکلیٹس کے پیک دیے گئے۔ امان نے شاید کی حاکلیٹس کے پیک دیے گئے۔ امان نے شاید کی واست سے ذکر کردیا تھا کہ خوش بخت تو بچوں کی ملس حاکلیٹ کی دیوائی ہے۔ بس توان سب نے یہ شرارت کی۔ دونوں میاں ہوی نے اس سررائز کو بھی خوب انجوائے کیا سماری رو نقوں کے باوجود خوشی کو جب جسی ماں کا خیال آیا تو وہ لیے بھرکے لیے جب کی اور حال پر امان کا محبت بھرا انداز اسے بوے سبھاؤ سے خطل میں واپس لے آ۔

وکیابات ہے۔ بری چپ چپ سی ہو۔"المان نے اس کی مسلسل خاموشی پر اسے شوکا دیا اور تیزی سے موژ کاٹا۔

'کوئی بات نہیں۔ بس تھک می گئی ہوں۔''اس نے پھکی می مسکراہٹ چرے پر سجا کر کہا۔ شوہر کا خوش کوار موڈاور محبت بحرااندازد کھ کراس نے مل میں میں اپنی ساس کا شکر یہ اواکیا۔ اگر وہ اللہ کے مشورے پر عمل نہ کرتی اور امان کو بتائے بغیر ﷺ جلی جاتی توشاید طالات اس کے خلاف ہوجاتے۔ لگا ناراض ہوجا کہ وہ الگ شرمتدہ ہوتی۔ پر اس کی ساس کے خلوص نے اسے ترج جیت لیا۔ وہ خیاات

میں کھوئی تقی کہ امان نے جھٹھے ہے گاڑی روک دی۔ سانے اس کی امی کا گھر تھا۔ ''یمال اترول …مطلب آپ کو کیسے پتا چلا؟'' خ شی کی سمجھ میں نہیں آما کہ وہ کمالو نے اس کی

میمیان ارون مطلب اپ و سے جا چلاہ ہ خوشی کی سمجھ میں نمیں آیا کہ وہ کیا ہوئے۔اس کی آنکھوں میں خوشی کے موتی جگ اٹھے۔ ''محترمہ اب اندر بھی چلوں سالی صاحبہ نے کب سے جائے کو ہلکی آنج پر رکھا ہوا ہے۔ ساتھ

کب سے جائے کو ہلی آئے پر رکھا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ بھی جل رہی ہوں گی۔"الن نے اس کا ہاتھ پارے تھام کراہے گاڑی ہے اتر نے میں مددی۔ "امان۔ آپ کتے تیزیں۔جب ہی تو یماں آئے سے قبل فون پر کسی ہے بنس بنس کریات کردہ تھے' بقینا"سونی کو فون کیا ہوگا۔" خوش نے شریک حیات کو

'کیوں سلمی آئی میری ال جیسی نہیں کیا۔ ان کی طبیعت خراب ہواور میں انہیں دیکھنے نہ آؤں ایسا کیے ممکن تھا۔ ویے جانوا کیوں ایک شریف آدمی کو برنام کرتی ہو۔ جانتی ہونا ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈریا ہے میں تو شمراسید ھاسامعھوم انسان جس پر انتے بوے برنے الزام۔" امان نے شرارت سے چرے رہاتھ کھیرا۔

ويكحااور تازي كما

" بی ہے۔ صاحب تو جلیمی بلکد امرتی کی طرح سیدھے ہیں۔"

خوش نے اپن نازک ی ناک کو اوا سے چڑھایا اور
اسر شاری ماں کے گھر کے دروازے کی بیل ہجائے
الکی۔ شوہر کے چھوٹے سے اس عمل نے اس کے
اندر نئی توانائیاں ہی بحر دیں۔ ولی بیس خوشیوں کے
اندر نئی توانائیاں ہی بحر دیں۔ ولی بیس خوشیوں کے
اندر نئی توانائیاں ہی بحر دیں۔ ولی بیس خوشیوں کے
اندر نئی توانائیاں ہی مسلم ایا ہوا اس کے ساتھ
انگرا ہوا۔ شادی شعبی در نگری کا یہ پہلا ایسا چیکٹا جگنو تھا
انکرا ہوا۔ شادی شعبی جی اگر دل بیس بیالیا۔ یہ
اور بحر الحق ۔ امان کا اس کی مال کے لیے یوں حساس
اونا رات کے مسلم لے کر آنا۔ خوشی تو جیسے ہواؤں
المراض میں کردید

" وندك بن مع موتم " فوشى كامل المان كويون

اپ گروالوں کے بیج بیٹاد کو کر منگنایا۔ وہ سلمی کو ابنی صحت کا خیال رکھنے کی تخی سے ٹاکید کردہا تھا۔ سلمی سعادت مندی ہے سرچھکائے والماد کی بیار بحری ڈانٹ سنتے ہوئے مسکا میں۔ خوشی کی نگایں ان پر ہے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں یہ کھے امر ہوگئے۔

W

w

"یااللہ بیراشرہ" تھوری قماز اواکرکے خورشیدہ جائے قمازیہ کردی تھیں کدان کی نگاہیں بے ساختہ امان کے کمرے کی طرف اٹھ گئیں۔ نائٹ بلب کی دودھیا روشنی چھن چھن کر کھڑی سے باہر آربی تھی۔ان کے اندر مجیب سانور اتر ما چلا کیا۔جو اوگ دو سروں کی زندگیوں کے لیے باعث راحت ہوتے ہیں۔ان کی زندگی بھی سکون سے معمور رہتی

آئے گرک اچھا اول کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات سے جنگ کی ارشک وحمد کے جذبے سے دامن چھڑایا۔ یوں کچھ ارے بغیر سب کچھ جب گئی۔ وہ اب ایک فاتح کی طرح سراٹھا کرا ہے کرے کی طرف بردھ گئیں۔

### عاتشفاض



بوے سارے من میں سو کے پول کاؤھر سابقا جارہاتھا۔ سردیوں کاموسم آنکسیں بند کرکے محمی نیند میں جانے کو بس تیاری تعالمارچ کامینی آدھاتو کرد ہی کیاتھا۔ فرڈ منڈ سو کھے سڑے در فنوں کی شمیوں پر سز کونپلوں کی آبادی بت تیزی سے برجے گئی تھی۔ جامن کے پیڑر نئے پھل کابور آنے کی تیاری تھی۔ جب ہی تو سارے ہی پرانے سے فنگ ہو کر ہے من تو سارے ہی پرانے سے فنگ ہو کر ہے

ر جا ہے۔ دو۔ تین ماداون ہی دہ ہے ہے مین ماداون ہی دہ ہے ہے میں میں گرتے جاتے اور سعاریہ انہیں سمینے تھک جاتی ہاں مراک ہار بھی اس نے تک آگر 'جاس کے اس ورفت کو کان کر بھینک دینے کا نمیں سوجا تھا۔ تب بھی نمیں جب 'کی ہوئی رسٹی جامنیں 'خود تھا۔ تب بھی نمیں جب 'کی ہوئی رسٹی جامنیں 'خود تھا۔ تب بھی نمیں جب 'کی ہوئی رسٹی جامنیں 'خود اس خود تھا۔ تب کہ اس دونی گئی ہے اور گذرے داغ پر جاتی کی اور داغ پھر جمی اور میں داغ پھر جمی اور حاتے کہ اسے دونی گئی میں ماتے میں جمی اللہ سے شکودنہ کرتی تھی۔ حات میں جمی اللہ سے شکودنہ کرتی تھی۔ حات میں جمی اللہ سے شکودنہ کرتی تھی۔

سے رور رس رس اور پر با در یہ بات ہے۔
جاتے میں بھی اللہ سے شکونہ کرتی تھی۔
جامن کے ختک ہوں جن اور طراد حرکری بڑی بہت
سے کو نیلس بھی تو ہوتی تھیں۔ تو خیز مبت نازک کی استی منی کو نیلس ایک دو بہت چھوٹے ہے گائی ہی سبز رنگت والے ہے اس کی نظر جب بھی ان پہرٹوئی اللہ میں کو نیلس سے دو دو میں اللہ میں کو نیلس سے دو دو میں میں تو پورا ہے ایک مالیہ وار ناور در دخت ہے مینڈی تھی چھاؤں سے دو دو میں دار ناور در دخت ہے مینڈی تھی چھاؤں سے ہیں ہوا ہے کہ مالیہ دار ناور در دخت ہے مینڈی تھی چھاؤں سے ہیں ہوا ہے کہ مالیہ دار ناور در دخت ہے مینڈی تھی چھاؤں سے ہیں ہوا ہے کہ مالیہ دار ناور در دخت ہے مینڈی تھی تھی تھی اور سے ہیں ہوا ہے ہیں ہوا ہے کہ مالیہ دار ناور در دخت ہے مینڈی تھی تھی تھی اور سے ہیں ہوا ہے کہ ہور اسے کی بہت

اینے کے پاس ہونے کا سکون۔ مردہ کو نہل تو تیز ہوا کے پہلے ہی جمو تھے ہے زمین یہ آن کری تھی۔ جامن کے سو کھے بتوں پر نمکین باتی کے چند قطرے نیسلتے ہوئے جاتے اور وہ بردی مشکل سے خود کو آسان کی طرف شکوہ بحری نگاہ ڈالنے سے روک پاتی تھی۔ بہت تیزی سے جھا اُد لگاتے ہوئے وہ تیز تیز بلکیں بھی جمیکتی تھی اینے ہی ال جائے ہے اپ آنسوچھپائے سرکر کے

دوبت بهت مبارک ہو تھے سعدیہ!" آمنہ نے بین کا سارا کھڑا اس کے منہ میں ڈال دیا اور کھڑتے اسے گلے لگا آھا۔

دخیر مبارک بی۔ خیر مبارک ۔ لیکن میری خوشی سے پوری ہوتی جب استان آبا سیاری کو استان اللہ استان میں خوشی استان کی استان کی استان کی استان کی انتہا ہے ہوئی استان کی انتہا ہے ہوئی ہیں۔

آمنہ نے اس کی الگلیاں اسٹے اٹھے سے تعوث میں ہیں۔

ابی طرف میسی میں۔

ابی طرف میسی میں۔

دخود منالیا تھا۔ "سعدیہ کو ابھی تک قلق تھا۔

دور منالیا تھا۔ "سعدیہ کو ابھی تک قلق تھا۔

در جا کے اللہ 'میری کاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو تاکہ خواکو کھا۔

در جا کے اللہ 'میری کاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے نہ دیکھ سیل سے اور بردی کتاب کو ایسے کی کتاب کو ایسے کر ایسے کتاب کو ای



زان سااڑایا تھا۔ "بہاہ اس میں جو پکھے بنال آگر ہم اے اٹھاکر اپنی زند کیوں میں ڈال دیں 'تو بس مجرجہ بندہ ہی سونا ہو میری جان ہے۔ "سعدیہ نے اس کا اشارہ سمجھ کر فورا" تلافہ کلب اٹھا کر اپنے سینے سے لگالی تھی۔ "اچھا تی الیا کیا ہے ان میں ؟" آمنہ نے اس کا

دوين دَانِي شَدِي 69 مَنَى 2014 أَنَّى 2014 أَنَّى 2014 أَنَّى 2014 أَنَّى 2014 أَنَّى

سین اے شولنے کی کوشش کی تھی ہستانے۔
چرے پر اکام امرایہ ارایا او تھا کروہ صاف جھیا گئی۔
"سید حمی طرح کرہ دے تال کرہ تجھے خود میرے
پیارے بھائی جاوید کے تحریض افرنے کی جلدی
ہے۔ "معدیہ نے والٹاائی پر بات ڈال دی تھی۔
" بھائی منصور میرا سگا بھائی ہے۔ تمریف کا اٹنا تیز
ہے تاکہ ناراد کھی تو خورے شاید تیزی کتابوں میں
پیٹر دلوں کو موم کرنے کا بھی کوئی منتز لکھا رکھا ہو۔"
تمنہ اس کے ہاتھ اپنی آ کھول سے لگا کردونے کی
تمنہ اس کے ہاتھ اپنی آ کھول سے لگا کردونے کی
تمنہ اس کے ہاتھ اپنی آ کھول سے لگا کردونے کی
تمن سے نکال سی تھے بچا سی ۔ اس و نے شے کے
عذاب نکال سی۔"

ور برق المارے والدین کا فیصلہ ہے اگل اڑی! اور والدین کا اپنی اولاد کے لیے کیا جائے والا ہر فیصلہ ہی برترین ہو آ ہے۔ میں نے خود ان کتابوں میں بڑھا ہے۔ "معدیہ کی آنکھیں بھی گرہونٹ مسکرائے تھے۔ "اوریہ میرائم سے وعدہ ہے سیلی کہ وقت آئے رسی علم نہ صرف میراسمارا ہے گا بلکہ میں تمہارا ہاتھ جمی پڑلول کی۔ "

و اچھاتو پر کھازرا میرے سری متم۔ "آمنہ کواس کی بدادری پر جرانی تھی۔

000

جرت دوہ تو خود سعدیہ بھی رہ می تھی۔ منصور کے رویے پر اس کی شدت پہندی پر اس کی جمالت پر ' غصہ 'لڑائی 'ڈانٹ پیٹکار' مار پیٹ اور بالا خر تین برس بعد ہی ہے اولادی طعمۂ۔ سعدیہ نے بڑے ہی مبرسے بیرسب سما تھا۔ اپنی ہی کمابوں اور لفظوں کو اپنے شو ہر

کے ہاتھوں پاہل ہوتے دیکھا تھا اور سب کچھ اپنی جان رسما تھا اور تھرا کیک دن منصور نے اے طلاق دے کر محرے نکال دیا تھا۔ مرے تکال دیا تھا۔

ماں و پر بھی تھوڑا بہت جانتی تھی مرجاوید کے لیے یہ صدمہ بردالو تھائی مرغیر متوقع بھی۔ منصور اس کا کما زارسی مردونوں میں بچین سے بی اک مجیب سے ب گاگی اور لا تعلقی تھی۔ بھی کیعار کی ملاقات کا باثر خوشگوار نہیں تو تاکوار بھی نہ تھا۔ بال مرابی بہن اسے بری بی بیاری تھی۔

من المرابع المستحدة المرابع المستحدة المرابع المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المرابع المستحدة المرابع المستحدة المرابع ال

شادی ہے چیو مینے پہلے جاوید نے اسے بہت بیار سے اِس بٹھاکر کما تھا۔

سعدیہ نے اس سنری موقعے کو بھی ضائع کروا کونکہ اس کمچے اس کی آنکھوں میں آمنہ کا سونے جیسی لشک یں ارباچ ہو آگیا تھا جو بچین سے اس کے بھائی کی دیوانی تھی۔

"مم ابھی اور اسی وقت میرے کھرے نظل جاؤاور جاکرائے بھائی ہے کہ دیتا "سعدیہ کا بھائی ابھی زعمہ ہے۔ وہ لاوارث نہیں اور ہاں اب وہ اپنی بمن کی طلاق کا انتظار کرے۔ اللہ لے چاہاتو بہت زیادہ انتظار نہیں کرناریے گائے۔"

سعدیہ کی طلاق کا چوتھا دن تھا' جب جاویہ نے ہے سب توکیلے جملے' آمنہ کے دل میں گاڑ کراہے بھی اپنے گھرہے باہر نکال دا تھا۔

بات اگر مرف و فی شخصی ہی ہوتی او جاوید کا روعمل فطری تھا۔ مربات اواس کے اسٹادل کی تھی۔ کیا جہاں سعدیہ کی محبت کی جزئیں بہت کمری تھیں۔ کیا کے بعد صرف آٹھ برس کی عمرض ہی وہ خود بخود سعدیہ کا باپ بن کیا تھا۔ بیشہ اسے اپنے ساتھ 'اپنے پاس رکھنا جابتا تھا۔ کی بہت جیتی چیز کی طرح 'بوا بی

سنسال کر۔ چو ڈیال ہشتے کے برتن معاندی کیا ندہیں اور بہت می کہا ہیں ہروہ چرجو سعدید کو پسند تھی وہ اس کے لیے لازا اس کا ایک اور آئے بالے لو اپنی محکمیتروں کے لیے لاتے ہیں تخفے اور تو کیسا جھلاہ ہوں کا بھی انتخار آئے ہی کا خیار ہے انتخار کرتا ہے کوئی۔ "مال شاید اسے ڈائمٹی یا پھرائے ان کا ظہار کرتی۔ کا ظہار کرتی۔

" بہ تو بچھے بدی ہی بیاری تھی ' پراس کے اسے برے دکھ سے بے خبر کول رہا ہیں۔ "جاوید اسے چپ چپ دیکھا تواہے آپ کوبراجملا کہتا۔

"التنابراكياتيرك سائقة بمسب في ميرى بيارى بن التنابرا!"ات روره كرخود بر فعيد آنا كفي بي دن توده اسكول بعى نه جاسكا تعلد أكر جانا بعى توبيون كوالنا سيدهاسبق دے كرفورا" بى لوث آنا۔

تبنى مال في است ياد كروايا كدوف شيخ كاابهى الكفر في المن المرف اداكرنا باقى مد وطلاق المناء وطلاق المناء والمراداكرنا باقى المناء وطلاق المناء والمناء والمنا

" ہاں اماں ایس کل ہی ہے کام بھی پورا کر ناہوں۔اس کے بھائی کو بھی توہا جلے تال ذرا .... "ماں نے بیٹے کے کندھے پر شاماش کی تھیکی دی۔

"آب ایما کھے نمیں کریں گے!"معدیہ نے مناتو زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے بلند آوازے بولی تھی۔

" تیرا کمراس کے بھائی نے اجا ژا تھا۔ اب اس کی بن کا گھر تیرا بھائی اجا ڑے گا۔ وٹے شے میں بھی ہو ما ہے۔ " امال نے بڑی فخرے اے حساب کماب سمجھایا تھا۔

''آس کا بھائی تو جائل تھا اہل! الیکن میرا بھائی علم والا ہے۔ دوسروں کو علم کی روشنی باشمآہ۔ جو اس نے کیا اگر بھائی بھی وہی کرے گاتو پھر عالم اور جائل کا فرق کیے ہوگا۔ سیاہ اور سفید کی تمیز کون کرے گا۔ آپ ہی بتاؤ نال بھائی ؟''

اس نے خاموثی سے نظریں جھکائے بیٹھے اپنے بمائی کاکندھاہلایا۔وہ اب بھی خاموش تھا۔ ''اور پھرامال!تونے بھائی کے بچوں کا نہیں سوچا'وہ

مُلْ جائم سے ۱۳سے ال کویاددلایا۔ "تیراجی تو بچہ تھانال ہے منصور نے اس دنامیں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ اس کا تو کسی نے تمیں سوچا۔ "المل نے اسے لاجواب کردیا تھا۔ وہ چپ ہی ہوگی۔۔

"باتی رب موہنا خیر کرے "آج میں اسٹے میٹے کا پھر سے بیاہ کردول اللہ اور یجے دے دے گا بچوں کا کیا ہے۔ اس مرن جو کے منصور کو تو سبق سکھانا ہے تال "
ہے۔ اس مرن جو کے منصور کو تو سبق سکھانا ہے تال "
ہے۔ اس مرن جو کے منصور کو ہلا شیری دینا شروع کردی ہے۔ اس میں کے جادید کو ہلا شیری دینا شروع کردی ہے۔ اس میں ۔ اس میں ہے۔ اس میں ۔ اس میں ہے۔ اس

"اجھا مال! من اب جلا ہوں۔ آج اسکول میں معاشعے والی فیم نے آتاہے جمیں دیر شہوجائے "وہ وطرے سے اسکول میں دھرے دالی گیا۔ اس کی معرب کا کر گھرسے باہر نکل کیا۔ اس کی معرب کا دھوں نے سعدیہ کا دل آسے ہوئے کندھوں نے سعدیہ کا دل آسے ہے دیا تھا۔

س بسب برویس استان کے بروابی تیز بخارہ۔ میں آوکل سے پٹیاں کر کرکے تھک کی بول۔ مہوش کا بھی حال برای ہے۔ وہ دونوں بی پایا کرتے رہے ہیں سارا دن اور میرادل بچھے تو لگتا ہے۔ ہمروقت جلوید کی دھمکیاں میرے کانوں میں کو بچتی ہیں۔ بچھے جلالے سعدیہ الجھے تیزے علم کا داسطہ 'اپنی کہاوں کا واسط امیرے بچوں کو بے آسرا ہوتے سے بچالے۔ اللہ جانیا ہے 'تیری بریادی میں ہمارا رہت کے ذرے جتنا بھی تصور نہیں ہے۔'

ساراون وقف وقفے اس كے موبائل ير آمند كىSMS آتے رے تھے

رات کے جب وہ گھرلوٹا تو امال اندر کو ٹھڑی میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں اور وہ باہر چارپائی پر جیشی اپنے چرہے کو دونوں ہاتھوں میں رکھے 'جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی۔

"الیے کیوں بیٹی ہے میری گڈی؟" وہ چارپائی پر اس کے پاس ہی بیٹھ کیا۔جب وہ اے بہت پیارے بلانا چاہتا تو پھر گڈی ہی کہنا تھا۔ یہ اس کی بجین ہے عادید ہے تھی باك سوساعي فاعد كام كى ويوسل w quisting 5-3 UNUSUE

 میرای تک کاڈائزیکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو 🗣 ہر اوسٹ کے ساتھ الم الملے نے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

💠 مشهور مصنفین کی گت کی تکمل رہے الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ

سپريم والني، نارىل كوالتي . كمپريند كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج

ایڈ فری گنگس، گنگس کو میسے کمانے کے لئے شریک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوذ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ا ہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





ب جس فے معاف کردیا 'بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے بادجود معاف کرویا تو پھراس کا جرمیرے ذھے میرامعالمه بھی اب میرے رب کے ذمے اور بس وبى ميرا تونا مواول جو زدے كا۔ ابى رحمت كيے من عن بجھے کی کا کھراجا ڈکر کوئی بدلہ میں لیا۔" بهت مضبوط لهج مين اينافيعله سناتي موسكوه اثمد كوبال عيلى كى تقى-

الطے دن کی شام تھی 'جب ان کے آنگن میں بجول كابهت ماشوراورجامن كيبهت خنكية تصے جادید خود جا کر آمنہ کولے آیا تھا۔ امال ابھی تو ناراض محيس مرمعديه كويقين تفاكه وه رفته رفته مان بي

آمند کی آنکھول میں سعدیہ کے لیے شکر گزاری كربت أنوق جنين واسكيان يعى

"جوستاہ محران رہ جاتا ہے۔ سعدیہ کے پاس اتناحوصله الناجكرا آياكمال سي اب توى بتامين تيرا کیے شکریداداکول؟"وسعدیہ کے سامنے اِتھ باربار بالدهوي مي-

الم ي مت كو آمنه! من في تهارب لي كوني التابواكام نهيل كياجوتم باربار مراياته بكركر شكريه كهتي مواور جمال تك بات ب حوصلے كي توبيہ جھے ويا ميرى كتابول ني ميرك الله في بجهي علم كى رو تى دے ر کھی ہے آمنہ وہ روشنی جوانسان کوسیاہ اور سفید میں فرق کرناسکھائی ہے۔بس دین روشن میں نے تمہاری وتدكي يس بحردي اور اور في المحم الميل- " تيرے ليے يائي لاؤل بھائي!" وہ فورا "بي اٹھ كر كمرى موكى ليح كالراضي واسع مى-"چھوڑ رہے دے یالی کو اوھر بیٹھ میرے یاس اور بتانجھے تو کیا جاہتی ہے۔ میری سوہنی گڈی!" جاوید نے ہاتھ بکر کراہے اینے ساتھ دوباں بھالیا اور اینا وایاں بانداس کے کندھے یہ برھا کر بہت زی سے الصالي ما تق مى لكاليا تفا

" تم أمنه اور بحول كو كمروايس في أو بعائي إادر طلاق کے منحوس لفظ کوایے دل دماغ سے کہیں دور پھینگ دو۔ میں بس می جاہتی ہوں۔"اینے کند مے ر ے اس کا اِزوہ ٹاتے ہوئے اس نے دو توک بات کی۔ جاویدنے ایک لمی می سالس کے کرشاید اسے اندر انتحة اضطراب كورد كنے كى سعى كى تھى-"چروى جذبالي اتيس؟"

"بين ميرابعاني الياند بول تواور من توعموال ہں مکابوں کے دوست اور لفظوں کے شیدائی۔ ہمیں جالوں جیسااندھائیں بناہ۔ ذراس جاس بارے

سعديد فاب خوداس كالمائد بكر كراني أتكمول

"كتاب \_\_ كتاب كى بات كرتى ب تال-الله كى كتاب سے برى تو كونى كتاب ميں ہے تال دنيا ميں۔ اس كتاب ميں لكھاہے 'بدلدلو' يورا يورا بدلدلو' آنكھ كے بدلے آنك كان كے بدلے كان اور جان كے

جادید نے اسے قائل کرنے کو بڑی کی دلیل دی

" عمر مل کے بدلے ول مجی تو ژود - بیر تو تہیں لکھا تال وہال بھائی !" معدیہ کے آیک جملے نے جاوید کو

"بال يمومري طرف ميرك الح " أتكيس کان' زبان کچھ بھی تو نہیں ضائع ہوا 'سب کچھ توہے' منصورنے توبس میرا دل ہی بریاد کیاہے ناں بھائی اُتو اب اس كاتوبوله مهيس مو مانال بلكه الله سومانو كهتا





ا صرار پر مجور ہوجاتے ہیں۔ وہ بچے بڑی کلاس اور بڑے بچوں میں ایٹر جسٹ نہیں ہویا با۔ اسکالرشے عاصل کرنے والے اس بچے سے حرت انگیز طور پر بچپرز اور فیلوز میں سے بیشتر ناواتف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے باپ کی طرف سے غیرنصانی سرگر میوں میں مصد لینے پر سخت مخالفت ہے۔ غیرنصانی سرگر میوں میں مصد لینے پر سخت مخالفت ہے۔

### تيسري قيظ

ر آلیم کیوں آئی بریشان ہو ذارا؟ منگی عمری ٹوئی ہے تہماری نمیں۔ " شہوز نے اس کے ایجھے بھوے سراپے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ذرا کی ذرا طنزیہ اندازش کما تھا۔ وہ جواہا " کچھ نمیں بولی تھی محرایک شکوہ سا آنکھوں میں در آیا تھا۔ شہوز اس کے چرب سے نظریں ہٹاکر سامنے دیکھنے لگا۔ اسے ذارا پر بھی تھوڑا ساغصہ تھاکہ وہ اس دن عمرے جھڑے کے بعد اٹھ کراس کے ساتھ کیوں نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت رہیٹورنٹ میں جھے تھے۔ دو ہر

وهل كرسه پرين چكى تھى-اس غير مكي ريستورنث

من اس وقت زیادہ رش نہیں تھا۔ اکادکا نین ایجزدی

نظر آرہے تھے

بد ریسٹورٹ یونیورٹی سے نزدیک تھا ای لیے

زارا کولے کرشہوزیاں آلیا تھا جو اس کے لیے

لیے بطور خاص یونیورٹی آئی تھی۔ وائیوالواچھا ہوگیا

تھاسواس جانب سے شہوز کانی مطمئن ہوچکا تھا۔ عمر

ابط نہیں ہوا تھا۔ زارا کواندازہ تھاکہ شہوز کاموڈا بھی

رابط نہیں ہوا تھا۔ زاراکواندازہ تھاکہ شہوز کاموڈا بھی

تھا لیکن جب اس کامزاج کی بات بربر بھم ہوجا آتھا تو

تار مل ہوتے کی دن لگ جاتے تھے اس کے دواس کی

نظی دور کرنے کے غرض سے یماں تک اپنی ہر

معروفیت ترک کرئے آئی تھی لیکن شہوز کا دویہ اس

مزر بے چین کردہا تھا۔ دو اس مارے قصے سے خود کو

خود کو کمیوز کرلیا تھا۔ دو اس مارے قصے سے خود کو

انتائى لاتعلق ظامر كريباتها بمراس اندازه تفاكه زارا

کوئی نئی بات نہیں تھی۔ دہ آئی ہی حساں تھی۔ اب بھی شہوز کا طوریہ جملہ من کراس کی آنکھیں جملسل کرتی محسوس ہوری تھیں۔ اس کیے شہوز کی خفکی کا سراف بھی بریھ رہاتھا۔

رات فی برطاط کے اور کا شہوز۔ اب کیا کریں مے اور کا شہوز۔ اب کیا کریں مے ہم؟" وہ اس الجھے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ ہم؟" وہ اس الجھے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اس میں اس کی اور بات کرنی ہے یا ہم جلیس اب"

سر مہیں وی دربات من ہیں ۔ شہوز کے اس طرح سے کہنے پر اس کی آنکھیں مزید مصافح تنہ ۔

میں میں۔ ام یے مت کوشہوز۔ وہ وہ بہت پریشان ہے۔ شہوز کو خدشہ تھاکہ وہ رونے کیے گی لیکن اس کے عمر کی تمایت میں یو لئے پروہ بھڑک اٹھا۔ کی تمایت میں یو لئے پروہ بھڑک اٹھا۔

کی جاہت میں یو لئے پروہ جڑک اتھا۔
"دریشان کون نہیں ہے زارا آج وہ پرشان ہے۔ میں انہیں ہوں۔ میں ہوں۔ میں ہوں۔ مرمندگی ہوری نہیں ہوں۔ مرمندگی ہوری ہے ہے جھے لگا ہے زارا آس سارے راجم کاؤر دار میں ہوں۔ چھے لگا ہے زارا آس سارے ریعا طریعی ٹانگ اڑائی ہی نہیں جاہیے ہی کہ اڑائی ہی نہیں جاہیے ہی کہ اڑائی ہی نہیں جاہیے ہی کہ انہیں ہوں۔ کی مرصی جس اس کا سروروہ و آپ سے ہی کہ آرائی ہی نہیں جاہیے ہی کہ اس میں نواز رازان کی اس میں نواز رشتہ نواز الحق اللہ ہوں کے تو میں کیا جواب میں نواز رشتہ نواز رازان کی اس میں نواز رشتہ نواز کی الحق ہی تھے ہیں اوران کی الحق ہی تھے ہیں اوران کی الحق ہیں تھے ہیں اوران کی تھے ہیں اوران کی تھے ہیں اوران کی تھے ہیں کہ عمرانی مرضی ہے تادی کی تھے ہیں کہ عمرانی مرضی ہے تادی کی تھے ہیں کہ عمرانی مرضی ہے تادی کی تعربی ہیں میری پہند ہیے تادی کی تاریخ کی ت

اپی بات ممل کرکے وہ زاراکے چرے کی جانب کھنے نگا جمال مجیب می سوچ نے مانا بانا بن رکھا تھا۔ دہمنے نگا جمال مجیب کی سوچ نے مانا بانا بن رکھا تھا۔ اس نے شہوز کو اسٹے جذباتی انداز میں پہلی دفعہ دیکھا

پانہیں اس کی بات کمل ہوئی تھی کہ نہیں ہم کہ فاموش ہوئی تھی۔ شہوز خاموش کا خاموش ہوئی تھی۔ آب خاموش کا خاموش ہوگی۔ آب کی تعییں۔
از بہت کہ اسے زارا کی بانیں بہت بری گئی تعییں۔
از جھے بھی اس پر خصہ آیا تعالیکن جس نے خصہ لی اس کی دہنی ہوں۔ وہ کمنا جذباتی ہے ، تہمیں بھی با اس کی دہنی کیفیت کا۔ تم کو بھی ایسا ہی کرنا جا سے اس کی دہنی کیفیت کا۔ تم کو بھی ایسا ہی کرنا جا سے تعاشہوز۔" وہ اسے سمجھانے والے انداز جس بول تھی۔

نے یہ سب کیا۔ وہ جذباتی ہے۔ کیلن بدتمیز سیں

"تم نے آگر اپنا غصہ فی لیا تھاتو پھرتم ہوچے لیتیں کہ ایس کیا بات ہوئی جو شنزادے عمر کے مزاج بر کرال گزری اور۔" زارانے اس کی بات کان دی۔

دهیں پوچھ چکی ہوں" شہوزئے استفہامیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اس کا موڈ بری طرح بکڑچکا تھا۔

"مائمہ نے مس بی ہوکیا ہے اس کے ساتھ۔" زارانے اپنی جانب سے کوئی کمراراز اگلاتھا کر شہوز پر مطلق اثر نہ ہوا۔

و من برو الأكر في اليابوي نهيل سكا عمر في حميس غلا مسلط بات برها چره اكريتاني ب واليا مجى نهيل كر عمق زارا إتم نهيں جانتي وہ بت – سوفيدي كي في ذہر مارى كلاس كى سب سے الى كين في اور كريس فل لؤكى - "

دسی نے کمانا۔ تم کائی پندگرتے ہواہے۔"زارا کا چرواور انداز بالکل نار مل تھا۔ اس میں کوئی طنزیا کاٹ نمیں تھی۔ لیکن شہوز بحرک اٹھا۔ ''زارا تم کمنا کیا جاہتی ہو۔ صاف صاف کمونا۔ کیا مجیری یک ربی ہے تمہارے ذبان میں؟" وہ بحرک کر



خونين د بحث 77 مي 2014

نہ مرف پریٹان ہے بلکہ الجمی ہوئی جی ہے اور یہ ہیں۔" مرف پریٹان ہے بلکہ الجمی ہوئی جی اور یہ مرف پریٹان ہے ہے۔ اور یہ مرف پریٹان ہے۔ اور یہ مرف کی اللہ ہے۔ اور یہ

بولا تقلد زارائے جماتی ہوئی تظہوں ہے اس کو دیکھا۔
"جھے میری بات کمل کرنے دوشہوز۔ تم امائمہ کو
کانی پند کرتے ہو لیکن آیک کلاس فیلو کی نظر ہے۔ تم
کتے ہو وہ تمہاری کلاس کی سب سے ایلی گینٹ اور
گریس فل اور کے کیا پاشہوز! میرے کلاس فیلوز
میرے بارے میں بی کتے ہوں۔"

وہ لی بھرکے کیے خاموش ہوئی تھی۔ شہوزاس کی بات کامفہوم سمجھ نہیں بایا تھا۔

المسلم المسلم المحال المحال المسلم ا

وہ خاصوش ہوگی تھی۔ شہوز ایک نک اس کی جانب دیکے رہا تھا۔ منہ سے پہر شمیں بولا تھا لیکن دل منہ سے پہر شمیں بولا تھا لیکن دل میں اور آب کی خلط نہیں کہ رہی۔
میں اعترف کرلیا تھا کہ زارا کی خلط نہیں کہ رہی۔
میں اعترف کرلیا تھا کہ زارا کی خلط نہیں کہ رہی ہو جا ہو دیکا۔ تمہاری یا تی ہو کا اگر ہے بھی ہیں تواب ہم کہ کہ مرت ایل کے تمال کہ عمرت ایل ہو گا اور کی ہو جات ہیں اور کی تھی۔
میں ہوائی ہے میں مائی ہوں کیون اس نے کی ادار کی ہو ہیں کو الی ہوائی ہوں کیون اس نے انسان نہیں کروائی ہواری۔ یوں جمویات ابھی ان دونوں کے درمیان ہی ہے۔ جو بھی میں انڈر

دح سے شرمندہ تو ہونائی جاہیے لیکن بریشان کیوں ہے دہ؟ "شہوزنے اس کی آنگھوں میں جھانگتے ہوئے پوچھالہ زارا چند کمے کچھ نہ بولی' پھراس نے ممری سانس بھری۔

" توثیل بودائد تھے۔ وہ بھی کانی پندکر ہے اہائمہ کو تمہاری طرح۔ "شہوز کے جربے پر استہزائیہ سی مسکرایٹ بھیل گئے۔ زارااس کے پاس عمری جابت کرنے آئی تھی اور کانی ایسے طریقے سے یہ کام کرچکی تھی۔ وہ یہ ستہ بھی کرتی تب بھی شہوز کو عصہ فسنڈا بوجائے کے بعد عمری فیور توکرناہی تھی اور یہ بات وہ مصداق زارا کو نہیں کہ سکنا تھا۔ اس کی اور عمری دوسی ایسی باتوں سے ختم نہیں ہوئی تھی ' بلکہ ہر وسی ایسی باتوں سے ختم نہیں ہوئی تھی' بلکہ ہر جھکڑے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ ایک دو سرے کے

و اس کی استرائیہ مسکراہ اس کی استرائیہ مسکراہ اور خاموشی ہے آکناکر زارائے اسے ڈوکا مسکراہ اور خاموشی ہے آکناکر زارائے اسے ڈوکا مسکو اس کی آکھوں میں معانکا وہ پریشان متی اور شہوزای ایک بات کو طول دے کراہے مزد بریشان میں کرناچاہتا تھا۔

وعے رائے سرور پر جیان میں رہاج اساعد ''یار! تہمارے کلاس فیلوزواقعی تنہیں ایلی گینٹ اور کریس فل کتے ہیں۔''اسنے سر تھجاتے ہوئے مصنوعی جرت سے کما تعلہ زارا کے چرے پر مسکر ابٹ چھلی۔

"مبرے کے زیادہ اہم دے جوتم مجھے کتے ہو۔" زارانے مسکراتے ہوئے اعتاد بحرے لیج میں کما تھا

بر شوزکے چرب پر استفہامیہ رنگ اور مسکراہٹ رکجہ کردول۔ ''ٹیوبلائٹ۔''

\* \* \*

اس دوزگریں ایک عجیب برا مرار خاموشی جھائی ہوئی تھی۔ عین بارہ سے معمول کے مطابق گرکے باہر موٹر بائیک آکر رک کھرکے مکین ہی تہیں درود دوار بھی اس موٹر بائیک کی آواز کو بخوبی پہنچاتے ہے۔ یہ اس کے ابوکی موٹر بائیک کی آواز تھی۔

ابو روزانہ اس وقت کمر آتے تھے الیکن آج کھے ایس بات ضرور تھی کہ اس موٹر پائیک کی آواز من کر ناصرف وہ بلکہ اس کی امی اور چھوٹی بمن سم سے گئے نتہ

"ای ... ای جی ... "اس کے منہ سے کراہ نما آواز نگی۔ اس کی ای نے ترب کر اس کی جانب یکھا "کین بیشہ کی طرح ان کی زبانی ہمدردی اس کی کوئی مد نمیں کرسکتی تھی۔ اس کی ای کادل چاہا کہ بیٹے کے ہاتھ پر انبائے دکھ کراسے سلی دس تمراس کھائی تسلی کافائمہ بھی کیا تھا۔ یہ بات وہ سمجھ سکتی تھیں تمران کی سات

سالہ بٹی نہیں۔
''تر کو نہیں ہوگا بھائی۔۔ آپ ڈریں مت۔''
دواٹھ کر بھائی کے قریب آ جیٹی اوراس کے ہاتھ پر
انہا تھ رکھ کر تسلی دی۔اس نے سمی ہوئی نگا ہوں
ہے 'کمراس لور بلط۔وہ جات تھاکہ اس کی بمن ابو کی لاڈلی
ہے 'گمراس لور لاڈ بیار بھی بے فائدہ تھا۔ اس کا دل
تیزی ہے دھڑ کئے گا۔ پہلے آٹوجٹ لاک تھلنے کی آواز
آئی' بھریائیگ اندر کیے جانے کی آوازیں آئے گئیں۔
دن من میں الک منداد میں میں آئے گئیں۔

تیزی ہے دھو کئے گا۔ پہلے آٹویٹ لاک تھلنے کی آواز آئی کھرائیک اندر کیے جانے کی آوازیں آنے لکیں۔ چند منٹ بعد لاک دوبارہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ابو بقیبا" بائیک اندر کھڑی کرچکے تھے مزید چند منٹ کا کھیل باتی تھا۔ عادت کے مطابق ابو کو باہر کئے واش بیس پر ہاتھ دھونے تھے۔ یالتو طوطے کا دانہ یانی چیک

کرناتھااوراندر آجاناتھااور پھر۔ اے یک دم ہی جھرجھری محسوس ہوئی۔اب تل

الیس-اس کی بمن نے مو کر دروازے کی جانب
دیکھا۔ابواندرواخل ہورہ تھان کی ہاتھ ہے ہٹا لینے پر
اگرات نے اے اپنا تھ بھائی کی ہتھ ہے ہٹا لینے پر
مجبور کیلہ وہ شاید سمجھ چکی تھی کہ تکابے شک ڈو ہے
مارا نہیں دے سکا ہے محرفرو ہنے والا تھے کو کوئی
سمارا نہیں دے سکہ اس نے بمن کی جانب نہیں
دیکھا محراس کا یہ اضطراری عمل اس پر بہت کچھ واضح
محسوس کردیا تھا۔ دل ہی دل بی اس نے النی گئی
مخسوس کردیا تھا۔ دل ہی دل بی اس نے النی گئی
مرکب تبدیل ہورہا تھا۔ دس سے شروع کرکے وہ ذیروپر
مرکب تبدیل ہورہا تھا۔ دس سے شروع کرکے وہ ذیروپر
مرکب تبدیل ہورہا تھا۔ دس سے شروع کرکے وہ ذیروپر
مرکب تبدیل ہورہا تھا۔ دس سے شروع کرکے وہ ذیروپر
مرکب تبدیل ہورہا تھا۔ دس سے شروع کرکے وہ ذیروپر
مرکب تبدیل ہورہا تھا۔ دس سے شروع کرکے وہ ذیروپر
مرکب تبدیل ہورہا تھا۔ دس سے شروع کرکے وہ ذیروپر
مرکب تبدیل ہورہا تھا۔ جائے کے ہاد جودوہ شوہر کی جانب
میں دیکھائی تھیں۔

ے یانی کرنے کی آوازی آرہی تھیں۔ چند منط بعد

یانی کرنے کی آواز آنابند ہو تی اور پھرجالی کادروا نہ تھلتے

کی آواز آئی۔اس کا تنفس تیز ہوا اور ہتیلیاں بھیکنے

ای لی جب اس سیت اس کی ای اور بمن خود کو متوقع صورت حال کے لیے تیار کریکے تھے اچاک کال بیل بی ای بی ای کے لیے تیار کریکے تھے اچاک کال بیل بی ای کی دابو خامو جی سے دالیں مز گئے۔ اس کے بونٹوں سے دلی دلی سائس خارج ہوئی۔ ابھی وہ پہلو سی میں بدل بایا تھا کہ اس نے ابو کے قدموں کی چاپ سی مزید چند کموں بعدوہ جو کھے کرنے والے تھے۔ مزید چند کموں بعدوہ جو کھے کرنے والے تھے۔ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ گھر میں کوئی با ہروالا موجود نہ ہو۔

اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے سر کو بالکل جمکا لیا۔ اب وہ کسی کی جانب نہیں دیکھناچاہتا تھا۔

و میں کے مرے میں آؤ۔ "اس کی ساعتوں نے ابو کے مرد کیج میں دیر کئے تھم کو سنا اب کی بار اس نے ابی یا ابو کی جانب دیکھنے کی کوشش بھی نہیں گ تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ابو کے پیچےان کے کمرے

خوتن داکت 79 می 2014

2014 6 78

کی جانب چل وہا۔ ای نے اسے تسلی دینے کی کوشش نہیں کی۔وہ ایک عمل خاتون تھیں۔ کسی بھی مشکل اسے میں وہ کوئی عملی قدم اٹھانے کے بجائے کسیجے کے وانے کرانے کو ترجے دی تھیں۔ اس نے جھے سرکے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔

"دروانه بند كردو-"ابوتے بہلے سے زيادہ سرد كہم میں تھم دیا۔اس نے دروازہ بند كردیا۔

' گنڈی لگاؤ۔"اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کنڈی ایک بار لگ جاتی تواسے ابو کے علاوہ کوئی شیس کھول سکتا تھا۔

" اے متال دیکھ کو ا تلخ لیج میں بولے اس نے کا پنیتے ہاتھوں کے ساتھ کنڈی لگا دی اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھا ہا وہ کرے کے وسط میں پہنچ کیا۔ جھی ہوئی تگاہوں کے ساتھ اس نے ابو کے ہاتھ میں اپنا اٹھال نامہ دکھ لیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اس کے سیریز ٹیسٹ کی مار کس شیٹ تھی۔

"دیے گیاہے؟"انہوں نے اس کے سامنے اس کی مار کس شیٹ لمرائی۔اس سوال کاجواب وہ ابھی سوچ رہا تقاکہ وہ پھر غرائے۔

وسیں کے پوچھا ہے کچے؟ ہراگلا جملہ ان کے درجہ حرارت کو بردھا رہا تھا۔ "یہ کیا ہے؟" اب کی بار انہوں نے اس کاکان پکڑلیا تھا۔

"ما الركس شيف - ميرى ماركس شيف" وه منه اكر بولا - ابوت اتن ندر سه اس كه كان كو پكڑ ركها تعاكمه تكليف كى شدت سے اس كا چمو سمرخ موكما -

و میں جانتا ہوں میں ارس شیث ہورتم جانے ہو میں ارکس شیث کے متعلق نہیں پوچھ رہا؟ وہ بتاؤ جومی پوچھ دہا ہوں۔"

انہوں نے اس کا کان موڑا۔ اس نے سم کر التجائیہ نگاہوں ہے ان کی جانب دیکھا۔ سرخ ہوتے چرے اور آنکھوں ہے ساتھ ڈیڈیائے لیجے میں اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی محرالفاظ منہ میں ہی رہ

گئے۔ تین نمبول کے فرق سے وہ فرسٹ پوزیش لینے میں ناکام ہو کیا تھا۔ اسکول میں میٹرک کے سالانہ امتحان سے پہلے ایک سرپر نمیٹ ہوتے تھے بہن میں پورے میٹرک کے امتحان کا احاطہ کیا جاتا تھا۔ ان نمیٹ کا پورار زلٹ بنیا تھا۔ ان ہی فیسٹ میں وہ سیکٹر پوزیشن لے سکا تھا۔ سلیمان حیور اس بار فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو کیا تھا۔

فرسٹ پوزیشن ہیں حاصل کرپایا تھا۔ دھیں کچھ پوچھ رہا ہوں تم ہے۔"اسے مسلسل خاموش دکھ کروہ دھاڑے۔اس نے پلکیں جمپیکا کر آنسو بینے کی کوشش کی تھی۔

'''الوکے شیخے! مرف تیری کتاب میں غلا تھا۔ اس کی کتاب میں غلا کیوں نہیں تھا۔ جس نے فرسٹ یوزیشن کی ہے۔'' اب کی بار اس کے گال پر آیک دوردار تھیٹررواقعا۔

"اس فی می اندازے ہے کیا تعاد کین \_" وہ رونے لگا تعاد جس کے باعث اس کی آواز طلق

میں میسن مٹی تھی۔ میں میسن علی تھا اے بھو اس کا جواب صحیح آگیا اور تیرا غلط۔"اسے ایک اور تھوڑ پوائےا۔

میرون "آپ سررضاے پوچھ لیس میں نے ان کو بھی بتایا اسلس بچر۔"

تھا۔ یں جہ۔ " "دبیلے بچھ سے تو ہوچھ لوں مجر سررضلے بھی ہوچھ دں گا۔ "انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔

وں وں اور کیا کہ اتھا تھے ہے کہ تیری بڑیاں او ڈودل اسے سے کہ تیری بڑیاں او ڈودل کا ساتھ کھیے گاتو ہی حال ہوگا۔ میں واقعی تیری بڑیاں او ژودل گا۔ اتن مشکل سے عزت بتی ہے معاشرے میں تو میرا نام ڈیو دے لوگ کھتے ہیں دو مرول کو کیا پڑھائے گانے جب اپنے میں کو میرا نام جور اور تکما ہے۔ کہتا ہے کتاب میں سوالی غلط بڑی کا میرا در تکما ہے۔ کہتا ہے کتاب میں سوالی غلط بڑی کا میرا در تکما ہے۔ کہتا ہے کتاب میں سوالی غلط بھی سوالی غلط

ہے تیری کتاب میں سوال غلطہ صرف تیری کتاب میں؟ صرف تیری کتاب میں ؟" وہ کمدرے تھے اور ساتھ ساتھ سے دیکھے بتا کہ ان کا

وہ کہ رہے معے اور ساتھ ساتھ یہ دیھے بنا کہ ان ہ تھٹر کہاں پڑتا ہے۔ اسے بیٹ رہے تھے۔ وہ دونے کے ساتھ ساتھ معالی انگ رہا تھا اور اس کی ای بند دروازے کے پیچھے آنسو بہانے میں مصوف تھیں۔ ''ایک ایک قبری بنگ میں ایک ایک لحد قبتی ہو اہے۔''اگے روز ابونے ناشتے کی میزر سخت لیے میں اسے تھیمت کی تھی۔ وہ کچھے کے بغیر فاموثی سے

ان کیات سنتارہا۔ وہ مزید کمدرہ تھے۔

" بین ہفتے رہ کئے ہیں اینول انگرامز ہیں۔ تم دورہ پہنے ہیں اینول انگرامز ہیں۔ تم دورہ بہنے ہیں اینول انگرامز ہیں۔ تم حمالی بائے۔ تہمیں خودیا ہونا جاہے کہ ہر لھے تمہارے کے کتااہم ہے اب میں تمہیں وقت ضافع کرتے نہ دیکھوں اور نہ ہی تمہارے منہ سے بدبات سنول کہ فال چراس کے غلا ہوگئی کہ وہ کما ہیں خطاعی۔ "
فال چراس کے غلا ہوگئی کہ وہ کما ہیں خطاعی۔ " میں کا انداز اور لیجہ بے کی کہ وہ کماری فاکہ اس کی معذرت تبول کرلی گئی ہے۔ کل کی ساری رات روئے کے بعد وہ ان سے معلق انتھے وقت دوبارہ رات روئے کے بعد وہ ان سے معلق انتھے وقت دوبارہ رات روئے کے بعد وہ ان سے معلق انتھے وقت دوبارہ

مہیں رویا تھا۔ اس کالعید نم تھا۔ محراس نے اپنی آنکھوں کے کناروں کو بھیلنے میں دیا تھا۔ ابونے اسے واضح لفظوں میں کمہ دیا تھاکہ غلطی کی مخبائش میں سے۔

' دسیں اب مجھی رنگوں کو ہاتھ نسیں نگاؤں گا۔ میں ڈرا ننگ بناؤں گانہ کارڈز 'رنگ اشتے اہم نسیں کہ میں ان کے لیے ابو کو ناراض کروں۔''

اس نے ول میں۔ تہیہ بھی کیا تھا۔ ابو نے منہ سے منیں کما تھا کہ وہ ڈرائنگ میں مصوف رہ کرانیا وقت صافع کر رہا ہے۔ صافع کر رہا ہے۔ مگر وہ سمجھ کیا تھا کہ ابواس کی خراب کارکروگی کی وجہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اسے چند روز قبل بمن کے ساتھ مل کر اس کی سہیلی کے لیے برتھ ڈے وش کارڈینا تے دیکھ لیا تھا۔

تین ہفتے بعد اس کے انگزامز شروع ہوگئے تھے۔ اسے خود پر بھروسا تھا نہ اپنی محنت پر مگروہ ہے تحاشا پڑھنے پر بقین ضرور رکھتا تھا۔ اس نے دن رات ایک گرکے بیپرزدیدے تھے۔ ابو کااور ان کی تاراضی کاخوف استحان کے خوف ہے کہیں زیادہ تھا۔ لیکن کوئی بھی خوف اس کی کار کردگی کو متاثر نہیں کہایا تھا۔ اس کے سب بی بیپرزا چھے ہو گئے تھے۔

و ایمی بنم فرست ایری پردهانی شروع نهیں کریں کے فی الحال تم ان کمابوں کا اپنی کورس آوٹ لائن کا جائزہ لو۔ ان میں موجود تصویر میں دیکھو۔ ول جائے تو تصویر میں بناکران میں رنگ بھو۔ ہم پر مکٹیکلز کے بعد بردهانی شروع کریں ہے۔ "

یہ ابو کا ایک اور تھم تھا جو انہوں نے بظاہر مسکراکر دیا تھا۔ لیتنی دہ اسے خود رکوں سے کھیلنے کی اجازت وے رہے تھے اس تھم نے اسے خود کو بچا سکیا تھا۔ از کم چند دن پر حمائی کے بوجھ سے خود کو بچا سکیا تھا۔ پر کھٹنگلز کے لیے جزل بکس تیار تھیں۔ اس نے بر کھٹنگلز کی ٹی اربر کیٹس کی ہوئی تھی۔ اس لیے بیدون اس نے بہت مطمئن ہوکر گزار سے می وجہ تھی کہ بر کھٹنگلز کے بعد جب اس نے فرسٹ ایر کی پڑھائی سر کھٹنگلز کے بعد جب اس نے فرسٹ ایر کی پڑھائی شروع کی تو وہ بت مان وہ تھا۔ ابو کا بے جا تسامل بہال

حَمْتَ وَالْحِدُ 81 كَلُ 2014

و عين دا جي 80 عن 80 ع

# پاک سوسائی قلف کام کی میکش پیشمائی الله کام کی میکشی کیانی میانده می کاف کام کے میں کی ایک کام کے میں کی میں کام کی میں کام کی میں کام کی = Wille of

♦ پیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو مربوسك كے ساتھ الم پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیل

> 💠 مشہور مصنفین کی گت کی تکمل ریخ الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کبکہ آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف

سائزوں میں ایلوڈ نگ سپريم وَالنَّي ، مَارِ سُ كُوالْقِي ، كمپيرييذ كُوالْقُ 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنگس، لنگس کو میسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

وامدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جا سکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبسرہ ضرور کریں اؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست ایاب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.FARSOOFFITY.COM

Online Library For Pakistan





بر کہل بن مجے تھے۔اسے منے ملے کئے۔ انہیں جب بيا جلاكم اس في مي اور الف ى كالج كو چور ایک غیرمعروف کا ج کا تخاب کیا ہے توانمول نے ابوے کانی بحث کی۔ ومجھے آج تک آپ کی کوئی لاجک سمجھ نہیں كنى- آب اين بي من اعماد اور حوصله بيدا كرف ك اس قدر خلاف كيول بن- ميرا يجد اتنازين مولو مي اچا پرول-آب اس كاتى برى كامالىء اے تھیک طرح خوش ہونے کا موقع بھی سیس وا۔ آپ خود سی اسکول انکشن می آئے نداسے آلے ديا- يرسيل صاحب كيذا تى درخواست يرجى آب بعند رے کہ میرے یے ناب کیا ہے تکار نس کیاکہ اس کادعوش کی جاتیں۔ بچوں کے میکن نزے اس كانشرويو كرنا جالاتو آب في الكار كروياك بدايك اوچھاکام ہے۔ چند اچھی اکیڈمیز لے خود آپ سے رابطه کیا اور اسکار شب کی بات کی متب مجی آب فے ایک میں سی اور آب اب جھے تارے اس کسی ک اور الف ي من يره حالى شيس موتى وقت ضالع موما ہے۔ آپ اس طرح کیل کرتے ہیں؟ یجے نے اتی بدی کامیانی حاصل کی ہے کم از کم اسے اپنے کسی تعل ہے تواصال ولا تیں کہ یہ کامیالی بی ہے۔ آب اس كماته زادل كرب ب و بے چارے واقعی بریشان ہو کئے تھے۔اس کے

خود ہر قابونہ رکھ سکے ساری تفتلو کے دوران ابو کے چرے پر استہزائیہ مطراب چلتی رہی۔ سرشعیب کی باتوں کے جواب میں انہوں نے کیا کہا۔ یہ اے بالكل يتالمين چل كا- كيونكه ابون اس وبال اٹھ جانے کے لیے کما تھا۔ وہ خاموتی سے اٹھ کرا ہم آليد مرشعب كى النس الص خيران كردي كر ال كافى تحيل- اب اسكول كے كسى فيكشن غر انوائيك كياجانايا أس كے انٹروبو كے ليے كى ميكزي وغيوكے رابطے كے متعلق مجو بھی شیں بیا تھا۔اس نے تو کولڈ میڈل وصول کیا تھا تصویر بنوائی تھی اور ال الله خرملا-اس كے علاوہ اس كے ليے اس كارنا-

بقى جارى تقا-ميتهاس كافيور شسيجيكث مورك كباوجودابو نے اے بری انجینرنگ متن کرنے کاحق میں وا تھا۔ بیبات جیے اس کی بیدائش کے وقت سے طے شدہ سی کہ اے بری میڈیکل بی لیٹا ہے اوروہ بری میدیکل کیس مم کرنے میں من ہو کیا۔ جب ميثرك كارزاث اناولس مواتوده قرست اير کے کورس کا بچاس فیصد عمل کرچکا تھا۔ میٹرک میں

اس نے بورے سات سواس مبر لے کر بورے لاہور بورد میں قرسٹ بوزیش حاصل کی تھی۔اب کی بار اس نے ابو کو ڈائنے یا مارنے کا کوئی موقع شیں دیا تھا۔ اس کی اتن بری کامیانی رقیلی کے علاق اس کے تیجرز بھی بہت خوش تھے اس کے اسکول کوید اعراز پہلی مرتبه حاصل ہوا تھا کہ وہاں پڑھنے والے کسی بجے نے بورديس الب كيافقال اس كے طلقے من جمال اسب بناه شاباتی می دال به بھی بننے کو ملاکہ بد کوئی جرانی کی بات سيس-اكثرلوكول كويفين تفاكه جس طرح وودك رات کمابوں کو جائے میں مصوف رہنا تھا الی صورت من اس كايوزيشن ندليها حران كن امر تهريك ووسرحال خوش تفاكه وه الوكوخوش كرايا-

جب كالج من الدميش كامعالمه شروع مواتب بعي ابونے اس کے لیے شرکے سب بوے کالجول کو چھوڑ كرايك غير معروف كالج كالتخاب كياله اسي موقوف میں وہ بت ہے جران کن کام کردے تھے۔اس ك ابوكو نجائ كول سب كوجران كرف كاشوق موجلا تھااور اس کے معاملے میں توبیہ شوق انتہا کو پہنچا ہوا تفاسب جران ہوئے تھے کہ وہ اہمی چوں سال کا ہمی میں ہوا تھا اور اس نے میٹرک کرلیا تھا۔ دوسرے بجال نے فرسٹ ایر کے کورمز خرید نے شوع کے تصاوراس في بياس فيمد سليبس فتم كرليا تفاادر اس کے استے شان دار رزاٹ کے باوجود اسے مشہور كالجمس واظركول نبس ولوايا كماتفا

جس روزابونے اس کی کالج قیس جمع کروائی ای روز مرشعیب جواس کے اسکول کو آرفانیٹو سے سکیٹٹر

میں کوئی سنسنی نہیں تھی۔ رہنے داروں یا ٹیچرزد فیروک شابا جی تودہ بچپن سے ہی وصول کر رہا تھا۔ اس میں اس سے لیے کوئی نیاین نہیں تھا تو دہ کیوں یا در کھتا کہ اس نے بورڈ میں کوئی پوزیشن کی تھی۔ دو تمد سے کہ لیا کی جا ترکی ضرورت نہیں '

دو تهیس ری و کانج جانے کی ضرورت نہیں ، خوامخوارو قت ضائع ہوگا۔ تم کمرپر ماکردشام کو اکر دی جاؤ تو وہاں دو سرے فیلوزے پوچھ لیا کروکہ کانج میں کچھ خاص تو نہیں ہورہا۔ ہفتے میں بس ایک بار کانج جانا کانی ہے ، جب کوئی خاص نیسٹ یا پریکٹیکل ہو تو جایا کرنا۔ "

اسے کا کج جاتے ہوئے چندون ہی ہوئے تھے جب
ابو نے نیا تھم صادر کروا۔ انہوں نے اس کے کائے کے
ہیڈ کلرک سے بات کرلی تھی۔ ان کی وا تغیت کی بنا پر
حاضری رجند میں اس کی حاضری خود بخود پوری ہوجائی
تھی۔ اس کے ابو کے کئی دوست اس کائی میں
موجود تھے جو اس تم کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی
المیت رکھتے تھے۔ میں دجہ تھی کہ اس کے لیے ایک
غیر معروف کا لیے گاا تھا کی گیا گیا تھا۔ اس نے خاموتی
نے ابو کے تھم کی تھیل کرنا شروع کردی تھی گیونکہ
اس کی زندگی میں کسی لیکن یا تحری کھیا کیونکہ
اس کی زندگی میں کسی لیکن یا تحری کھیا کیونکہ

ربی ہے۔

وہ بیشہ کی طرح ان کا ایک غلط فیصلہ مان رہاتھا ہمر

اس بار وہ دل ہی دل میں بہت ہے جین تھا۔ اسے بیہ

ہی نہیں برھ رہا تھا 'خیالات میں بھی تبدیلی آرہی ہیں۔

میں برھ رہا تھا 'خیالات میں بھی تبدیلی آرہی ہیں۔

میل کی نبیت کا نج می آگر وہ زیادہ مطمئن تھا۔ وہال بہت کا نج آگر وہ زیادہ مطمئن تھا۔ وہال بہت کے درمیان وہ خود کو بہت وہوئے 'برے 'فیشن پرست ،

اجبی محسوس نہیں کر یا تھا۔ سب ہی لڑکے نوجوانی اجبی محسوس نہیں کر یا تھا۔ سب ہی لڑکے نوجوانی اجبی محسوس نہیں کر یا تھا۔ سب ہی لڑکے نوجوانی اجبی محسوس نہیں کر یا تھا۔ سب ہی لڑکے نوجوانی کے درمیان وہ خود کو بہت ہیں وقت نہیں تھا کہ وہ اس کو خبلی یا پروفیسر کہ کر پرائے اور پھر پہلے ہی وان سے اس کے شان وار پر پہلے ہی وان سے اس کے شان وار رزائ اس کی جھوئی ممراور فرسٹ اس کے شان وار رزائ اس کی جھوئی ممراور فرسٹ ایر کے سلیس پر

اس کے عبور نے اے کسی حم کا احساس کمتری میں ایک نے اسٹینس کو لے کروا خل ہوا ہے 'لیکن شاید اس کے ابو اسٹینس کو لے کروا خل ہوا ہے 'لیکن شاید اس کے ابو خوش میں جسے انہوں نے بیشہ کی طرح اس کی مرضی جائے بیٹر اس رائی مرضی مسلط کردی تھی۔ وہ کوئی ان دور بلائٹ میں مسلط کردی تھی۔ وہ کوئی ان دور بلائٹ نہیں تھا کہ اے بند کمرے تھے اوہ ان اور بلائٹ نہیں تھا کہ اے بند کمرے میں برھنے میچو لئے کے لیے چھوڑ دوا جا آ۔ وہ ایک جیتا میں برھنے میچو لئے کے لیے چھوڑ دوا جا آ۔ وہ ایک جیتا جائی انسانوں کی جس مردے دیت گزار تا

درجھے جو چربھی آجھی لگتی ہے ابو مجھے دہی کرنے سے روک دیتے ہیں۔ کیوں؟" پہلی بار سے سوال ان کیا بوری شدت کے ساتھ اس کے ذہن میں کو بختے لگا تھا۔

### 4 4 4

رات کا بہلا ہرائے اختام کی جانب بردہ رہا تھا۔ جائد آسان کے میں وسط ش کسی اوشاکی طرح تن کر کے دا تھا۔ جائدتی جی جہار سو پھیلی تھی تکراسٹریس لا تنش کی زرد روشن نے جائدتی کو بھی بسنی چولا پہنا رکھا تھا۔ ہوا بہت تیز نہیں تھی تکرفنگ تھی سوالنا کے کرم خون کو بڑی جملی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں کب سے نہرکے کنارے بیٹھے تھے۔

رون نے جینز کے پائنے چڑھار کھے تھے اور دونوں
ہی بہت دیر سے جب تھے ہیں جگہ شہوزی دریافت
سی بہت پہلے جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ تب
سیس اریا کے در میان مینٹروج بی بید نبراسے بہت
اچھی لگتی تھی۔ کانے کے دوران بھی آکیڈی آئے
ہوئے دہ اکثریماں آیا کر اتھا کور یونورشی میں
دوہ اس نبرکوانی سیلی مانا کر اتھا۔ اس کا بانا تھا کہ
رفیک جیسی بھی مرضی کیوں نہ ہو موسم کتا بھی
ناخوشکوار ہو نیہ نبراہنے قدروانوں کے لیے بھیٹہ مہوان
ماخوشکوار ہو نیہ نبراہنے قدروانوں کے لیے بھیٹہ مہوان
ماخوشکوار ہو نیہ نبراہنے قدروانوں کے لیے بھیٹہ مہوان
ماخوشکوار ہو نیہ نبراہنے قدروانوں جب ازائی جھڑوں
سے آگا جائے تھے تو آیک بارول ہاکا کرنے یہاں منرور
سے آگا جائے تھے تو آیک بارول ہاکا کرنے یہاں منرور

سے خران کے کی داندل کی ایمن تھی۔اس نہریں ان کے کانے افیرز کے لوگٹرز وفن خصے اس نہریں وہ آنسو بھی تیرتے نظر آتے تھے جو وہ چھوٹے موٹے ان بھری اور نارا صبوں پر ہمایا کرتے تھے۔ اس نہری والی بھروں اور نارا صبوں پر ہمایا کرتے تھے۔ اس نہرکے سینے میں وہ شکوے بھی دیے تھے جو ان کو ایک در سرے سے تھے نیہ نہران دونوں کو ساتھ ملاکر ایک در سرے سے نیے نیہ نہران دونوں کو ساتھ ملاکر ایک فرائی ان کی اس مجبت کی شکیت کو بھرار کی اس مجبت کی شکیت کو بھرار بھی اور ان کی ہمرور تھی جو ان کی ہمرور تھی جو ان کو مشور سے کہی دی تھی ۔ انہوں نے سارے گلے کی مسلم کر ایک تھی۔ انہوں نے سارے گلے کی مسلم کر ایک تھی۔ انہوں نے سارے گلے مشرف کر لیے تھے اور اب مطلع بالکل صاف تھا۔

"میں بیہ شادی نہیں کرسکیا شہوز۔" بہت دیر فاموش دیے کے بعد بالاً خر عمر نے کمہ ڈالا تھا۔ شہوز ان بہت دیر فاموش دیے کے بعد بالاً خر عمر نے کمہ ڈالا تھا۔ شہوز نے کہی سائس بھری تھی۔ عمر کی جذیا تیت سے دہ

ایشه خانف رہتا تھا۔ "بیبات ڈیڈی کو حمہیں خوریتانی ہوگ۔ ہمشورنے اس سے "وجہ" نہیں ہو چھی تھی بس مشورہ دے ڈالا تھا۔ عمراکیک ہار مجرخاموش ہو کیا اور مجرکانی دیر بعد بولا۔

"دوبت مك يرحى ب شهوز! برتيز مدى اور

ہے دھم بھی۔ مجھے ایسی اؤکیاں انجی نہیں لکتیں جوبلاوجہ ترے کریں جنہیں ہر کو بیدہ ہم رہتا ہوکہ وہ بہت خوب صورت ہیں اور اڑکے ان پرواری صدقے ہوتے رہے ہیں اور وہ صرف اس لیے پیدا کی گئیں کہ وہ دسموں کی انسلٹ کر سکیں۔" دیم آن عمر! لمائمہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔" شہوز نے اپنی دست کی حمایت کی۔

ورسے ہی دو ایسی ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے شہوزادہ مجھے کھے زیادہ بند نہیں کرتی۔" شہوزادہ مجھے کھے زیادہ بند نہیں کرتی۔"

ر معم علا سوج رہے ہو عمرے تم دونوں کی انہوں سے انہوں سے انہوں سے انہوں سے انہوں سے انہوں سے موق ہے۔ مم دونوں کی موفی ہے موق ہے۔ مر آفاق اپنی بنی کارشتہ اس کی مرضی کے بغیراتو نہیں کرنے کا کیا ہے۔ معموم سمالنداز تھا۔ اس کی تگاہیں بانی کی سطح پر بنے جاند کے علم پر تھیں۔ وہ ٹا تھیں سمیٹ کربازدوں کا گھیراان کے کردوالے ہوئے تھا۔

وسی بہت کندوز ہوگیا ہوں شہوزا ہے کہوں اور مجھے اس اور کے اکتاب ہونے گئی ہے۔ بہت اپنی فیدو نے لئی ہے۔ بہت اپنی فیدو ہے اس میں اور میری برداشت بہت کم ہے۔ کل کان کو بھی تو یہ رشتہ ختم ہونا ہی ہے۔ اس لیے بہتر واقعی بردا الجمعا الجمعا سمانعا۔ شہوز کمنا چاہتا تھا کہ یہ رشتہ و تم ختم کری بچے ہو مگر اس نے کہا نہیں۔ عمر کے مزاج کی بچھ الجمعیں تھیں جن سے وہ بخولی واقف تھا۔ اس کی ذات کے نفسیاتی پہلووں تک ہے آگا ہی تھی۔ وہ افعالی میں جن سے وہ بخولی واقف تھا۔ اس کی ذات کے نفسیاتی پہلووں تک ہے آگا ہی تھی۔ وہ دافعی محرے دوست تھے۔ میں میں کی بیلووں تک ہے آگا ہی تھی۔ وہ دافعی محرے دوست تھے۔ میں کی بیلووں کیا ہوا تھا عمر ؟"

وفشہوزا ہمارے درمیان ہوا بجیب ساتعلق ہے۔ وہ بھے بھی فون نہیں کرتی میرے فون کاٹر انٹینڈ نہیں کرتی میرے فون کاٹر انٹینڈ نہیں کرتی۔ میں اتا بحد تو نہیں ہے۔ پرسوں میں تہمارا اور زارا کا تعلق ایسا تو نہیں ہے۔ پرسوں میں اس سے ملنے چلا کیا۔ میں نے سوچا بجر میں واپس چلا جاؤں گا تو کمال ملاقات ہو سکے گی۔ اس لیے میں ان جاؤں گا تو کمال ملاقات ہو سکے گی۔ اس لیے میں ان حرمہ نے کیٹ سے اندر ہی نہیں

2014 85 85

آنے دیا مجھے۔ اتنی ال میزڈ ہے وہ کہ مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کما۔ اس کا انداز ایسا تھاجیے جان چھڑا رہی ہو' پھر مجھے بھی غصہ آلیا۔ " مجھے بھی غصہ آلیا۔"

" پرتم نے کیا کہا؟" شہوز کا انداز عجلت بحرا تھا۔ عمر نے تاکواری سے اسے دیکھا۔

"بتارہا ہوں مرے کون جارہ ہو بس مجھے غصہ
آگیا۔ میں چاکلیٹ کیک لے گیا تھا۔ وہی میں نے اس
کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا مبارک ہوئی فی آپ کی
جان چھوٹ رہی ہے ہم ہے۔ یہ کیک اس لیےلایا
ہول۔ منہ میٹھا ہیجئے اور ہماری رنگ واپس
کردیجے "دوایک بار پھررکا۔ اب کی بار ضروز نے
اے ٹوکانمیں تھا۔

"وہ منہ اٹھاکر میری شکل دیکھنے گئی۔ میں نے کما پی پی شرمایے مت اب کی ہماری نہیں نبھ سکتی۔ واپس کریں ہماری رنگ اور تم اس کی ہث دھری دیکھوشہوز! فورا "انگونٹی انار کرمیرے ہاتھ میں تھا دی۔ اوند نخرے ہائے میں نے پہلے ہی کما تھاوہ ہمت

وہ ہے۔ ان میں تیری غلطی بھی توہے عمرے بختے ان کے گھرے کے مرائے کی ضرورت کیا تھی اور کیا تا وہ بختے کھرکے ان کے ان کے ان کے اندر بلانا چاہتی ہو گراس وقت کھر پر کوئی نہ ہو۔ اسے مناسب نہ لگا ہو؟ مشہوز چڑ کرلولا تھا۔ مناسب نہ لگا ہو؟ مجمر نے دہرایا۔

مناسب ندلا ہو؟ مرح دہرایا۔ دیمیامناسب ندلگا ہو۔ میں وہاں ایساکیا کرنے چلاگیا قا؟ انجھی مصیبت ہے بھی 'ہم تو بیشہ محکوک ہی رہیں کے چور' ڈاکو ہیں ناہم 'قلنے میں پیدا ہوئے تصداد ندمناسب ندلگا ہو۔" وہ بری طرح ہرث ہوا قل۔

"یارا توبات کو سمحتانسی ہے اور غصر کرنے لگا ہوں۔ یہاں لوگ اپنے حماب سے صدود مقرد کرتے ہوں۔ یہاں لوگ اپنے حماب سے صدود مقرد کرتے ہی اور آگر تہیں ان سب چیزوں براعتراض ہے تو تم وہیں کمی جولی' جینی سے شادی کر لیتے' یہاں اتا کھٹ داگ پھیلانے کی کیا ضرورت تھی۔ "شہوز کالعجہ

نار مل محر الفاظ سخت تصف حقیقت بیر سخمی که اس مارے مسئلے میں سب سے زیادہ خوار بھی دہ ہی ہورہا قلد اگر خدا نخواستہ یہ انگیجہ منٹ داتھی ٹوٹ کئی تھی تودہ سب بروں کی نظر میں بہت خوار ہوئے والا تھلہ اس نے کن اکھیوں سے عمر کو دیکھا جو ایک دم ہی ہونٹ می کریٹے کیا تھا۔

"ار! میری بات سنو خور ہے 'تہاری انگیجہ نے کہ کی کورٹ شپ کا تیجہ تو نہیں ہے تامیرا مطلب کوئی لمبی چوڑی کہ شہدت تو ہے نہیں۔ ایسے رطیش شپ ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹے اور بل دار ' جلبی جیسے ' ایسے رطیش شپ وقت کے ساتھ بہت مضبوط ہوجاتے ہیں۔ لین تہمارا مسئلہ بیہ ہے کہ تم ناصرف جذباتی ہو بلکہ عجلت پند بھی۔ می دوجیزی ناصرف جذباتی ہو بلکہ عجلت پند بھی۔ می دوجیزی سب سے برطابگاڑ ہیں۔ تم اپنے فیصلوں پر بہت جلد کیار تہروز نے عمل سے کام کیار تہروز نے عمل سے کام

و المحمد المحمد

م الم الموعمرا صان كوچوك من كمراكرك محالى و عدد المشهوز كوبالكل مراضين لكا كمو تك عمر كفص

کازا گفتہ اس کے لیے برا پرانا تھا محمدہ شرمندگی ضرور محسوس کررہا تھا۔ اے اندازہ تھا کہ اے عمر کو طعنہ میں رہاجا ہے تھا۔ میں رہاجا ہے تھا۔

نہیں رہا چاہیے تھا۔ ''اوکے ''آئی ایم سوری' مجھے ایسا نہیں کمنا چاہیے تھا۔'' مسکر اہث چھپاتے ہوئے شہوزنے معذرت کی تھی۔ عمر کچھ نہیں بولا۔ شہوزنے اس کے کندھے پر سرر کھ دیا۔

و ایرار کمدنورها مول سوری انتا غصه کرنے کی کیا مرورت ہے۔"

آے بنی بھی آری تھی اور شرمندگی بھی ہوری تھے۔ عربیجے ہٹ کربیٹے کیا۔

"اچھا اجھاس لی ہے تقریر بمولاہ تا سوری ۔.." شہوزنے اس کے کندھے پرہاتھ بھی رکھ دیا تھا۔ عرفے ہونٹ بھیجے ایسا لگیا تھا جسے وہ کچھ کہنے کے کے الفاظ متحب کررہا ہے۔

"الش اوئے شہوزا کم دکھ تو ہو تا ہے نااور میں پیج سی ہوتا ہے۔ ہناؤں تخصے وہ جو الم تمہ بی بی بین نا وہ بھی میں مجھتی ہیں۔ اور اے محسوس ہو تا ہے کہ وہ اس کے انداز ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیجھتی۔ ورنہ ایسا بھی کیا ہوا کہ انسان مگیتر کو کیٹ ہے ہی شرخاوے ؟ وہ منٹ بات کرنے کارواوار بھی نہ ہو۔"

"عمریار! ہاری سوسائی میں ایسا ہی ہو تا ہے۔ یہال سب سے زیادہ ناقائل بحروسا منگیترہی ہو آ ہے۔ اور جب تک شادی میں ہوجاتی بارباراس سے اس کا

کریکٹر سرفیقیٹ طلب کرلیاجا اے۔ "شہوزہ س کر کہر راتھا محر سکرایا تک نہیں۔
"مجھے بچہ مجھے ہوتا تم؟ فیڈر پینے والا چے اوکا مرح کا تعلق ہے وہ تو تہ ہیں ایب نار مل لگا ہوگا۔" مگرے کا تعلق ہے وہ تو تہ ہیں ایب نار مل لگا ہوگا۔" اس کا انداز مسخرانہ تھا۔ شہوز نے جرت ہے اسے دیکھا۔ محقی جیسے خود بخود سلجھ کی تھی۔ عمر بھیتا "اپنا اور امائمہ کا اس کے اور زارا کے ساتھ موازنہ کر بارہا تھا۔ ظاہر ہے اس نے ان دونوں کو اور تے جھڑتے مسلح مفائی کرتے ایک دو سرے کے ساتھ روضے منے منے مفائی کرتے ایک دو سرے کے ساتھ روضے منے مفاقی کرتے ایک دو سرے کے ساتھ روضے کے مناقع اور ایک طرح کے تعلق کا خواہش مند تھا جو دیکھ وہ کوئی ایسی غیر فطری بات نہیں تھی اکیون جو تکہ وہ کوئی ایسی غیر فطری بات نہیں تھی اکیون جو تکہ وہ کائمہ کی طبیعت سے واقف نہیں تھی اکیون جو تکہ وہ کے گریز کودہ اس کے ایک خواہش مند تھا جو الکمہ کی طبیعت سے واقف نہیں تھی انگا۔

ور کر اور کر اور کارے ساتھ کمیسرمت کردے ہم ایک کرز ہیں۔ میں اور زارا۔ ہم جمین سے ایک دو سرے کو جاتھ کھیل دو سرے کو جاتھ کھیل دو سرے کو جاتھ کھیل کود کر اور جھڑ کر ہم دونوں عمرے اس جھے میں پہنچ ہیں۔ ہمارے در میان وہ جھبکہ نمیس ہے جو تہمارے اور امائمہ کے در میان ہمت اجھے فرینڈلی ٹرمز اور امائمہ کے در میان بہت اجھے فرینڈلی ٹرمز والے کی اور تب میں تہماری طرح فریول کے در میان بہت اجھے فرینڈلی ٹرمز ویول کے در میان بہت اجھے فرینڈلی ٹرمز ویول کے در میان بہت اجھے فرینڈلی ٹرمز کی اور تب میں تہماری طرح میں شہور کر در افعالے کی کوشش کر در افعالے سے جھانے کی کوشش کر در افعالے

"یارایس جیلس نمیں ہوتا" آئی سویر نہیں ہوتا" مر ہرث ہو ما ہوں اب کی بار تو بہت ہوا ہوں جب مجھے احساس ہو ماہے کہ وہ مجھے آگنور کرتی ہے۔ بلکہ وہ مجھ سے مس بی ہو کرتی ہے۔"وہ بازد پھیلا کر کھاس پر لیٹ کیا تھا۔

و مشهوند بائی گاؤ میں بہت کنفیوزڈ ہو کیا موں۔"

وراہم ہاہے کیاہے۔ ہماؤگوں کافیلی سیٹ اپ بہت مختلف ہے۔ ایک چو تکی دہ ایک مختلف احل کی بروردہ ہم ایک مختلف ماحل کے۔ ان کے مرکاماحل

2014 6 87 2350

2014 G 86 ESSECTION

وشہوزا بچھے بھی وہ بت ہی الیمی لکتی ہے۔ محنت وصول ہو گئے۔اس نے عمراور الائمہے نکاح کی ك ليج من اعتراف تفاـ تقریب کے لیے بہت ول سے تاری کی تھی۔ لیاس "كون\_ زارا؟" شهوز مرف اس كوچرانے كے ے لے کر جواری تک اور فٹ ویرے میک آب تك اس في مرجز خود خريدي محى ادراس كے ليے الموشف البدانا بدفوق تمارے علاوہ كوكى اس نے نامرف میز بنز کھنگالے تھے بلکہ تی وی شوز نسي موسكا- "اس فشهوز كويزايا تفا-بحی دیکھے تھے کہ کیا چزان ہاور کیا چز آوٹ ہے اور اس کے بعد ہی اس نے اپنی شانگ ممل کی تھی۔ شہوزے اس کی جانب مصنوعی ناراضی کے انداز من ديكما تفا- بجروه دونول يى بس ديم - عمر في دراسا وي تويد بدى عام ى بات محى بمت الوك شادى باوی تعریب کی تاری ایے کرتے عی میں الکین دارا المحت بوئ بهيماكث ابناواك تكالا تعالم محراس كاندرونى زي مول كراس في الدينم كى رتك تكال كى طبيعت اس معالم من بدى مست الكسى تحى-وہ گیروں اور جبواری کے جمنجٹ میں بھی وقت برماد ل- جس من تين سف سفي دائمندز لك تصديدوي انكيجمنك رعك مىجوشهوزاور عرف الممرك كرف كى عادى نهيس ربى تحى ميونكداس معاطي مي اس كازوق كانى تعكاموا واقع موا تعاب اس في جب بعي لے خریدی می بہت ی ریکر دیکھنے کے بعد میں ا رنگ تھی جوان دونوں کو پسند آئی تھی اور میں دورنگ ہمی کوئی چڑائی بندے خریدی تھی اس کے ارد کرد تفى جوعم المائمه كى انقى سے اتروالایا قیلہ والٹ سے رہے والول کو وہ مجھی بیند نہیں آئی تھی۔اس کے وہ رنگ نکال کرعم چند کھے اس کی جائب و کھتارہا ، پھراس زیاں تردد کرنا چھوڑی چی تھی۔ تراس تقریب کے كياس كاول جاباتفاكه ووسب الحجمي تظرآت اور نے دور تک شہوزی جانب برسمائی تھی۔ "يرتم اس كووالس كدوكيج"اميد بحرب ليح محمع تحفل بننے کی اس خواہش نے اس کا وقت اور محنت دونول خرج كروائ تصالانكهاس تقريب كا المين بشهورن قطعت كمل ممان كيس دور ورتك نهيس تعاوس اجانك مامول نے انگلینڈے نون کیا تھا اور یہ مشورہ دیا تھا کہ بهترے "يرىكاب تم خوددالس كوكاس كو-" عمر نكاح كرك والس آئے كاك بعد من كاغذات "وہ محرمہ مجھ سے فون بربات میں کرتیں محرولا جاؤل تو اندر بلانے کی رواوار میں۔اب بیر رتک کیا بوائے میں آسانی رہے گی۔سارا خاندان ہی بیات س كر محرك موكيا تفا- زارا في معوفيات كو ایس ایم ایس کون اس کو-"عمرفے توری جراکر بالاے طاق رکھ كريوتيكس كے چكرلكائے تے اور ناصرف اليز لي بلد المرك لي بحي مجمد شايك البس من تا آبول- اشهوزبرد كول كے کی تھی اوراب شہوز کے منہ سے ایک بی جملہ من کر اندازيس اس كے قريب موا۔ وافعى اس كاول خوش موكيا تفااوراس كى محنت وصول "كل مع تم جاچوكوفون كردكياور كموكي" ہوئی می-اس نے ای کردن میں ایک نی طرح کے عربغوراس كيات سن رباتها-خ كواور كبيج من مزيد آلز كومحسوس كيا-اس فی مرات اليس في سوچا بھي ميں تفاكه كوئي اس تدرخوب موئ الخي العريف كووصول كيا تقله شهوز سائ الشج مورت بھی لگ سکتاہے" كى جانب ديكين بين كمن تقله جهال عمراور الائمدسب شروزے ول کول کر مراہا تھا۔ زارا کولگاس کی کی نظروں کا مرکز ہے ہوئے تھے۔اس کی بات س کر

یں میں۔ دہیں نے تم سے خود کما کہ دہ جھے پند کرتی ہے؟" عمرے کیجے ہے اندازہ کرنامشکل تھا کہ دہ طنز کررہا ہے یا سنجیدہ ہے ،لیکن دہ شہوز کا جواب سننے کے کیے نے چین ہے۔ شہوز کو اندازہ ہو کیا تھا۔ اس کے چربے چین ہے۔ پیچے سکراہٹ چیلی۔ ''یہ رنگ جو تم اس کی انگل سے از واکرلائے ہو'' آكروه تهيس مايند كرتي تويد رتك انكل سے الاركر نہیں ' بلکہ الماری کے حمی تیلے خانے سے نکال کر ايد و تفيك كمدر يواوروي بحى جمع جمع مندسم اوے کوں البند کر بھی کیے علی ہے۔ اس کا ن ما ما الله عمر في كما تفا - شهوز بلاوجه على الما الماز من لين عمر في كما تفا - شهوز بلاوجه على مسكرايا - عمرنار فل مورما تفا- فسهوز كو بستاد كم كرعم وع كم بات بناؤك ع ع يه فهوز في واب عل وواره المحاكم كبيته كما فظ بنکارہ بھراتے "زارانے بھی تخرے کیے الائمہ کی طمع؟"عمرے ليحيس التناق عا-وحور نسيس توكيا سب الزكيال نخرے كيا يى كا ہیں۔ بیان کا بدائش می ہے۔ "شہوز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیہ موسم کا دفعری تھی ناعمر کاساتھ ' بلکہ ہو وارای یاد سی جی نے اس کے چرے کو الوی کا مسراب بخش دی تھی۔ دونہیں اس وفر کو نخرے کرناکہاں آناہو گا۔ وہ توالہ ماليك كائے ب "عراب جميزرباتفا-فسوز اے کور کردیکھا۔ ور رور الدر محمد اجمانیں لگا۔"ال كاندازض مصنوعى ناراضى سى-البت بندكرت موناك تم ياعمر إلى كندمع كوشوكاديا تقار وربت سے بھی بت زیادہ میس باتو ہے شروزی کوئی بات عمرے چھیی ہوئی تھیں سی-

حون د کی 38 کی 2014

مارے کمرے احل سے الکل مختف ہے۔ ہم آئیں مين جس طرح بات كرتي بن عم مي اور دارا اس طرح دوائے كرزد كے ساتھ بھى نيس كرتى۔ بم كلاس فلوز يجى داك مدتك عى فريك مولى ي وكي یارا برقبلی کانی دیلوز موتی ہیں۔ میں صبے زاراکے ساتھ قریک ہوں۔ اس طرح تم الاتھ کے ساتھ فریک سی ہو سکتے جیے میں اور زارا ہولانگ كلية بن اللي برجد على جات بن تم الي المتمه كاساته نبين جاكت سرافاق اس جيركو بعي بندنس كرس محاور في تويب كداماتمه خود محى ايا مبعی نمیں جائے۔" مہوز نے لور بحر کالوقف کر سے اس کی جانب دیکھا كدوداس كالمتركس طرح كاردعمل ظامركراب مرده حي جاب حيت لينا أسان كي أغوش من محصور طائدكور كمهدباتفا-وص كا مطلب يد نهيں ہے كه وہ لوگ بهت كزردية بي سنس ايانسي بالأكمدن مارے ساتھ بہت ہے سینارز کانفرنسز النیڈکی من ودو سرى كلاس فيلوزي طرح كام ادهورا جمو وركر اس ليے بعي كمرنس كى تھى كدائد مرائيل ما إلى يك اند وراب كاستله ب- أكر كنردويو مولى تو الوكوں كے ساتھ مليس بڑھ ربى ہوتى۔ وہ الجھى الكى ے رشتوں کی قدر کرنے والی۔ ای ویلیوز کو پھانے والی اور ایک دان آئے گاجب تم جھے سے بیر ساری باتن كياكوم أكونك تب حبين احساس موجكا موكا ن م في اين لي جس طرح لا نف إر منز علا تفا الأنمه بالكل ولي به " شهوزاس ك ولاغ من كلي كريس كحول را تفاسيه مملى بار نسيس موا تفاعر كواس كے بہت سے فيصلوں بر مطمئن كرف والاشهوزي تقاروه أيك ووسرك ك ول میں چھی بات کو بنا کے جان کینے کے دعویدار تعدان ك ورميان بيشه مسائل كاحل اى طرح وحويداجا باتقا "ميه بات مجى تم ذين نشين كراووه مهيس تالبند

دہ اس کی جانب مڑا تھا چھرہ بشاشت سے مسکرایا۔ مسیں امائمہ کی بات کر دہا تھا۔ " اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کمیں کوئی چیز چھن سے ٹوئی تھی۔

دسیس میں بھی امائمہ کی بات کردی ہوں۔" بہت ہمت کرکے مسکراتے ہوئے کما تعالیہ بہت مام بات تھی۔ اس میم کی غلط فنمی انسانوں کو ہو ہی جاتی ہے۔ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی کہ شہوز اس کی نہیں بلکہ امائمہ کی بات کردہا ہے اور جو تخروا نبساط اس کو یک دم محسوس ہواتھا اس کے حصارے یک دم لکلنا آسان نہیں تھا۔

"داؤ- به تم مو زارالهائی گاز-"عمراجانگ قریب آگر بولا تھا۔ "ارے کوئی جھے پکڑ کرچنگی بھرنا" میں خواب تو ضیں دیکھ رہا۔" وہ زارائے کندھے پر اپناباند بھسلاکر دولا تھا۔

"میں یہ کام حمہیں پکڑے بغیر زیادہ اچھے طریقے سے کرسکتا ہوں اور یہ حقیقت ہی ہے۔"شہوز کے چربے یہ مسکر اہث کمی ہوئی تھی۔

المرار مقیقت ہے تو مجھے اعتراف کرلیا جاہیے کہ ہار نیز کا انتخاب کرنے میں میں نے نا صرف مجلت بلکہ تقطی مجی کی۔ شہوزیار ابھی مجھے ہوسکتا ہے میرا مطلب ہے " وہ کہتے کہتے جان ہو جھ کر جپ ہوا تھا۔ شہوزنے اس کی پشت میں دھمو کا جڑا تھا۔

الورے بن لیست میں الصحوبا بر اللہ اور سے اللہ کا اور سے علقی کی نہ گلت اور سے علقی کی نہ گلت اور سے بھی کہ اس بھی بھی کہ اس بھی کہ اس بھی بھی کہ اس بھی ہو سکتا۔ وہیں واپس جاکر بیٹھو جمال سے اٹھ کر آئے ہو۔ زارا ازبائی

پر مستر وہ بہت جذب سے بولا تھااس کی آنکھوں اور لیجے میں وہ ہے ان جھلک رہی تھی جواس کے انداز میں تھی مگر زارا کا ول جیسے کسی نے نچوڑ ڈالا تھا۔ وہ سابقہ کیفیت اور احساسات کے اثر سے نکل ہی نہیں بائی تھی۔ اس نے شاید کوئی بات سی نہیں تھی۔ اس نے سربلایا بھروہ مسکرائی تھی۔ نے سربلایا بھروہ مسکرائی تھی۔ دم تھی لگ رہی ہوں کیا؟" وہ لیجے میں مصنوی

بشائت بمركرول تقی ..

"ب حد 'ب حساب" شهوز کے لیجے میں سچائی مقی ۔ اس نے کہنے کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ دارا کو انجانی سی طاقت محسوس ہوئی ۔ اتقی مرور کوئی دم درود کیا ہے ' راتوں رات ایسے مجزے نہیں ہو تھے۔ "یہ عمرتقا۔ اسے مجزے نہیں ہو تھے۔ "یہ عمرتقا۔ اسے مجزے نہیں ہو تھے۔ "یہ عمرتقا۔ اس کے برقت اپنی مسکرا ہٹ کو کمراکیا تھا۔ وہ جانجی اسے عام مسروروں ہے۔ اس کی تعریف کررہا ہے۔ اسے عام مسروروں ہے۔ اسے عام

اس نے برقت اپنی سراہت کو کرالیا کا کو وہا تھا تھی شہو ذول ہے اس کی تعریف کررہا ہے۔ اسے عام طفے میں دیکہ کر بھی سراہنے کا عادی تھا کراہے پہلی بار شنرادی نہیں رہنا جاہتی تھی۔ ہر عورت کی زندگی میں گوئی ایک مردایسا ضرور ہو تاہے جس کی زندگی میں وہ ملکہ ہے کم کے درجہ پر بھی راضی نہیں ہوتی۔ اس تھا۔ اس نے اس پر عجبت بھری نظر تو ڈالی تھی کمر قا۔ اس نے اس پر عجبت بھری نظر تو ڈالی تھی کمر دو ممری جبکہ اسے پہلی کی خواہش تھی۔

''میں حمیس <u>سلے کیو</u>ں نظر نہیں آئی۔میری محنت میں ایسی کون می کمی رہ گئی تھی شہوز۔"اس لے ط یں سوچا تھا مرشہوزے کیا نہیں تھا۔ دہ اس کا <u>زاق</u> ڑا تا ہیں کے جذبات کو بھی سمجھ نہ یا نااوراس وقت وہ روئے کے مود بھی میں می اس نے مسراتے ہوئے کری سائس بھری تھی۔اس کادل انتاصاف تھا لہ اسے اس بات پر بھی شرمندگی ہوئی کہ وہ حسد کا شكار كول مورى بياس في الليج بيريسي المدكو ویکھا تھا۔ وہ واقعی دیکھنے کے قائل تھی۔ اس پر ولهتاب كابهت روب آيا تفا-اس في الأتمه كي اینے دل میں رشک کے جذبات کو ابھرتے محسوس کیا۔ وہ روشنیاں آگلتی محسوس ہورہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔اس میں کوئی شک نہیں تھا له آج اس کادن تھا تمر مردن ہرعلاقے کے لیے تہیں مويا فسروز كاول إس كامفتوحه علاقه تحااور وبال مرسلا قدم رکھنے کا حق بھی اے تھا وہاں کسی اور کی مخوائش

میں می۔ زارای کرون میں جو خم کھد بحریسکے آیا تھاوہ

ا بر بر بس کا من موگیا تھا وہ آب وہی زارا تھی جو تعریف من کر بھی مطمئن ہوتی تھی نہ یقین کرتی تھی تعریب کی تعریب کا تھی اور کی تعریب کا تھی اور کے رویے ہے الجھ کی تقی ۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا حالا تکہ یہ عام می بات تھی۔ شہوز کی گزرز کی تعریف کرتا تھا ان کے متعلق کاس فیلوز کی گزرز کی تعریف کرتا تھا ان کے متعلق زارا سے بات کرتا رہتا تھا۔ زارا کو بھی کسی ہے جلن زارا ہے ہی کسی ہے جلن یا حد محسوس نہیں ہوا تھا لیکن آج کی ایسا تھا کہ اس کا دل ثوث کیا تھا۔ اسے ہم چیز سے بے وجہ آگی ہی ہی۔

'میں مان لیتا ہوں دنیا میں معجزے ہوتے ہیں اور چلو مان لیائم آج معجز ما ''بہت خوبصورت لگ رہی ہو گراس کا بیہ مطلب نہیں کہ تم بت بن کرایک ہی جگہ گھڑی ہوجاؤ۔''

شود نے اس کی خاموشی ہے اکتا کراس کا کندھا ہلایا تھا۔ زارانے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے ہاڑ اور بے رنگ تھیں نجائے شہود کو پچھ محسوس ہوایا نہیں۔ زارانے مسکرانے کی کوشش کی تقی اور مشکل ہے ہی سبی محروہ کامیاب ہوگئی تھی۔ دوبارہ بھی اتنی خوبصورت لکویا نہیں۔ مجزے کون سا دوبارہ بھی اتنی خوبصورت لکویا نہیں۔ مجزے کون سا

عمر کمہ رہاتھا۔ زارا کواپ کی بار مسکرانے کے لیے مخت نہیں کرنا پڑی تھی وہ شہود کے لیے ول میں بھی کوئی میل رکھ ہی نہیں علی تھی۔ عمر فوٹو کرا فرکواشاں کررہا تھا۔ زارائے شہوز کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ وہ شہوز کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتی تھی مگر شہوز اس کے ساتھ نہیں تھا۔وہ اسٹیج کی جانب بردھ رہاتھا۔

"آپ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ ہے میں آپ کو نہیں جانا۔" نور محمد نے آنکھیں اٹھائے بنا کھا تھا۔ اس کا دل ہولے ہولے لرزرہا تھا اور دھڑ کن معمول سے ہث

صدی کوخوش آمرید کے دنیا کویا کج سال کزر چکے تھے اوراب چھٹے سال کی ابتدا تھی۔ لوٹن کی جامعہ مجد میں موذن کے فرائف سر نجام دیتے اسے تین سال مورب تقدارج كاممينه شروع موجكا تفااورموسم میں سروی کی شدت تھوڑی سی کم ہوچکی تھی کیلین اس کے باوجود تور محر کو لیلی می محسوس موربی می عالاتك بيرزبالكل تحيك كام كردب تتصيير مخص جو اس كے سامنے بیٹھا تھا اس نے اے اتنا مجبور كرديا تھا كدود آج اس سے ملنے كے ليے تار موكيا تقا۔ دراصل وہ خود مجی روز روز کی اعواری سے تھ آلیا تھا۔ ہردو سرے روزاے بیغام منے لگا تھا کہ کوئی اس ہے کمنا جاہتا ہے۔ وہ یہ بھی سیں جاہتا تھا کہ کوئی اس ے مسل انکار کو کوئی اور مطلب بہنائے میں لیے جب مبحد کے منتظمین کی جانب سے بھی اسے بیغام ملا کہ کوئی اس ہے مناجا ہتا ہے تو وہ انکار میں کرسکا تھا' اوراى ليحاب ويمال موجود تقا-

ورتب واقعي مجھے تميں جانتے وراصل میں اس

كر حمكنا ري مى- اس كے ليج من عجيب ي

مرابث مى اورده مسلس اى الكليان چائے يى

معهوف تفاسيه اس كے سامنے بيٹھے فخض كارعب

حسن ميں تفاكه وہ اس قدر الجھا ہوا تھا بلكہ بہ اس كى

عادت محی-اے اجبی لوکول سے ملنے میں ان ہے

بات كرتے من بيشه ركاوث كا سامنا رمتا تعله وه

انسانوں سے الرجک تھا اسے اپنی ذات میں کم رہنے

میں سکون ملتا تھا۔ اس کی بیشہ یہ کوسٹش ہوتی تھی کہ

اے کمے کم اوکوں علائے اور شے اوکوں

ملنے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ بیہ اس کی اپنی

مزوري مي جے ده دو مرول سے چمانے كى كو حش

کر آفاد سب بی کرتے ہیں۔اس کے ارد کرورہے

والے اس کی طبیعت ہے بخولی واقف تھے اور کوئی بھی

اس کی اپنی مقرر کردہ حدود ہے تجاوز کرنے کے لیے

نہیں کہتا تھااہے لیکن بھی بھی ایسی صور تحل بیدا

ہوجاتی تھی کہ اسے یہ کروی کولی تکلی ہی برقی تھی۔

آج بھی اس کا کٹوی کولی نظنے کا دن تھا۔ اکسوس

وخولين والحيث 90 عن 2014

جابتا تفاليكن وبي مخض اس كم ليے اس معاملے ميں سب سے بدی رکاوٹ بن کیا تھا۔ یہ اس سے پہلی ملاقات كالطف ون كى بات محى جب اس في تماز عمرے وقت اے ویکھا۔ نماز اوا کرنے کے بعدوہ مخص اس کے قریب آگر بیٹھ کیا تھا۔ وہاں اور لوگ جی موجود تھے اور کی زہی معاملے کے متعلق بحث جاري تھی۔ نور محمد البی حفظومیں بہت دیجیبی لیتا تھا۔ اس دقت بھی وہ خاموتی سے بیننے میں کمن تھاجب اس نے اس مخص کی جانب غیرارادی نگاہ والی۔ اے عجیب مسم کی ناکواری کااجساس ہوا تھا۔وہ محض اس کی جانب منتنگی ہاندھے دیکھ رہا تھا۔اے اپنی جانب والمال الماس في مرك اشار عس تور محركو سلام کیا تھا۔ تور محر کواس کا نداز پچھ مجیب لگا تھا۔وہ سلام کا جواب بھی سیس دے ایا تھا۔اس نے دوبارہ اس کی جانب دیکھنے کی کوشش جی میں کی سی کہ مبادا وہ اسے پردوئ کی پیشکش کرڈائے ملین اس بن کے بعدے یہ جیے ایک معمول بن کیا تھا۔وہ نص برنماز عصرين موجود بو بالوراي طرح نور محمد كي جانب ديليتا رمتا تقاب بهي بهجي وه تماز مغرب مين جهي موجود بويا تفااوراس وقت بعي اس كاندازوي بوياتها جونور محركو جنحلا مث من جلاكرت كيماته ماته اس کے لیے یاعث خلجان بنیا جارہا تھا۔وہ محص بظاہر اے یا کسی بھی اور محض کو کچھ نمیں کتا تھا۔وہ نمازاوا کر آاوراس کے بعد تور محرکے کمیں آس یاس بیٹھ کر فقط نور محر كوديكي من مكن ريتا- بهت بار نور محرف موجاده اس کی شکایت کرے یا اس سے بات کرے کہ وو آخر جابتاكياب عمر بحراف كياچزات روك ليتي تھی اے لگا تھاسب اس کو بے و توف سمجھ کراس کا نداق نە ا ژائىس-دەددىتى كىيىشىش بى تۈكرد باتقاكونى تقصان توخمیں بہنچارہا تھا۔وہ مخص دیسے بھی سب کا ينديده موتاجار بإقفاله نمازعمرك بعدا كثرلوك جوعام طورے فارغ ہوتے تھے محد من قیام کرتے تھے۔

اليے لوگوں كاچھوٹا ساايك كرديب بن كيا تھاجن ميں

علاقے میں کھ عرصے مملے ہی آیا ہوں اور میں استھے ودستول کی تلاش میں مول۔ میں یمال تماز بردھنے آیا بول تواکثر آپ کو دیلما ہوں۔ آپ بھے بہت اجھے للتے ہیں۔" اس محض نے محراتے ہوئے بہت عاجزى سابنامطمع نظربيان كياتفا تورمحمول عىول میں جران ہوا تھااس محض کواگریہ کام تھاتوں کی ہے

دمیں آپ کو اس علاقے میں خوش آمریہ کہتا مول-اس علاقے میں آپ کو بہت جلد التھے دوست ال جائي ك\_"نور محرف الحميمي الكيال چانابند

الب مرامطلب ميس مجع شايد عين دراصل آب ہی ہے ووئی کرنا جاہتا ہوں۔ آپ جھے بہت اليحف لكتي بن-"وه محض أب مسكرايا تعا-اس كي تيلي آ نھوں میں عجیب سی التجا چھپی تھی۔ نور محمد کواس کی آ جھول کے رنگ ایکھے تمیں لکے تھے وہال اسے نجانے کیوں سفاکی سی محسوس موربی تھی اور اس کی خوابش في نور محركوا كتابث من مثلا كديا تعا-دوسي تودور کی بات وہ تو کسی مخص سے دو سری بار ملنے کے خیال ہے جی پڑ اتھا۔

"آب مجمع تبين جانت من بت خشك طبيعت كا مالك بول-ميرى عادات اس مسمى بيس كدلوك زياده در میرے ماتھ سالیند میں کرتے۔ میں آپ کے کیے زیان عرصہ اتھا دوست ثابت نہیں ہوسکوں گا۔ معاف يبيخ كالخماز كاونت بوفي والاب"

تور مجرفے بات بوری کرے اس مخص کی جانب ويكحابهي نهين تقا-

"أب براه مهاني ميري بات-" نور محد كواس كي بات میں کوئی دلیسی سیس تھی۔دہ اس کی پوری بات سے بغیریہ علت دہاں سے نقل کیا تھا۔ وه محض كون تما؟؟

الداخداس مخض كيار عين زياده نهيل سوچ

زیادہ تر برزرگ شامل تھے اور وہ لوگ سیاست اور زبب كے متعلق بات كرنا پيند كرتے تھے اكثر لوگ اے اسے ممالک کے مسائل کاذکر بھی کرتے نظر آتے۔ وہ محص بھی عام طورے اس بررگوں کے كروب من بينه جا ما تعااوراس كادو مرايسديده كام بس يى تفاكه ده نور محد كوريكمان المح عرصه نور محراس أمر كوايناوجم سمجه كرناليا ربا مريعرات يقين بون لكاتفا کہ وہ مخص ای کو دیلھتے میں مکن رہتا ہے اس کے ویکھنے ہروہ سرکے اشارے سے سلام کر تا اور مسکرا

اس کے علاوہ ان کے درمیان بھی کوئی بات براہ

راست میں ہوتی تھی کین اس بات سے بھی دن

كزرنے كے ساتھ ساتھ نور محركى جنھيادہث اور

اس سے بھی بردھ کر بریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔

اس نے کوشش کی کہ وہ نماز کے او قات کے علاوہ مجد

میں قیام کرنا کم کروے مروہ انظامیہ میں شامل تھااور

کب سے محد کے انظالت کی دیکھ ریکھ کر دہا تھا۔

وہاں یہ سب لوگ اس کی ناصرف \_ عزت کرتے

تے بلکہ اس کو کائی پند بھی کرتے تھے ویے بھی

الے لوگ بہت کم تھے جو برروز بر نماز میں شال

ہوتے تھے ویونی آورزے ساتھ ساتھ فاصلہ زیادہ

ہونے کامسئلہ بھی در پیش رہتا تھا بہت سے لوگوں کو

الي صورت حال من جولوك محد أيات تصان ك

داول میں نور محرکی بہت قدر تھی عمول کے فرق کے

باوجوداس كى بات توجه كے ساتھ سى جاتى تھى اوراس

کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی تھی۔ اور پھراس کام

میں اسے سکون ما تھا سونور محراس محص کو برداشت

الناير مجود تفاجانج بياسليله لجوع صداليج

چال رہا۔ نور محر کو بھی اس مخص کی عادت ہو تی جلی کی

فماز عصري است نهاكر تورمحد في سوج شايده

کی ضروری کام میں میس کیامو گااور تماز مغرب میں

آجائے گالیکن وہ نماز مغرب کے وقت بھی جمیں آیا

تھا۔وہ رات نور محدتے اس کے بارے میں سوچے

اور پرایک دن ده مخص اجانک کمیں غائب ہو کمیا۔

مخف الحلے روز بھی غیرحاضر رہا۔ نور محمہ نے اے نہ یا کر پہلی باراس کی خیریت کیے متعلق دعا کی۔بیداس کی زند کی میں شاید تیسری یا جو تھی بار ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتا سوچ رہا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی ساعمل تھا۔ التاعرصه اس مخص كواين طرف متوجه ياكراب ا اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔اس نے اے جو تک بتایا بھی تھاکہ وہ پہل نیاہے تب ہی تور محمد زیادہ بریشان تھا كهوه كميس بيارنه بوياأے كوئي اور يريشاني ندلاحتى ہو

نور محرفے يمل زئركى كوبست ذيل وخوار موت ويكها تعله انسائي رشتة مواس بهي سيتة اور ملكه ثابت ہوتے تھے اقدار یمال چنی کے عوض یال ہو جاتی محیں۔لوگ مختلف ملکوں سے آتے تھے اور اینانام و ببربرا ظالم ملك تقاريبال اوك كحاف كوايك وقت رونی تودے سکتے تھے مرسلی کوئی تہیں رہاتھا۔ لوگوں کے اس اتا وقت ہی میں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ كراس كى خوشى يا عم كوبانث سكته يهال يشها بول سے میتی اور نایاب تحفہ تھا اور بیہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا تھا۔ یمال تنائی سب سے قریبی عزیز ابت ہوتی تھی۔ یمال دکھ سے زیادہ دکھ بانتے والول کی کمیانی را آتی تھی۔ یہاں بھی بھی انسانوں کے بجوم میں بھی قبرجیساساٹا محسوس ہو ناتھااور اس کیے شاید خدایمان زیاده یاد آناتفا کونکه پهال اس کی به حکت بخل سمجھ میں آجاتی تھی کہ اس نے "اکیلا" ہوتا مرف اینے کے کول پند کیا۔

ہوئے بی گزاری اور منج اٹھ کردہ اس امر کو صلیم

كرتے ہوئے اپنے آپ سے بھی بچکھا تا رہا۔اے

اللے رہے کی عادت تھی۔وہ اینے روم میشس کے

علاوہ کی ہے بہت ہی کم بات کر ہاتھا۔ اس کے لیے یہ

برى بے چين كردين والى بات تھى كدوه كى انسان كى

اس سے بھی زیادہ پریشائی کی بات تب ہوئی جب وہ

غيرحاضري كواتنا محسوس كردباتفا

نشان چھوڑے بغیر مٹی کے مول بک جاتے تھے۔

2014 6 92

و المالي الم

"آپ ٹھیک تو ہیں تا۔ میں آپ کے لیے پریشان تھا؟" نور محر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سادہ ہے انداز میں کما تھا۔ اسے انسانوں کی دلجوئی کرتا نہیں آیا تھا گردہ اس محض کی حالت دیکھ کر کے بغیررہ نہیں سکا تھا۔ وہ تین دن ابعد آیا تھا اور کائی کمزور لگنا تھا۔ اس کی واڑھی بے آئکھیں نہیں کائی ذوہ گئی تھیں۔ اس کی واڑھی بے تر تیب تھی اور اس کا چرہ ڈردی یا کی تھا۔ نور محر کی بات من کروہ مسکرایا تھا۔

"آپ نے میری غیرحاضری کو محسوس کیا میں اس کے لیے آپ کا مفکور ہوں۔"اس فخص کی آواز میں کزوری کا عضر غالب تھا 'وہ بہت او نچالہا مخص تھا گر نقابت اس قدر اس کے وجود پہ حاوی تھی کہ وہ کسی جھوٹے نے کی طرح لگ رہا تھا۔

"آپائے دن نماز کے لیے نمیں آئے ہم سب ہی آپ کی غیرحاضری کو محسوس کررہے تھے۔ "تورمحمر نے جیے صفائی دی تھی۔

"من کھے بار تھا اس کیے میں آئیں سکا تھا گرمیں گر ر نماز اداکر بارہا ہوں۔" وہ جیسے اسے بقین ولانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ نماز کا پارند ہے۔

نور محمہ نے سرملایا تھا یہ اس کی عادت تھی دہ سب
کی بات سنتے ہوئے سرملا یا تھا کویا ان کی بات اس کے
نزدیک بہت اہمیت کی حال تھی محراس کے پاس باتوں
کے جوابات کم بی ہوتے تھے سودہ چپ رہنے میں
عافیت محسوس کر ناتھا۔

"دمیں آپ کاشکریہ بھی اواکرنا جاہتا تھا آپ کی وجہ
سے میری زندگی میں بہت مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔
میں بہلے ہے بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔"وہ محص نور
محرکے خاموش رہنے پر خود ہی کہنا شروع ہوا تھا نور محر
نے جرانی ہے اس کی جانب و کھا۔ اس نے اس محض
کے لیے کرو نہیں کیا تھا۔ اس کے اس محض
کے لیے کرو نہیں کیا تھا۔ اس کی جانب
دویہ ہے جمنی الا ہمت ہوئی۔

"آب اننی بات مت کریں۔ آب جانے ہیں ' ش نے آب کے لیے کچھ نہیں کیا میں و آپ کوجانا بھی نہیں ہوں "ان کے درمیان گفتگوسانے میردھی

کے تعمیل کی طرح پھرابتدائی نمبوں پر آئی تھی۔ " میں یہاں بہت عرصہ سے آرہا ہوں۔ آپ منیں بتا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سکھا ہے۔ آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر میں نے اپنی بہت سے غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ میں اس لیے جاہتا ہوں کہ آپ جھ سے دوئتی کرلیں۔ میری رہنمائی فرمائیں۔"

وہ محض آئی عابزی سے کلام کرنا تھا کہ اس کی بلت مان لینے کودل کرنا تھا مگردد سری جانب بھی تور مجر تھاجوا لیے انداز دیکھ کرئی ڈر جایا کرنا تھا۔ ابھی بھی دہ اس محض کی بلت من کرجیران ہواجارہا تھا۔

" آ \_ آب جھے نہیں جانے نوپ کو میرے بارے میں کچھ نہیں پا۔ آپ میرے بارے میں کسی غلط فنمی کا شکار ہیں \_ "اس نے بے بس سے لیجے میں بات شروع کی تھی اور اسی انداز میں ادھوری چھوڑ دی تھی۔

" میں دراصل آپ بھے میں جانے میں آپ کو بہت عرصہ سے دیکھ رہا ہوں۔ میں اس میر میں آپ کی دجہ سے ہی آنا شروع ہوا تھا۔ اللہ پاک کا آپ پر بہت کرم ہے۔ اس نے آپ کو بہت خوب صورت آواز سے نواز اسے آپ آئی خوب صورت قرات کرتے ہیں۔ میں پہلے بہل یہاں آپ کی طلاحت سننے کے لیے ہی آنا شروع ہوا تھا۔ "

نور محر حرائی ہے اس کی بات من را تھا۔وہ بہت اچھی قرات کر ا تھا یہ بات اکثر لوگوں کے منہ سے اے سننے کو مل جاتی تھی مگریہ محنص جس انداز میں اے مراہ رہا تھا ایسے تو بھی کسی نے اسے نہیں سراہا تھا۔ وہ اس بات ہے بھی بے خبر تھا کہ اس نے اسے قرات کرتے وقت کب سنا تھا۔ وہ زیادہ تر نمیاز ججرکے بعد تلاوت کیا کر اتھا اور اس نے اس محض کو بھی نماز فجر میں مجمد میں نہیں و بھاتھا۔

و میں زیادہ کامطالبہ تو نہیں کررہا۔ آپ تو سے بھی معلم ہیں میں جانا ہوں آپ بچوں کو قرآن پاک بھی رسماتے ہیں۔ آپ جھے بھی ان بچوں میں سے ایک

خوفردہ کرناتھاتو تور محمیاس قطعا منارغ وقت نہیں اللہ تور محمی تعلقات فارغ وقت نہیں اللہ تور محمد کو اس کی تعارواری کرچکاتھا۔ آج کے اتنائی کانی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ کے اتنائی کانی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ کے اتنائی کانی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ کے اتنائی کانی تھا۔ اس محص نے تور محمد کے اتنوں میں لرزش تھی جو اس کی مجب کے جا تھوں میں لرزش تھی جو اس کی اس کے جایا کر اتنا کہ کے دور محمد کی اس کے جاتا کر ان تا ہے گہرا وہ تمائی اس کے جاتا کر ان تا ہے گہرا ہوں کے اس میں راہ نمائی اس کے جاتا کر ان موسے کے اس میں راہ نمائی اس کر ان موسے کی بات کر بی فرائیں۔ بھے سے محمد سے دور تی کر اس سے میں راہ نمائی انتا کر بی انتاز کر بی کر ان میں کر بی کر بی

معمری آپ سے گزادی ہے آپ میری راہ تمالی افرائیں۔ جھسے فخص سے دوئی کرایں۔ آپ جیسے فخص سے دوئی کرنا چاہتا ہوں۔" نور عجری بیٹائی پر آپ سے دوئی کرنا چاہتا ہوں۔" نور عجری بیٹائی پر ایسنہ تمایاں ہونے لگا تھا۔ کیادہ واقعی کوئی نو مریاز تھا۔ " آپ جھے معاف کیجے میں آپ کے کسی کام نمیں آ سکنا۔ میں کسی کی کیا رہنمائی کروں گا تھے تو خود آسنمائی کی ضرورت ہے۔" اس نے اس فخص کے رہنمائی کی ضرورت ہے۔" اس نے اس فخص کے باتھ جھننے چاہے تھے۔

"اليے مت يجيئيں آپ كياں بہت امير لے كر آيا ہوں۔ مجھے نااميد مت يجيئے آپ كو نہيں ہا آپ كا انكار كمى كو موت كے منہ ميں دھيل سكما ہے۔" وومنت براتر آيا تھا۔

" آپ عجب آدی ہیں۔ پانسیں آپ جھے کیا جاہتے ہیں۔ "تور محرنے بات پوری نمیں کی تھی کہ اس نے بات کاٹ دی۔

" من زياده تهين چاہتا بس من اتنا چاہتا ہوں كه آپ جھے دى كرليس بجھے دين سكھاديں۔" " يا خدا ۔... آپ بتا تهيں ميرے ساتھ يہ كيوں كر رہے ہيں " ميں كمى كوكيا سكھا سكتا ہوں۔ ميں تو خود ابھى دين سكھ رہا ہوں۔ ميں تو خود ابھى طالب علم موالد"

تور جرائی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا تھااور اس کابس نہیں چل رہا تھا کہ دہ اس جگہ ہے اند جہوں جس '' آب ایسے انکار مت کریں۔ جھے اند جہوں جس مت د مکیلیں۔ جی واقعی بہت امید لے کر آیا ہوں۔ میں بہت عرصے ہے اس مجرجی آرہا ہوں۔ آپ کو نہیں بتا جی کہ ہے آپ کود کھنا ہوں۔ آپ تا دائتہ

2014 6 94

ن اب کی بار مسکرایا بھی تعلد نور محمد کو اس کی مكرابث الحجى نبيل كى مى-اتكاداس كاداق ازاربا ب-دواس كياسيمني كوحش كرتار باتعا رج تفاكه وه مجري اورمجدكيا بربعي كجه بجول كو قرآن باك رمعات كيا يجايا كرنا تعاليكن ووس جو نے بچے تھے اس نے بھی کی استے بوے محف کو کچھ خبیں پڑھایا تھا اور وہ قرآن پڑھنے کی بات کرہی كبربانقا-نور محرف بمي اين آب وكسي معالم یں اس قدر قابل نہیں سمجھا تھا کہ وہ کی کے لیے قابل تظید ہو سکتا۔وہ احساس محتری کے محتر ترین درجے بھی اور چڑھ بی جمیں سک اتھا۔ "آب يا سي كيا جائي بي جه ع ؟" اور محمد كے ليج ميں اب ايك محصوص مم كى بے جاركى نمایاں مونے می تھی۔اے بلاوجہ کی تفتلوویے ہی "آب ير الله ياك كى برى رحت بالله في آب کوبست خوب صورت آوازے نوازاے۔ آپ اتن المجي قرات كرتے ميں كه راه چلتے لوگ بھي رك كرين للتي إن من جب جب آب كو قرات كرت سنامون من ایک عجیب سے احساس میں جلا ہوجا آ ہوں۔ یکھے آپ پر رشک آیا ہے۔ میں مجھتا ہوں آپ ایک جنتی آدی ہیں۔" اس محض کے لیج يس بيناه عقيدت مي- نور محري آعيس محيى كي چھٹی رہ کئی تھیں۔وہ کون محفص تھا۔وہ اس کے ساتھ كياكرنا جاه ربا تفاد وناتحسوس طريقے سے تحورا سا يجهي موا تھا۔لے اس مخص سے خوف آيا تھا۔وہ اسے جنت کی توید دے رہا تھا۔ نور محمہ نے اپنی حفلی کو

چھانے کی کوشش میں کی تھی۔ اسے واقعی اس

قص سے خوف آرہاتھا وہ اس مخص سے جلد ازجلد

جان چھڑا لیا جاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں ستائش

مينتانهين سيكها تعاتوه عقيدت كمال سنهل سكما

تھا۔ وہ مخص اے کوئی بہت پڑا تو سریاز تظر آ رہا تھا۔

اے اگر مرف معرفی کرے اور محد کو شرمندہ کرنا

2014 6 95 255

نمازی ہیں۔ آپ نے زیادہ دین دار کون ہو گاجھلا؟" اس محض کالمجہ ہمیا ہوا محسوس ہوئے لگا تھا۔ "آپ مجر میں آتے ہیں بجھیانے دقت نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو یقیبا" آپ بھی بڑے دقت نمازی ہوں گے ' آپ بتائے آپ نیادہ بن دار کون ہو گاجھلا۔ "لور محر نے جسے تھک کراہے سمجھانا جاہاتھا۔

اس مخص نے سرجھ الیا تھا جیے بشیانی می کمرکیا

" میں نماز ردھتے ہوئے بھی آپ کو دیکتا رہتا ہوں۔ میں نے نماز ردھنا سکھائی آپ سے ہاس سے پہلے جھے نماز ردھنی آئی ہی کمال میں۔ سوے کے عام پر صرف بیشائی زمین پر درائے کا عام نماز نمیں ہو ال نماز کیا ہوتی ہے یہ آپ نے سکھایا ہے جھے "آپ خدارا جھے اپنا دوست بنالیں میں آپ کا محکور دہوں میں "

" بنره فدا آگر آپ جھے دیکھنے کے بجائے نماز پر
وحیان دیے رہے تو زیادہ انجاب کا۔ آپ کو مجدیا نماز
کی حرمت کائی نمیں بتا 'آپ بجھے بھی اس طرح کر
کے گنارگار کرتے رہے ہیں۔ میں آپ کے کسی کام
نمیں آسکا۔ میں شرمندہ ہول۔ "نور مجمواقعی تھک
گیا تھا۔ یہ ساری صورت حال تھی ہی جیب ہی 'وہ
اس مخص کو سمجھایا رہا تھانہ خود کو 'بمتر تھاوہ یسال سے
جلا جا آ۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا

"آپ. آپ میری ایک آخری بات می میجید" اس فخص نے جیسے کچھ سوچ کر کما تعااور پر کمری سانس بحری تھی۔ سانس بحری تھی۔ "میں آپ کے پاس خود نہیں آیا 'مجھے کسی نے

یں بپ نے ہی ہوئیں ہوگا۔ بھیجا ہے۔ آپ کے تمی بہت ورکز نے ہے" وہ رک رک کردول رہا تھا۔

تور مجرنے چونک کراس کا چہود یکھا۔ دہ دوبارہ ای پوزیش میں بیٹھ کمیاتھا جس میں اٹھنے کا ارادہ کرنے سے قبلے مبیٹھاتھا۔ معرفی جمع میں سیسے ۱۳۵۵ زور اور اس سے معرفان اور سے میں میں میں میں میں میں میں میں اور اور اور اور اور اور ا

" من نے بھیجائے آپ کو؟"الفاظ اس کے منہ

ے جیے مرمراتے ہوئے نکلے تھے۔ '' خعراائی نے۔'' اس مخص نے اس کی جاتب بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نور مجے ساکت رہ کہا تھا۔

روب ترے والی کے کھے سالول بعد كريندا انقال موكيا-انسي مثانے كاسرطان تفااوران كياس بارى سے ہم بى لاعلم نميں تھے۔ دہ خود بھى تھے انغياش مجه كرده جس تكليف كونظرانداز كرتيري تصوه مثان كامرطان تتخيص موااوربالأخري مملك باری کرینڈیا کے آخری سفر کاسب بن گئا۔ان کی وفات میرے کے بت برا سانحہ تھی۔ میں ان کے ماس کے ہے تھا۔ مجھے نہیں یا کیکن وہ میرے ماس بمشر عقي مجمع بخل باتفال المعوري تعوري سرهان حرصة بوئ فن فيهيشه الني الفي كوان كم لائقص قيدايا تفاروه ميراا ثاثيني تهين ميراسرملية محي تصوه میری روشن کا مفذ میری حرارت کا مع تصد وہ واقعی میرا سورج تھے۔ ان کے بعد زندگی ایک دم تاریک اور سرد ہونے کی تھی۔ میں اور کری ایک دومرے کادم بحرنے کی کوشش کرتے مرجمیں ایک ود مرے کے وجودش وہ حرارت میں متی تھی جس کی ہمیں ضرورت می میں نے اپنے ڈیڈی کو بھی میں و کھا تھا۔ وہ میری پر انش سے ایک ادیکے انقال کر كے تھے جكيد مى بھے كري كے والے كر كے افقا زندکی میں من ہو گئی تھیں۔ ان کے اور میرے ورمیان رُمزند ہونے کے برابر تھے میں ان کے حوالے جوجند ایک باتیں جانیا تھاں جھے کرنی کے توسط عن يما على تعين وله بحي بسار كرمس يرفان ر لیا کرتی تھیں جو ہلو ہائے سے زیادہ طویل سیل مولی می و کرینڈیا کے فیونل (آخری رسوات) آنی تھیں اور دعا میں شامل ہو کردایس جلی کئی تھیں اس سے زیادہ مارے ورمیان تعلقات سیس مے ہم ایک دومرے کو کوئی سمارایا آمرا فراہم کریا۔

بہرے اردگروای گری تھیں۔ میری اور ان کی

زیادہ بنی نہیں تھی۔ ہم آیک دو سرے سے جلدی آلا

ہاتے تھے حالا نکہ اب وہ تھے پہلے کی نبیت ہمت کم

ہان تھیں ہم غصہ ولاتی تھیں اور کم نوکی تھیں

ہیں وہ گریڈواکی طرح میرے ساتھ ہاتیں نہیں کرتی

ھیں ہمیاتی نہیں تھیں قلم نہیں ویکھتی تھیں۔ ان

میرے موالے تی ان کی دلچھیاں اور ان کے

دوست جھے بھاتے نہیں تھے اور ان کی طرف بھی

میرے معالمے میں کی صورت حال تھی سوہم بہت

میرے معالمے میں کی صورت حال تھی سوہم بہت

جلدائے آپ میں من ہو گئے۔ اننی دنوں کی بات تھی۔ میں باسکٹ بل کھیل کر دابس آیا تھاجب میں نے کر بی کو بے وقت جن میں مصوف و کھا۔ وہ اجھے طریقے سے تیار تھیں۔ انہوں نے سنمرے رنگ کالباس بہن رکھا تھا ان کے جرے یہ میک اب تھا اور ان سے کرینڈیا کے فیورٹ

رِنُوم کی میک آرہی تھی۔ بجھے اسٹے دنوں بعد اسمیں اس طرح دیکھناا جھالگا۔

'' کافی پر مہمان آ رہے ہیں۔'' میرے پوچھنے پر گری نے بتایا۔

"کی آبارے ساتھ کانی شیئر کر ہے؟"

گری جھے بلانے کے لیے آئی تھیں۔ پہلے میراول

انہیں خوشی لے کی میں ان کے ساتھ باہر آگیا۔ کانی

میل کے کرد چار لوگ موجود تھے۔ آیک آئی ریکا جو

میل کے کرد چار لوگ موجود تھے۔ آیک آئی ریکا جو

مری کی رانی سیلی تھیں 'آیک ہماری پڑدی سز

مری کھیں۔ ان کے علاق مسٹرار ک تھے۔ ہری

رامسی تھیں۔ ان کے علاق مسٹرار ک تھے۔ ہری

رامسی تھیں۔ ان کے علاق مسٹرار ک تھے۔ ہری

سیم کے کرن تھے اور پہلے بھی چند بار ہمارے گھر آ کے کے

سیم تھے۔

"تم پہلے سے زیادہ ہینڈ سم ہو گئے ہو یک میں۔" انہوں نے پردوش کہے میں کما قلہ وہ انتھے دلچیپ انسان تھے اور کرینڈیا کی طرح چھوٹے بچوں سے کائی پیار کرتے تھے۔

میں "میربالکل اپنیاب کے جیسا ہے۔ "کریلی نے مجھے محبت دیکھا۔

" نہیں مبعی ۔ یہ تمہار بے جیسا ہے۔ کیوٹ
۔ چار منگ۔ "مسٹرار ک نے کرئی کو دیکھتے ہوئے
خوش دلی ہے کہا۔ ان کے جربے پر مسکراہٹ پھیل
ماکیا اور کانی ہتے ہوئے بھی غیرارادی طور پر ان کو
صاربا۔ کیا وہ دون ایک دو سرب کے قریب آرب
تھے۔ کیا کرئی اتن جلدی کربنڈیا کو بھول کی تھیں۔
جھے۔ کیا گرئی اتن جلدی کربنڈیا کو بھول کی تھیں۔
جھے۔ کیا گرئی اتن جلدی کربنڈیا کو بھول گئی تھیں۔
کیا تھا۔ کانی بی کرسب آنٹیڈ جلی گئی تھیں لیکن مسٹر
ایسے انگی رہے تھے۔ جھے ان ہے باتی کرتا
انجمالگ رہا تھا لیکن کرئی کی طرف ان کا النفات جھے
انے دو انکا راتھا۔

"ایرک اچھاانسان ہے ۔۔۔ حمیس اس کے ساتھ وقت گزار نا انجمالگا ۔۔ ہتا؟" رات کو میرا یو نیفار م وغیرہ نکالتے ہوئے کرتی نے جھے ۔۔ پوچھا تھا۔ ان کے چرے پر مسکراہٹ نہیں تھی لیکن مسکراہٹ کا سایہ ضرور تھا۔ میں بستر رلیٹ چکا تھا۔ ان کیا تیں من

و المال الما

راب بمرنے لکیں۔ میں ایک چھوٹا بچہ ہی تو تھا من ارد كردريخ والول كواس كى برواه ميس رى مجھے کرینڈیا کی شدیدیاد آئی۔ میں نے مشر م سے جرے کو آنسوول کی بارد مندلاتے و کھا۔ الرابعي ميرك كرينداك جكه ميس لي مجي نين-بيدي مجي آب م باليا تفااور تورهاك كرائي مرع من أكيا بجيبت رونا أربا تفااور ش رونا جابتا تفا-«تهارے اندازون بدن جارحانہ ہوتے جارے تهيس ارك اليات سي كل علي مربی نے مسرارک کے جانے کے بعد دات کو میرے کرے میں بیٹے ہوئے کما تھا۔ وہ ناراض لگ ری تھیں۔ روتے رہے کے باعث میری ناک بعد بی سی اور میرے سریس ورد تھا۔ کری کی بات س كرجهاورونا آفاكاج بس فيمشكل منطكيا

"ا کے بی بات ہے کر بی سوال ہویا خدشہ-" " نہیں \_ ایک ہی بات سیں ہے \_ خدتے كاكونى جواب مهين مويا- ميرے ياس جواب ب میں اور اس شادی تہیں کرنے والے .... وہ میرااح جا لاست عدوه تنائى كروك كو محمتا باور مرك دك كوبائ آياب" والحمر تحركرول واي تحين اور

رج لیا؟ وہ اب اداس مجی لکنے کی تھیں۔ مجھے

"آب اور مسرار ک شاوی کرنے والے بن؟" الآخر مسنے یوجولیا۔ میری بے جینی تب بی حتم ہو على تھى۔ من كري سے اس موضوع ير كل كريات کرلتا۔ میری آوازرند می ہوتی تھے۔ کری پہلے میرا سوال من كرجو علي جرانهول في مرى سائس بغرى-" يه سوال إلى فدشد؟" وه اب نارال مو چى

ناراض لکتی تھیں۔ "تمہارے کرینڈیا کی جگہ کوئی اور کیسے لے سکتا

بيل وه جك خاني سي ب جيك كي يادول في اں جگہ کو ابھی بھی خالی نہیں کیا ہے۔ تم لے یہ کیوں

نبیں قالیکن کری ہے کوئی حق جیکئے یہ جی جھے او نیں لگا قلد میں نے اہمی تک کریں ہے ان کے اس رملیش شب کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا ليكن ان تحيد لي بدل انداز بحص سمجار تصنی بات به می کدوداب و آنا مو آنا میری می ا ذكرك في ميس-ده يحاكمان في ميس كه ي مى تون ربات كى جائے-

"مانی می سے موسد آن سے فون برباتیں کو \_ انتيل بوسث كارد بميجا كرد م ودنول ك بمترين تعلقات تهماري أتنده زندكي ميس معاون ثابت

ایک دان جب مسر ایرک مارے کریس موجود تے و کری نے میری می کاذکر کرتے ہوئے کہا من ارك بحى ان كاما توريخ لك

يس يدُنك كمار بالقاران كي اليس من كرميراول علا من يذنك كاياله فرش به وسمارول و وجع كى تعلقات برحلت كيك كيه ري تحين بجن كوين نے زندی میں بھی می کمہ کر بھی ہمیں بلایا تما بلکہ میں ئے انہیں بھی مخاطب بھی نہیں کیا تھا۔ بچھے توبیہ بھی میں یا تفاکہ وہ لندن کے کس اربیا میں رہتی ہیں۔ میری پیشانی بر توریاں عملیاں ہونے لکیں تھیں۔ مس نے اتھ میں بڑا تھے یزیک کے پالے میں نور سے پخااور بالہ میزر رکھ دیا۔

"آب اوکوں کومیری زندگی کے تصلے کرنے کا اس مس را فلت کرنے کا اور ناپندیدہ چیزوں کے لیے جھے مجود کرنے کاکوئی حق نہیں ہے ۔۔ بچھے آپ لوکوں کی لونى بات خميس سنى-" هي غرايا تفااور ميرارخ مسثر ارك كى طرف قا- كرى چند مع جرال سے بھے ويفتى رين فرجي المين بوش آيا-

اج تی بد تیزی رمی حمیس سخت سزادے علی موں میں تم سے توقع کرتی موں کہ تم ارک سے ابھی معانی مانگ کراہے برے رویے کا زالہ کو کے

كري نے مجھے تنبيه ركي تھي۔ميري آلكھيں ياني

كريكدم انه بيغك "كري إمسرارك اكي رج بن؟"مرك اندازض مجس قل

"بل-اس كى يوى مريكى ب-ايك بنى ب اے شوہرے ساتھ "کارڈف" میں رہتی ہے اورک العاره ميري طرح اكيلاب.

كريي كالبجه ساده تقاادرانداز مكن ساقفكه ميراط ٹوٹ کیا۔ یہ خود کو میرے ہوتے ہوئے اکیلا کول مجھنے کی تھیں۔ میں توان کے ساتھ عی تھا لیکن وہ شايد مرے ساتھ سيس ميں ميں ديان بسرر ليث كيا-كري كوميرى خاموتي كاحساس مواتعايا شايدوه الجي جي ايخ آپين كم حيل-

"جب لوگ بو رہے ہو جاتے ہیں تو اسیں اکیلا رہای رہ آہے۔ "مراہلنکٹورست کرتے ہوئے انهول في كما تفا

"جب لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں توانہیں بوڑ ھا مونای براے کری۔ "میں اے بچے موتے ول سے الهيس جنايا تفاجران كي جرك كي جانب وكمص بنالحاف كوجرك كاور كرليا-

مسرارك أكرو بشرهارك كر آن لك و فطریا" ایجے انسان تھے پار کرنے والے اور باتونی - اس بست ى مزے دار ياتي اور لطا كف ياو رہے تھے وہ مارے کرمیں ہوتے تو ان کے اور كرين كي مع المعتمد وروداوار من كو مجة رجة كرين ان كى موجودكى ش خوش رائتى تھيں۔ وہ انتھے پکن ش مجج بيك كرت رتي يا محركم إلى اور كهاد ل كرياعباني كالمتعل جارى رمتيا بمركزي ان كے ساتھ واك ير بھي جانے کی تھیں۔ بھی بھی و کروسری بھی اسٹھی کر ليت مارے ريفر يريش ميٹرايرك كى پندكى جیرس کثرت سے موجود رہے کی تعیں۔ کری کی فتكوين مسرارك كاذكر نمايال رمتااوربيرسب ولجحه يجھے بے چين كر رہا تھا۔ بجھے ان سے ير ہونے كى

مسب شك كريندياك نسبت كريق ت تااليجد

خوين د کئ في 99 کي 2014 ک

شرمندگی ی موئی- میں ایل جکہ سے اٹھ کران کے

«آب باربار کول می کاذکر کرتی بس مجمع اجما

میں لگاگری یے بھے ان کے ساتھ میں رہا \_

مس نے محبت سے چور کیج میں کما۔ انہوں نے

ومس فرومي بيشايان جاباب من خود

تساری می کوزیاد پند جیس کرتی اورب بات تم سے

وعلى چيني ميں ہے كيلے دن سے وہ تھے اسے سفے

كرساته ايك ويميكي طرح دكھائي دي تھي۔اس كى

وجدے میرے بیٹے کوجان سے اتھ دھونا پڑے۔ عل

بیشہ اس سے خانف رہی ہوں کہ وہ حمیس ہم سے

چین لے گی۔ جھے بیشہ یہ ایجا لکا تھاکہ تم اس کے

مائ میں مارے مات مدے ہو۔ کر۔ انہوں

"ف تماري ال ع بيجوان اورير وسي

جهے برتماراخیال رکھ عتی ہے تمارے ساتھ

اسك بال تميل عتى ب المنار بجاعتى ب والس كر

سلتى إوربيرسب من مين كرسلتى- من اس قائل

میں ہوں کہ کی چھوتے بچے کا اچھے طریقے سے

وهي آپ کوچھوڙ کر تهيں جاؤں گا .... بھی تهيں

في چھوٹا بحد ميں مول مرا موكيا مول- بجھے

باسكت بال ملينيا والس كرنے كے ليے كى يار شرك

ضرورت سیں ہے کرنی \_ مجھے آپ کی ضرورت

میں نے زمب کر کہا تھا اور ای باسیں ان کے کرد

وتم نهيں ميں چھوڑ کرجا علی ہوں ۔۔ بيہ خدشہ

ہادراس کاجواب میرے اس میں ہے۔ جیک

اس طرح اجانك بميس چموز كرجلا كميا أكراي طرح

والرينوا بارت كري اور \_ آب بار ميس

عسم أب وجمور كرنس واسكا-"

حمائل کی تعین و ایجاری سے مسکراتیں۔

مِن بَعِي جِلِي كَنِي تُوتَمِهارِ اخْيالِ كُون رَضِي كَا؟"

خيال ركه سكول-

نے کتے کتے اپنی مخصوص فعنڈی آہ بھری-

من آب كم ماقد رمنا جابتا مول يعشه-"

ميراجرود يمحالورد يلحتي ربي-

خوين را بحث 98 كى 2014

خوب صورت می جینی تھیں۔ ان کے ساتھ والی كرى يرآنى ريكالحين جيكه مسرارك ميرا ساق والى كرى ير براجان تھے كري جھے مى كے ساتھ رچمند جواری میں اس کے بے جین میں جبکہ مى شايداس كيے بي بين تھيں كدوه جھے اين ساتھ

وہ ایک وان سلے می آئی تھیں۔ کر بی نے انسی خط لکھ کر بلوایا تھا۔ان کے اور کرنی کے ورمیان جھے لے جانے والے ایٹور کیابات ہوئی تھی جھے اس قطعا" بے خرر کھا کیا تھا۔ کر بی نے جھے صرف اطلاع دى كى كە مى جھے اين ساتھ ركھنے يرخوش دل سے آماده بس اور اب بھے می کے ساتھ ہی جاتا ہے اور اب یہ آخری وز تھاجو میں کرتی کے ساتھ کرنے والا تھا۔ میرا چرو مرجمایا ہوا تھا اور دل کی حالت بہت بے چین مى من كريلى بت منت اجت كريكا قاكد م اِن کے ساتھ ہی رہنا تھا 'ان کو چھوڑ کر نہیں جانا تھا ميكن ده اين ضديرا ژي ميس-اي ضد کي بنايرانهون

"ميرا يو مابس جھے ابني جان ہے بھي زيان عربية ے۔ میں نے تیوسل تک اس کوایے بروں میں جمیا كرركها ب-اسيه كوني آج تهيس آف دي اوربلس بمت اچھا بچہ ہے۔ اے کمابول سے محبت ہے۔ یہ فطرت کا دلدادہ ہے اور بے ترقیمی سے اسے سخت نفرت ہے۔ اس کی طبیعت کی شانستگی کی وجہ سے بچھے بیشه اس کی تربیت کرنے میں تسانی ہوئی ہے۔ میں اميد كرني بول كرئى كه تم اين بينے كے ماتھ بهت خوش رہو ک۔ ایک نے کا ساتھ آپ کی زندکی کو خوشیوں سے بھرویتا ہے اور کرئی میں تمہیں تمہاری کرین کی آواز بھرانے لگی تھی۔ انہوں نے بات ممل کرے بائیں ہاتھ کی چھوٹی اٹھی ہے آ تھوں

السيس المساعداندان كل

نقصان تمين بهنجاناهاسي-"

نامحانداندازش كمدري تعين-

مزيد لاكے جي سي رو كاتحال

العلى يار حميل بول ... بو زهى بول-"انهول

تے چر فھنڈی کمی سائس بحری۔"بو ڑھے لوگوں ہے

مجی دوستی نقصان کا باعث بنتی ہے اور میں مہیں

" آپ ايما كول كه ربي بي كري ؟" من رو كها

فبره هلا بحربحري مني كايية على مو ما يسبه آب

اونچا کر سکتا ہے لیکن اس اونچائی کو قائم میں رکھ

سكا- مميس مظوط پيرسل كى مرورت ب جب

تک تم خود اپنے قد کی بنا پر اوسیے میں ہو جاتے

تمهاري ممي يه مضبوط بيديك بن سلق بهد "وداب

"مِس بِهلے بی بهت او نجابو چکا ہوں کر بی۔ میراقد

آپ جتنا ہو کیا ہے۔ جھے مزید اونچا نہیں ہونا۔ جھے

کی بیڈسل کی ضرورت میں ہے۔ "میں نے خود کو

"میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اونجا دیکھنا جاہتی

ہول۔ جذبائی ہوئے سے کامیالی تہیں ملتی ۔

كامياب موتام وتوجذبات كوقابوش ركهنام أبيب

وہ قطعیت سے کمدری تھیں اور میں مسلسل رو

يه سب ميرے كي آسان ميں ب كيلن

أسانيان الماش كرت رہے عد مشكلات بوطق ميں

اس کیے مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں آسانیاں

كريل في البين مخصوص بروقار انداز من كما قعال

ہم ڈنر ٹیبل کے کردیشے تھے کھاناابھی چنانہیں

میا تھا۔ سب کے انداز دیکھ کراپیا لگنا تھا کہ کسی کو

بحوك نبير ب سب كي جرا از بروي تق

مريني بالكل سائن مينى تحيل-ان كے ساتھ ميرى

كرى مى-ميرك بالكل سامنے ميرى جوان طرحدار

تے می کورضامند کرلیا تھا۔

خوشیال این بوری رضامندی کے ساتھ لوٹاتی ہوں۔" کے کنارے صاف کے مجر مطرانے کی کوشش کرتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ بچھے بہت رونا آ رہاتھا اور من بمت منبط كررياتها

من غروب موما مواسورج مجمع لى بورم بارسا موت بادشاه كي طرح أكيلا اور تفكا مواو كماني ديا-والرعى بمب اكلي بي - معلى فيدت برندردية - シューシャントンシャン واتناكيل موتى توحميس البياس عي ركالتي

ان كالعبد سفاك تقله بنكارا بمركز انهول في اينا ویٹی یاکس کھول کراس میں سے کچھ تکالنا شروع کردیا تخليش ان كى حركت يرساكت روكيا تغليض بلاوجه الينا تعول كود ملصنا لكابوميري كودش دحرستني "آب بجے این ساتھ سیں لے جانا جاہتی تعیں ؟

> ميرالجه ثنايد ميري ولي كيفيت ظاهر كررما تفاعر ممي يے چھوٹا سا تقصد لگایا۔ ان کی جسی بہت کھنگ وا

"تم بھی ایے کرینڈ پرتش کی طرح بہت جذباتی مو-"انمول في رائي رائي كاظهار كيااور كراي ل اسك عبك كرت لليس-

"كى انسان يا اس سے متعلق صورت حال كو جانحا ہو توجذبات کو ایک طرف رکھ دینا جاہے اس ہے ہمیں فیملہ کرنے میں اسانی ہوتی ہے۔ لب استك مونول رئيل كرانهول في مونول كو اہم مس کیا تھا۔ وہ آئینے میں دائیں بائیں زاویے سے اینے چرے کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کام سے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے کپ اسک اور آئینے

كوياكس مع والس ركه ديا-" يه ترين وطي رب بوسديه جميل لندن لے كر جلئے گ-"میری جانب رخ مور کرانموں نے ٹانک يه ثانك ركه لي صي

"اتن ولچب بات بھے پہلے سے بتا ہے۔" میں في الماله على الما

"هيس جوبات اب حميس بتاقي والي مول وه صرف ريك ميں ہے۔ " مى اب خفا ميں لك رى

وخواتن والجيث 100 مي 2014 ﴿

كرى نے داياں باتھ ميرى جانب برحليا۔ ميس فے ان كے اللہ كو تقام كريكے مونول اور پر آنكھول سے رها تفا- آج جب من الهين جمود كرجار با تفالو جمع احال ہوا تھاکہ بچھان سے سنی محبت ہے۔ "میں آپ کوبت مس کون کاکری اسم نے برائي وي الحيل كما

" من مجى \_ ميرك يحية" وه مجى آب ديده خس- آئيريكاني مياني آئلسي ماف كين-«میں بوری کو سش کول کی میکی آئی کہ بل کا خال دیسے بی رکھ سکول جیسے آب تلک رکھا

میری می نے کرٹی کی جانب دیکھتے ہوئے کمالیکن ان کے انداز میں کھ الی بات تھی جس نے بھے جونكايا- بجهي بارما اليا محسوس موماً تما جي وه ولي رضائدي سے بچھ اين ساتھ ميں لے جاريں۔ سزردزمیری جو ہاری اوس کیر معیں کے کھانا لکوانا شروع كردوا تقا- والمنك بال من چند مح بعد بعن اوئے کوشت کی خوشبو معلنے کی تھی۔

"برهی اکملی مدری ہے ایمانس لیا ہے کوئی مرعا؟ یہ میری می کا کری کے متعلق ان سے علیمہ مو جانے کے بعد الکلا سوال تھا اور اب میں اتنا بچہ جی نیں تفاکہ ان کامغموم سمجھ مہیں یا کام میں لے جرانی ے ان کا جرو دیکھا۔ ق کر بی کے سامنے تو اتنی غیر مذب نیں لگی تھیں۔ان کے چرے پر کولی مار نیں تھا لیکن بچھے ان کے بدلے ہوئے کہے ہے نجانے کیوں خوف آیا۔

"مرارك كماته كونى چرچل را بكيا... القريهرب إلى وولاي؟

ودسراسوال تقيالوراتنا چبهتنا مواسوال تفاكه ميس ان کی جانب سے نظریں بٹا کرٹرین کی کھڑی سے باہر ريشے لگا۔ سورج غروب حميس ہوا تھا سيلن غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔اس کی دملی کرنیں اب زردو یارجی لباس بر رعی کی دهاریون والا لباده او ره ربی ھی۔ آسان کارنگ بھی میلا میلاساہورہا تھاایے

"جھے ڈین کاسفراس کے پیندے کہ اس میں کوئی '' وروٹن'' '' میں ہو آ .... انسان کو بوٹرن لینے کے لیے \_وبى وصعدارى-" خود ٹرن لیما ہوتا ہے۔ میری زندگی گزارنے کی فلاسفی بالكل رُين مع جيسي ب- من يورُك ميس لے عق-مجھ ہے کیا ہی تہیں جا یک ٹرین کی طرح۔" وہ محمر محمر کر بول رہی محیں۔ میں سیاف چرے کے ساتھ ان کی بائیں بن رہا تھا۔ان کے بارے میں كري يملي م مه چى ميس كه ده ب يك ي خاتون تجھ امیرے کہ تم میری بات مجھ رہے ہوگ اشافه بي بورباتقا

مميس ميرے ماتھ رہائے تو خود كويدلنا ہو گا خود كو ميرك مطابق وعالنابو كلسدانا مشكل كام ميس بوكا تهارے کے کہ تم بھے ایک انتھے کے لگ رہ ہو اور یقین کرویس مجی بری عورت سیس بول-میرااینا ایک طرز زندگ ب مرحض کابو تاب متمارا بھی ہو گامیں نے متہیں مجی بھی اس اون میں کیا۔۔ ابھی بھی جنیں کروں گی۔ میں۔" وہ لھے بھر کر کیے رکی تھیں۔

"ميل يوثن نبيل لے عتى-" " بچھے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے۔ آپ مجھے كندؤان مت بجحة اوريه بحي مت للجمين كه من بھی آپ کولوٹران کینے کے لیے مجبور کروں۔ میں نے ان کی بات کاٹ کر کما تھا۔ انہوں نے سر بلاواجعي ميرى مجهداري كومراهرى بول-" بهت خوب \_\_ ججعے تمهارا انداز اجمالگ تم جلدی بات سمجھ لیتے ہوائے پاپ کی طرح۔" وہ

سل بولتے ہوئے سمالاری محس-میں فے ان کا

جرہ آج پہلی بارائے قریب سے اور اسٹے غور سے

' آپ کے شوہراس بات پر اعتراض تو نہیں کریں ع كه ين آيك ما تقر رمول-میںنے بوچھاتھا۔میرے کیچیس عیب ی جھک در آنی حی- میرے کیے یہ بوچھتا بہت ضروری تفاکه ان کے کھروالے میرے بارے میں کیا سوچے تھے

"اده ميرے خدا ... تمواقعي اينياب كي طري انہوں نے اپنی تیکھی ناک سکوڑی۔ کرینی کی او کے بارے میں ایک بات تو غلط ثابت ہو گئی تھی۔ می کو دیمپ کہتی تھیں۔ اتنی خوب مورت دیمپ کے پارے میں کہیں مہیں برمعا تعامیں نے یہ میری الا می کی پہلی باضابطہ طول نشست می۔ آج سے ا مجھے ان کے ساتھ اتی در بیٹھنے یا بات کرنے کامور نبیں ملا تھا۔ میں ان کے بارے میں جانیا ہی کیا تھا اور اب جوان كوجانے كاموقع مل رہا تعالق غد شات ميں

"ميراكوني شوہر نہيں ہے بنگ بين! تم مجھے سنگل مجھو۔"انہوںنے بجھےاطلاع دی تھی بجرجیسے احمیل

مزندگی میں ایک شادی کافی ہوتی ہے۔علطی کرنا حماقت نہیں ہوتی ہے عظمی کو دہرائے رہنا حماقت ہوتی ہے۔اور می احق سیں ہوں۔"

انہوں نے کہتے گئے بکدم میرے اتھ را بنا اتھ رکھاتھا۔مماکاسلامس بے حس بے باڑ اور بے کار تھا۔ "محبت" ہے آپ کو کھ اور ملے نہ ملے توانالی ضرور منی جاہے - میری می کی مجت میں میرے لیے كونى تواناني منين تھى۔ انهوں نے اپنا ہاتھ ایک سکتھ ے بھی پہلے افعالیا۔ میں نے احمیتان بحری سالس

رُین آگے کی ست جارہی تھی۔ میں کمیں پیچے ما

" کالج کیوں میں آتے ؟" راشد نے اس کے بنائے ہوئے نوٹس کو دلچیں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ راشد سے اس کی ما قات اکیڈی میں ہوئی تھی جہاں وہ ایف ایس ی کے تین مضامین کی ٹیوش بڑھ رہاتھا۔اویچے کیے قدوالا راشد طبیعتا سے حد ملنسارہ خوش مزاج تقله اس کی خاموشی اور لا تعلقی کو تظراندا

کے مال کے ماتھ بیٹنے کو ترجی دے رہا تعل تہت آہت ان کے درمیان دوسی موتا شروع مولی ے بی اے باجلا کہ راشداس کے کالج میں بی ردھتا ے۔ کالجیس اس کی مسلسل غیرحاضری کو محسوس کر كراشد فاس اوهاقد "بلا وجد نائم ضائع كرتے كا فائده \_ كالج ميں

ردھائی کے ہوتی ہے۔ اس فے ابو کی زیان بولی تھی۔ اشدنے نظری اٹھا کر لھے بحرکے کیے اس کی جانب

"بميشه نسين مو تا نائم ضائع \_ ہم بھی توجاتے ہیں كالج \_ من جران طلحه .... بم ردمة بى جات ہیں۔"راشد نے اپنے کالج کے دوستوں کے نام کیے

" من كرير مره ليها بول-"اس كالبحد سان اور لا تعلق تفا۔ راشد نے کچھ کمنا والا کراکیڈی تجرکے آ جانے سے وہ کہ جس مال مین چندون بعداس نے ايك بار كاربه ثايك جميره يأ اوربطور خاص مآكيدي-"كل كالج منرور آنا-"

"بول .... کوئی خاص بات؟"اس نے دهیمی آواز من يوجها تفافر من كالبكجر بورياتفك "كل كالج من اينول اسيور ش وي ب-"راشد كالبحد يرجوش تقاموه باكى كي فيم من شامل تقامراشدكي اليدك باوجود ايول اسيورس دع مركاع ميس ميا تھا بلکہ اس کے دودن بحد جب زیادہ تر لڑکے غیرحاضر تے وہ فقط حالات حاضرہ جانے کے لیے کانچ کا حکرلگا

آیا تھا۔ کالح فنکشنز اور ابونٹس کنفیو ژن اور تھن کے علاوہ اسے کچھ جمیں دیتے تھے۔الی باتوں میں اس کی دلچینی مفر تھی۔ کالج میں اس کا کوئی دوست میں تھا۔ کلاس فیلوزے اس کارشتہ ہے حد مرسری تھا۔ جولڑکے اسے بیجائتے تھے وہ مبھی کبھاراہے کالج میں دیکھ کر ہیلوہائے کے بعد ابنی راہ ہو کیتے تھے۔ کسی كياس الناوقت كهال تفاكه أيك بورنك ردهاكواور غير ولچسب باتیں کرنے والے او کے سکیاس کھڑے ہو کر ك شيك عاتى-اى ليه وه أكيدى مي مطمئن

رہا تھا دہاں چند ایک اڑے تے جو ملیک ملک کے بعد بحیاس بعدیاتی کرلیاکر ترتق " من نے تمارا بت انظار کیا بکد من نے تهاري لياسي ماته جكه بحي رعى محي الكي روش ماكه بم سب چه با آسال دید سلیس- مرتم-"راشد نے چرونوں بعداس سے شکوہ کال کیچ میں کما تھا۔ اس کے چرے برے بی اور مطرابث ایک ساتھ مل ایے عوے اس سے بھی کی نے نہیں کے

"میں \_ وہ \_ ورامل \_ میں نے آنا تھا۔میرا مطلب میرااراده تفاکرمیری طبیعت خراب بو گئے۔۔ سوری-" دوستی کا ده رشته جو مضبوط مونے جا رہا تھا۔ اس من انتاجوث بولناجائزاگانخااس کو-'" اومو\_ چلو کوئی بات نمیں .... اب جس جس

روزتم كالج أوجع ايك روزيم بتاديا يدين حميس طلعداور جران علواؤل گلـ"راشديداس كاعذر قیول کرلیا۔ داشد کی طبیعت میں ملنساری کچھ زیادہ ہی تھی اور اے ہاتیں کرنے کا فن مجی آیا تھا کیلن وہ باتي كرف كاشانق تحاندات زياده لوكول سے ملنے كى طلب می جس طرح دن رات کاتعاقب کر آہے اور رات ون کی بروی میں اگل رہتی ہے ای طرح ان کے درمیان بھی کیمشری بتدری کھنے گی۔راشد ی اس کے تولس میں اور اس کی راشد کی باتوں میں و کی برصن الی ۔ کاع جاکراس نے طلعداور جران ے بھی الاقات کی ده دونوں بھی کائی خوش مزاج تھے اس لیے اس روزائے کا بجیس بہت مزا آیاد ہے بھی أكيثري مين زياده باتيس كرنے كاوقت شيس لمناتھاليكن كالج من كلامزيك كرك ويستدر تكسياتي كرت رے کرکٹ الی کی افلموں اور گانوں کی اتیں "میجرز اور کلاس فیلوز کی باتیں ۔۔ ایک دوسرے سے کئے ے لیے کتا کھ تھاطلعہ واشد اور جران کے پاس جكدوه من ربا تعااور بس ربا تعا- أيك دوس في في زمم دیے تھے اللک "اور دوسی ان کے خلک ہو

جانے والے کھرعدوں کو بہت نری سے کھرج رہی

خوين دُانجست 102 مَن ١١٥٨

وہ ہے ہی ہے سر جھکا کر رہ گیا۔ جموث کی وضاحت مزید ایک جموث ہے ہوسکتی ہے۔ وہ بچ کی وضاحت کیاوے۔ طلعہ اور راشد دونوں اس سے ناراض ہو گئے تھے۔اس نے انہیں منانے کی کوشش نہیں کی ہلیکن نجائے کیوں اے ساری دات سکون کی نمیشرنہ آسکی۔ خوانے کیوں اے ساری دات سکون کی نمیشرنہ آسکی۔

ول توبو بحل تعابى ماته بى ساتھ طلعدے الفاظ

کانوں میں کو تجتے رہے۔ وقتم واقعی ان کی سکی اولاد مونا۔"

(باقى استدهادانشاءاللد)

w

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| كتابكانام           | مفتقد            | قيت   |
|---------------------|------------------|-------|
| بالمادل             | آمندياض          | 500/- |
| ונדפים              | داجت جيل         | 750/- |
| زعركى إكسادتني      | دخراند(كارعدنان  | 500/- |
| فوشبوكا كوني كمرتيس | ' دفساندگادهدتان | 200/- |
| المردل كردوال       | خالي پودري       | 500/- |
| ترسنام ك شرت        | خاديهومرى        | 250/- |
| ول ايك شرجون        | unet.            | 450/- |
| آ يَوْل كاشِر       | 181.58           | 500/- |
| بول عنیاں جری کمیاں | 161.58           | 600/- |
| 上したよとうしか            | 181.76           | 250/- |
| العال عاد           | 161056           | 300/- |
| المن عادت           | 27.117           | 200/- |
| دلأعاموطايا         | آسيدواتي         | 350/- |

متكوالية كاليد: مكتب عمران والجسك -37 اردوبالأومكما يكا-

﴿ الْمُرِيرُ 32216361

المراجم من البي لي أيك لو بحى البيل المسكم على " باتفر س لكيم محد لوش كم صفول كوبلادجه اللغ بوك وسوج رباتفا-

"ابو نے اجازت شہیں دی۔" اگلے ون راشد کے
استفیار پر اس نے بتا وا تھا۔ طلعہ اور راشد نے
بشکل اس کے انکار کو بہتم کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ
جان بوجھ کران کے ساتھ جاتا نہیں جابتا بلکہ وہ دونوں
بہتی مجھتے تھے کہ بحثیت دوست کے وہ انہیں زیادہ
بہتی مجھتے تھے کہ بحثیت دوست کے وہ انہیں زیادہ
بہتی مرکز رہا دن ان کے اس خیال کی تقید ای کردیتا
تھا۔ راشد نے بہت خلوص سے اسے اپنے کھرانوائٹ

" میرے چھوٹے بھائی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اس کی آمین ہے ۔ تم ضرور آنا۔" وہ چونکہ جانتا تفاابواجازت نمیں دیں کے اس لیے اس نے خود ہی معذرت کرلی محرچند دن بعد طلعہ نے کمبائن اسٹڑی کے لیے راشد کو گھروعوت دی تواہے بھی بلانا مال

"" "تہمارا کر بہت دور ہے ۔۔ والیسی پرشام ہوجائے گی۔ بہت مشکل ہے اور میں نمیس آباؤں گا۔" اس بہار نہ بانے آسے تھے۔

اے بہائے بیائے آگئے تھے۔

''اس کی تم فکر نہیں کو۔۔ میرے او مجھے لینے

آئی کے او ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔'' راشد

''اس کے دو ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔'' راشد

''میرے ابواجازت نہیں دیں گے۔''اس نے کچھ

دیر سوچنے کے بعد کمہ دیا تھا۔ یہ ہی تقیقت تھی لیکن

اس کے دوستوں کو ہمیشہ کی طرح بمانہ لگا تھا۔

''بار مجھے آیک بات بتاؤ۔۔ تمہارے ابو جلادیں

کیا؟وہ کی بات کی بھی اجازت نہیں دیے تکالی جانے

کیا ہوں تو رپر بھی نہیں ۔۔ فرینڈ ذکے کھر بھی نہیں

کی نہیں توریر بھی نہیں ۔۔ فرینڈ ذکے کھر بھی نہیں

ان کی سکی اولاد ہو تا۔ آئی مین سوتیلے بیٹے والا چکر او

الله "طلعيد في مريد ليع من كما-

میں مشکل ہو گئی دغیرہ 'وغیرہ'' طلعہ چو تکہ اکلو آلور لاڈلا تھاسوای کی فکریں اسے عجیب وغریب خدشات لکتے تھے۔

"تم لوگوں نے اپنے پیر تنس کو کس طرح منایا پھر ۔۔۔ ؟ اے ان دونوں کے منہ ہے یہ من کر جرانی ہوئی تعمید اس کا خیال تھا کہ ایسی روک نوک مرف اس کے ابو کرتے ہیں۔

"بهت آسان حل ہے بھوکے رہو کھانامت کھاؤ مند کرد کمرے میں بند ہو جاؤبات چیت بند کردد منہ بسور کر کھاؤ نورا"مان جائیں گے۔"

طلعه في المراقة عاص قائل ذكر تهيں لگا۔ ابوكي ايك كوكي بھي طريقة عاص قائل ذكر تهيں لگا۔ ابوكي ايك كوكي اور آيك كور تي بولي نظران تمام طريقوں پر ال بجير على تھي۔ اور راشد مسلسل ٹوركي باغيل كرتے بجيكہ طلعه اور راشد مسلسل ٹوركي باغيل كرتے رہے۔ ان كي باغيں من كراس كول ميں بھي كور بدرج ربي تھي۔ وہ ٹوركے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ الى تفريح كا خيال اس كے ليے بے عدائو كھا تھا اور الى مورت حال في جب اس كے كيے اسھے دوست بن كئے تھے جو بے عدا صراركے ساتھ اسے اپنے ہمراہ ليے جانا چاہ رہے تھے اس كا دل اور بھي تھے لئا تھا۔ اس سے بسلے كہ وہ ابو سے اس سلسلے ميں كوئي بات كرنا اس سے بسلے كہ وہ ابو سے اس سلسلے ميں كوئي بات كرنا انہوں نے خودتي بيروروا نوبر كرديا۔

"میرے کولیگ بنا رہے تھے اس مال سے
میڈیکل میں لیڈ میٹن کے لیے اینٹوی ٹیسٹ ہوا
کرے گاجس کا کلیئر کرنا ہے حد ضروری ہے۔اس
فیسٹ کا پیٹرن ایکر امر کے پیٹرن سے بالکل مختف ہوگا
لیمنی ڈیل محنت کی ضرورت ہے۔ تم سمجھ رہے ہونا
میری بات .... ضائع کرنے کے لیے تمارے پاس
ایک لو بھی نہیں ہے۔"

انہوں نے اسے تھیجت کی اہانہ ڈوزایے مخصوص کڑوے کیچ میں دی تھی۔اب یہ ممکن ہی تہیں تھاکہ وہ ابوے ٹور پر جانے کی بات کریا گائٹمر کہلی باروہ بے صد جمنے ملا ہٹ اور اکتاب کاشکار ہوا تھا۔

"سيند اير كاثور جارباب \_ مرى - "طلحه في المحرف المحدد برجوش المجين اطلاع دى - يد اطلاع مرف السرك في المحالي المحالي المحالي المحالي المحدد المحرف المرك فرست البرك مارك ميكن كو عارضى طور بر وموث كروا كيا تفاد بردها في كالود اور الميان المحدد الميد يمكن محمل كالود اور الميان المحدد المعرف كروا كيا تفاد بردها في كالود اور الميان برده في تقى المي لي طلحه الميد يمكن كميس زمان برده في تقى المي لي طلحه

نے اس کی آکیڈی جوائن کرلی تھی۔ "چلو کے نا ۔۔۔ اب یہ مت کمنا کہ ٹائم ضائع ہو گا۔" راشد کواس کے متوقع انکار کا پاتھا اس لیے اس در سام

نے پہلے ہی اس سے بھیں دہائی جاتی۔
'' سر کد رہے تنے سنڈے کو لے کرجائیں گے

کیونکہ منڈے کو فرسٹ منگ کی چھٹی ہے دودن کاٹور
ہے اس لیے ٹائم صائع نہیں ہوگا۔'' طلعیہ نے بھی
اس کی متوقع دجہوں کوبیان کرنے سے پہلے رد کردیا
تفا۔ وہ دل ہی دل میں سرکے ہی آجانے کی دعاکر نے لگا
اگر نی الحال بات ٹالی جا سکے۔ اس کے پاس انکار کی
اگر نی الحال بات ٹالی جا سکے۔ اس کے پاس انکار کی
امتحانی کاغذ بر بے شار الفاظ آ بار نے والا وہ لڑکا بعض
امتحانی کاغذ بر بے شار الفاظ آ بار نے والا وہ لڑکا بعض
اوقات ہو لئے کے لیے تین مناسب الفاظ بھی نہیں
اوقات ہو لئے کے لیے تین مناسب الفاظ بھی نہیں
وہو بڑیا آتھا۔

"مبرے ابوالی چزوں کو ناپیند کرتے ہیں۔ وہ بچھے
اجازت نہیں دیں گے۔ "فرکس کے سر نہیں آئے
تصے سوات نور سوال حل کرنائی پڑا تھا۔ اس نے سر
جھکائے ہوئے میادہ سے لیج میں اپنے دوستوں کو
اصل دجہ نادی تھی۔

"سب بی آبو الی چیزوں کو ناپند کرتے ہیں۔ میرے ابو بھی کب اجازت دے رہے تھے۔" راشد کے لیے بید کوئی بری بات نہیں تھی۔

" ابو کی بات کرتے ہو میری ای اجازت نہیں دیتیں۔ انہیں عجیب وغریب خدشات ستاتے رہے ہیں۔ انہیں عجیب وغریب خدشات ستاتے رہے ہیں۔ اکیلے کیے جاؤ کے میرے بغیر۔ محکن ہو جائے گی۔ کوئی حادثہ ہو گیاتو رات کولیٹ ہو گئے تو واپسی کی۔ کوئی حادثہ ہو گیاتو رات کولیٹ ہو گئے تو واپسی

و المال الما

### سلاها اروثه



وقاف اس بستر ر آو بیضنا مشکل ہے۔ چادر سے پیشاب کی ہو آری ہے۔ بہاں دہاں پوتڑے رکھتی رہوگی آو بدلولؤ آئے گی بی ۔ بھی گدے کو دھوپ بی لکوالیا کرو الیکن تمہاری آوبارہ مینے ناک بی بند رہتی ہے المہیں کوئی ہو بدلونسیں آئی۔"

"اجها" تم سارا دن یه بی کرتی رہی ہو کیا؟ جب
دیکھولو تھی جمی ہو بچوں میں۔ میری ال قے سات
سات بچے پالے تھے 'جر بھی کھرصاف سخوار متا تھا۔
تم نے تو دد بچوں میں کھرکی وہ بری حالت کر رکھی ہے
بھے کھر میں کرکٹ کی بوری نیم مل رہی ہے۔
"سے کھر میں کرکٹ کی بوری نیم مل رہی ہے۔"

بھے گریں کرکٹ کی پوری ٹیم ل رہی ہے۔ "پھروی شریت! شہیں توالی طرح معلوم ہے۔ میرا گلا خراب ہے۔ پکڑا دیا ہاتھ میں شعبڈا شریت بھی تو عقل ہے کام لیا کو۔ جاؤ کیا ئے لے کر آئے۔ اور سنو 'آگے ہے آتے ہی فیمنڈا شریت مت لے آیا کو سامنے۔ بھار بڑنا افورڈ نہیں کر سکتا ہیں۔ آئی میں دم لینے کی بھی فرصت نہیں کمی رہتی بچھے۔ پر میں دم لینے کی بھی فرصت نہیں گئی۔ تہیں توانی میں اور ایا ہر نکا کو۔ ڈھنگ کے گڑے پہنو بھی ہوا میں تھوڑا یا ہر نکا کو۔ ڈھنگ کے گڑے پہنو بیل

سنوارنے کا بھی دقت نہیں کما تہیں توبل چھوٹے کوالو صورت بھی کچے سد حرجائے گی۔ پاس پڑوی کی اچھی مجھ دار عورتوں بیں اٹھا بیٹھاکرد۔" " اوری کو کھانا دیا؟ گئی بار کھا ہے' وہ دیر ہے کھائیں تو انہیں کھانا ہضم نہیں ہو یا' انہیں دفت پر کھانا دے دیا کو۔ دے دیا ہے؟ تو منہ سے بولو تو سمی ا جب تک بولوگی نہیں' جھے کیے سمجھ میں

والمجاسنوا و کتاب کمال رکمی ہے تمنے؟ نیمل کاور نے ساراؤھونولیا شاہت ہی جمان اری ہم سے کوئی چیز تھکانے پر رکمی تہیں جاتی؟ تلطمی کی جو تم سے پڑھنے کو کلہ دیا۔ اب و کتاب اس زیمر کی میں تو ملئے ہے رہی۔ تم عورتوں کے ساتھ میں تو دقت ہے۔ شادی ہوئی تہیں اللہ بجوں میں لگ کر کتابوں کی دنیا کو الوداع کمہ دیا اور نگے نون تیل لکڑی کے کھڑاگ میں ا پڑھنا لکھنا کیا بھاؤیس۔ "

ور آلو کوئی کھانا ہے! روزونی دال روٹی بیکن میسنڈی
اور آلو ۔ آلو کے بغیر بھی کوئی سبزی ہوتی ہے دنیا
میں اس میں؟ مغرض آلو کو بھی میں آلو میسی میں آلو کے
ہرچزی آلو ۔ تم ہے ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں بنایا
جا الداب اور کچھ نہیں کرتی ہوتو کم از کم کھانا توسلقے
ہا الداب اور کچھ نہیں کرتی ہوتو کم از کم کھانا توسلقے
ان ہے بہتر رسادہ کو ایک مہید ای امال کے ہیں رہ آک۔
ان ہے بچھ ریسیہ نوٹ کرکے لے آبا۔ تہماری
ایل آواتنا بوصیا کھانا بناتی ہیں جمہیں پچھ نہیں سکھایا؟
ایل آواتنا بوصیا کھانا بناتی ہیں جمہیں پچھ نہیں سکھایا؟

"دہ کتاب منرور ڈھونڈ کر رکھنا مجھے واپس وہی ہے۔ یہ مت کمناکہ بحول کی۔ حمدیں آج کل پچھیاد نہیں رہتا۔"

" با تودونوں سومے ہیں اب تو یمال آجاؤ۔ بس میرے ہی لیے تممارے پاس وقت نمیں ہے اور سنو۔ باؤی کو دوا دیتے ہوئے آنا ورنہ ابھی آواز رکائس کے۔ "

''آؤ' مِیمُومِرے پاس!انجار بتاؤ' میں نے استے دھر سارے پروبوز از میں سے تمہیں ہی شادی کے لیے کیوں جنا؟ اس لیے کہ تم پر می لکھی تھیں' سکیت و غراول میں دلچی تھی استے خوب صورت لینڈ اسکیپ تمہارے کمرکی دیواروں پر لکے تھے۔ تم نے اپنا یہ حال کیے بتالیا؟ جار کما ہیں لاکرویں تمہیں'

تمنے آیک مجمی کھول کر نہیں دیکھی۔ انسی ہی ہویوں کے شوہر پھردو سری کھلے داخ والی عور توں کے چکر میں پر جاتے ہیں اور تمہاری جیسی ہویاں کھر میں بیٹے کر شوے مہاتی ہیں؟ پر اپنے کو سد ھارنے کی کوشش بالکل نہیں کریں گی۔ "
بالکل نہیں کریں گی۔ "

مسالوں کی ہو آرئی ہے۔ مونے سے بہلے آیک بار نمالیا کر ہمنیس بھی صاف سخوا گلے اور۔۔ "

"بیدلو میں بول رہا ہوں اور تم سو بھی گئیں۔ ابھی تو

ماڑھے دس بی ہے ہیں۔ یہ کوئی سونے کا وقت ہے ؟

مرف کھرکے کام کاج میں بی اتنا تھک جاتی ہو کہ کمی

اور کام کے لاگئی بی نہیں رہیں۔۔ "

ادر کام کے لاگئی عاد تیں کبھی سدھریں کی نہیں۔ بندرہ



خولين والحيث 106 متى 2014

وفريس؟سب يوروكريث عورض بين وبال-ملاكيا ے حمیں؟ نہ ہیں نہ رملا الے ای جب "يب تمادك لاؤل كاربورث كاروا جغرافيه ين 23 "اري ين 25 اورمينهس يل 12 إيل نيس مول كي تواوركيا! ال كوتو فرمت ى سى بينے كے ليداب جوے اميدمت كوكه ين تعكا مانده لوث كردونول كورياضي يرمعاف ميفوكد ايم اے كولة ميداست موء تم سے اينى بيول كويردهايا نسي جاما؟ تهيس ني ميتهس تسي آتی توایک نیوژر که لو-اب توتم بھی کماتی ہو اینا بیبہ خدمت طق من ازائے تربیتر می ہے کہ بجوں کو كىلائى بناؤ-ساراون ايم ئى دى دىكھے رہے ہيں-" ليه م في بل است جموت كراكي بن؟ محمد ے بوچھا تک نہیں۔ حمیس کیا لگتا ہے چھوتے بالوں م بهت خوب صورت لکتی بو؟ یو لک باریبل (خوف تاک) تمهاری عمر می زیاده میس تو دس سال اور جراع بن جرب برسوث كرس يانه كريس اليشن وسونانس بي كيا؟ باره بحرب بي بهت روهاكو بن ربی ہو آج کل- حمیں نہیں سوتا ہے تودو سرے كمرے ميں جاكر يرد عو- براہ مهواني اس كمرے كى بتى مجھا واب الته سے كتابيں چھو دوتوسى إمين كه ريا مون مجھے فصہ آگیاتواں کرے کی ایک ایک کاب اس من کا سے نیج پھینک دول گا۔ پھرد بھتا ہول وارے مکال ہے میں ولے جارہا ہوں مم س بی نہیں رہی ہو-ایسا بھی کیا پڑھ رہی ہو جھے پڑھے بغیر تملدا جنم اوحورا ره جائے گا کنی بھی کتابیں پڑھ لو تماری عقل میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔

W

W

W

سال ہو سے بماری شاوی کو الکین تم نے ایک جھوٹی می بات نبیں سیمی کہ آدی تھیکا مائدہ افس سے آئے تو ایک بارکی مفنی میں وروانه کھول دیا جائے۔ تم اس كوت والے كرے ميں بيٹھتى بى كوب ہوك يمان تك آفي الناوات لكي ميرك آف سالو مع ے وقت تم ممال اس صوفے پر کیول نہیں

آنے جانے کا کرایہ بھی پھونکی ہو۔"

0 0 0

"اب ير كرب؟ نوميزرايش رك ندباته ددم مِن وليد بن جل ويمو مناس مايس مراس شاف ر استرر كاربك ر الحن من باقد دوم من-كياب كمايس ى او رهيس بجهائيس ممايس ي بينس

"نيه كونى وقت ب چائے بينے كا؟ كھانا لگاؤ - كرى ہے دیے ہی برا حال ہے اتے ہی جائے تعمادی۔ بھی مُعندُ البمول مِانی بی کے آیا کرد۔"

٢٥ جما إلى اخبار كول وكها في ديم بين يهال؟ شر م من اخار نکتے ہیں مب حمیس بی راصنے ہوتے میں؟ خریں توایک تی ہوتی ہیں سب میں پرھنے کا بھوت سوار ہوگیاہے تہیں کچے ہوش ہی تنیں ہے کہ گھر کمال جارہاہے کچے کمال جارہے ہیں۔" "يه كيا كماناب بورموكة بن دودود ويل امديه فلاناده مكاناي كذاور بوائلدويجي تيبل كعاكعاكر كمريس روز موثلول جيسا كهانا تهيس كهايا جاتا اتنا نوریش کانشس ہونے کی ضرورت میں ہے۔ بھی سيدهي سادي دال معلى بحي بنا ديا كرو على الو كمين کھانا کھارہے ہیں "آج کل کی عور تیں فارن کی تقل

ني اور تجلي كابل بمي شيس بحرا؟ تم ي محرض كك كربيها جائے "تبنا اسكول بين بردها في موروه كياكاني نہیں ہے؟ اوپر سے پیر خدمت خلق کا روگ بھی پال لیا

مي - ديم مسألول كاستعال بهي بحولتي جار بي بي-

اليدكياب ميرك جوت مرمت اليس كوائة

اسے مرر؟ کول جاتی ہواس میلیور سوشل مروس کے

خوين دانجست 108 مي 2014 <u>عي 2014 ع</u>

دواور بحص سوفيد-"

رموكاتوتموى " (بندى كبان كاتريم)



ہو آئٹ تم کیا کر کئیں ؟ اس اصولی سوال کیا۔

"تم یاگل ہو چکی ہو۔ اس حادثے نے تہمارا

الک جان جیے دکیاوں جس مت الجھاؤے بس فیعلہ کو یہ علی مت الجھاؤے بس فیعلہ کو یہ علی متاثر کیا ہے۔

ماغ بھی متاثر کیا ہے۔ تم بمکی بمکی ہاتی کیوں کرتی ہو اس کی جان جیے اکمی ہوئی تھی۔ دو اس ہر مصورت ہوا ہی ہوائی ہوگئی تھی۔ دو کہ خون سوار کر لیا ہے۔ "وہ برک کرچی ہے کہ دورہ ہوگی۔

"کون ای کر کردا ہے؟ یہ تو تھن کھارا ہے۔ "ان اس تھے۔ دو تم کی کیراس سے کھے دورہ ہوگی۔

کی بیوی کا چرولا ہے کی انٹر سفید رہ کیا۔ اس کے الفاظ میں تم میری خواہش پوری نہیں کر کئے؟ "وہ تربی

اصرار ممیں کیا۔رو ٹن اور بھی دور ہئی۔ ''تو پھر تم نہیں انو کے؟'' وہ فائل بک کو بھیکی آگھ سے دیکھتی رہی۔

"منیں۔"اس نے کروے کہج میں جواب دیا۔ "اس میں تمہارا بھلا ہے اور میرا بھی ہے۔" وہ ابھی ہارنا نہیں جاہتی تھی۔

"جھے ایے بھلے کی ضرورت نہیں۔" اس نے مابقہ کڑوے کہے میں کہا۔

"چند سال بعد بھی مہی کمنا۔" اب وہ طنز کررہی تھی "اپناغصہ نکال رہی تھی یا پھراسے جذباتی دارے دھاناچاہتی تھی۔

ور آزبالینا۔ "وہ اس کی ویران آتھوں میں جھا تکا جھکا تو کھلی ہوئی فائل بک پیہ اس کی نگاہ پڑگئے۔ ایک شکتہ سا بہلا پھٹک کاغذاس کی نگاہ کے حصار میں آگیا۔ اس پہ کچھ لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ اس نے آتکھیں مسل کریڑھا۔

ايك دانعه ودانعه التين دانعه كالمركى دانعي كاغذنان

الاس نے اصولی موال کیا۔ مت الجھاؤے بس فیصلہ کروں ﷺ میا۔ روشنی کی کیبراس کی آنکھ میں اتر آئی تھی۔ جیسے میا۔ روشنی کی کیبراس کی آنکھ میں اتر آئی تھی۔ جیسے مین کروں ہوئی۔ میں کروں "اس کے اراوے کہاں تھا؟ کس کے اس تھا؟ جواب شاید کمیں نمیں کہاں تھا؟ کس کے اس تھا؟ جواب شاید کمیں نمیں

و ہو خود پیلے ' زرد' خشہ حال کانند کو دیکھ کردنگ رہ اُنی تھی۔ اس نے اپنی نادانی میں یہ کیساا ژدھاسا سے لار کھا

000

دہیل چیر کے پہول کو چین نہیں تھا۔ نظریں کلاک پہ جی تھیں۔ ایک وو تین۔ جانے کتے مٹ گزر گئے پھرفون کی تھنٹی بجی اور اس کا انظار ختم ہوگیا۔ اس نے بے آلی سے لیک کے فون اٹھایا دوسری طرف وہی تھیں۔ اسے سمجھاتی بجھاتی' لائر تیم ۔۔۔

"غلط فیصلہ کیا تو بہت پھھاؤگی میری جان! جب کھھ سے داپس آئی ہوں۔ ول کو عکھے گئے ہیں۔ جیسے پچھے ملام البارہ کی جیسے پچھے ملام البارہ کی تھیں۔
المام و ماجارہا ہے۔ "وہ اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔" پچھے دیر کی خاموش کے بعد وہ بہت مضبوط کہتے میں بولی تھی۔ اس کے الفاظ نے ہزاروں میل دور بیٹھی اس بوڑھی ہوتی عورت کو لیے بحرمیں شائت کردیا تھا۔

"تم نے بہت اچھا کیا۔ بہت بردی نادانی کرنے جارہی تھیں۔ شکر ہے جہیں عقل آگئ۔"ابوہ اس کی بے وقوقی کو دو برارہی تھیں اور دہ لب بھینچے سنتی

"میرافیصله غلط شیں"ا تخاب غلط تھا۔ میں نے فیصلہ شیں "انتخاب بدل لیا ہے۔"اس کی آواز مدهم تھی۔ کچھ سوچتی ہوئی "کچھ عجیب "کچھ براسرار

ہزاروں میل دور بینی دہ عورت پھرے بھونچکی رہ گئے۔ دسیں سمجی نہیں۔" دسیں سمجی نہیں۔"

دسیرا استخاب درست نہیں تھا۔ میں اپنے طلق پہ خود چھری مارنے کئی تھی۔ شکر ہے بردت عقل خود چھری مارنے کئی تھی۔ شکر ہے بردت عقل آئی۔ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گ۔ آخر بند تو بچھے بائد ھناہی ہے۔ البتہ استخاب بدل گیا ہے۔ جانتی ہیں نا۔ سامنے والی سلطانہ کو۔ وہی موٹی بھدی کی عمری مارے وردے بھرا رحم ول عورت جس کا ول تخلوق خدا کے دردے بھرا بوا ہے۔ شریف اور سید ھی ایسی کہ رات بھرا یک ہوا ہے۔ شریف اور سید ھی ایسی کہ رات بھرا یک میں ہوا ہے۔ شریف اور سید ھی ایسی کہ رات بھرا یک حق بھرا ہے۔ شریف اور سید ھی ایسی کہ رات بھرا یک حق بھرا

دوسری طرف وہ لحول میں شانت ہو گئیں۔اس کے فیصلے نے ان کے اندرروح پھونک دی۔ ''تو پھر گھر میں باندھی اس قیامت کو دالیس بھجوا دو۔''انہوں نے ذرا سر جھنگ کرنخوت سے کما۔ ''اس کی آپ فکرنہ کریں۔کان سے پکڑ کے باہر نکالوں گی۔''وہ بڑے اطمینان سے کسی کی جستی ہلا رہی

000

وہ اس کے مربہ کھڑی چنے رہی تھی۔وہ اسے گالیاں وی کونے دی عصہ کرتی طنز کرتی اس یہ کیچڑ اچھالتی۔ وہ اسے ذات کے تشکارے مارتی نفرت اندمانتی زہراگلتی۔ پھر بھی۔ پھر بھی وہ عجیب لڑکی تھی جو اس کے مانے سرنہ اٹھاتی۔ پلیٹ کے جواب نہ دی ۔ بس سرچھکالتی۔

''طورے والنے آئی ہو یمان؟ میرے کھریہ قبضہ کرنے آئی ہو؟ تمہارا خواب بھی پورا نہیں ہونے دوں گ۔ چارچوٹ کی ماردوں گ۔ چونڈے میں خاک وال دوں گ۔ تم جھے جانمی نہیں۔'' ''تم یماں سے جاتی کیوں نہیں؟ میں نے تو کرانی

خولين دامخت 113 سي 2014

یا گرایار کرنے کا جنون سوار کرلیا ہے۔ "وہ برک کرچیخ پڑا تھا۔ "کون ایٹار کردہاہے؟ یہ تو محض کھارا ہے۔ "اس کی یوی کا چرولئھے کی ان سفید بر کیا۔ اس کے الفاظ بہت شکتہ تھے جیسے وہ خود شکتہ تھی اداس دیران اور اجاز تھی وہ اپنی محبوب یوی کی اداسی اور دیرانی یہ ترب کیا تھا۔ "تم مان جائے۔ آگہ میرے دل یہ لدا ہو جھ ہلکا ہو۔" اس کی یوی اب کر گڑائے گئی تھی۔ پھراد جی آواز میں روئے گئی۔ آنسو بہت بڑا ہتھیار تھے۔ وہ جائی تھی وہ اس کی آئے میں ایک آنے بھی تھیں۔ کے سکیا تھا۔

روئے گئی۔ آنسو بہت برطابتھیار تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی آ کھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔
"مہمارے دل یہ کیول بوجھ ہے؟" وہ کچھ نہیں جانتا تھا کیول کہ روشنی کی لکیراس کی آ کھ میں ابھی نہیں اتری تھی۔ روشنی کی لکیرجب آنکھ کی چلیول کے حالے ہٹادی تن کیا ہو یا؟

وہ دونوں صرف ہی بات سوچنا تہیں چاہتے تھے۔
اس کی بوی ہر منظرواضح ہونے سے پہلے بند بائد هنا
جاہتی تھی۔ دہ اپنے شوہر کے قدم 'سوچ اور ذہن کو
زنجر کردینا چاہتی تھی۔ دہ تعوزی نہیں' بہت مفاد
رست تھی۔ اپنے ''فائدے ''کود کھے کرکوئی بھی فیصلہ
ترکیتی' مگراس دفعہ یہ فائدہ اور فیصلہ بھونچال لانے والا
تقا۔

"دی سوال مت بوچھوں" دہ سک اتھی۔اب خودکو مظلوم ثابت کرناتھااوراس کے آنسوایک ہتھیار کاکام دیتے تھے۔ الام دیتے تھے۔ "اور تم مجھے مجبور مت کرد۔" وہ گراگیاروشنی کی

میں کا ہری۔ "تہمارے کمی کام کی نہیں ہوں۔ جھے تہمارا احساس ہے۔"وہ اے قائل کرناچاہتی تھی۔ معیں نے تم ہے گلہ نہیں کیا۔ تہماری جگہ میں

(خولين ڈانجے يا 112 مم کي 014

باک سوسائی فات کام کی ویکش پرفلمان میران المالی کے فلک کیا ہے چاہاک کیوال المالی ہے ا

ہرای بیک گاڈائر یکٹ اورر ژیوم ایبل لنگ
 ڈاؤنلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو

ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی تکمل رہے
 بر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای کَبُ آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴾ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف

﴿ ماہانہ ڈا تجسٹ کی عین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم ًوالی ، ہار مل کوالی، کمپریلڈ کوالی مح عمر ان سیریز از مظہر کلیم اور

۳ مران میر براز سهر بیم اور ابن صفی کی مکمل رینج منت مانک انگ

﴿ ایڈ فری کنٹس، کنٹس کو پیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اوُ نلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب واؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب واؤنلوڈ کریں

الية دوست احباب كوويب سائث كالنك دير متعارف كرائيس

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



کے بال کھینچی فرش یہ کرائی۔ پھرائے۔ تصبیت کریا ہردردازے تک لے آئی۔ ''مردود عورت!نکل میرے کھرے۔اب دائی مت آنا۔ میں تیری شکل بھی دیکھنا نہیں جاہتی۔ ن کی جن زادی کی طرح دہا ڈر دی تھی۔ خصے اور عنیق نے اے طاقت سے بحردیا تھا۔ ن اے کے مار رہی تھی۔ گالیاں دے رہی تھی۔

"تمہارے معاشقے کے پیفلٹ جیوا کر گلی گلی، بازار بازار لکوا دول گی۔ عزت عزیز ہے تو واپس شہ آنا۔"وہ نخوت بولتی مزائی تھی۔

پردرداند بند ہوگیا۔ جسے اس پر زندگی کادرداند بند ہوگیا۔ دہ او جی آدازی روتی۔ دہ کمال جائے گی؟ کر حرجائے گی؟ اس اجبی دلیں میں اس کا اپنا کون فا؟ جائے دہ کب تک اپنے تھیب پر دوتی رہتی۔ پھر اچانک اس کے قریب کوئی اجبی محض آیا دہ ایک اوج عمر آدی تھا۔ اسے دیکہ کر پہلے تعجب میں کھرا پھراچا تھے پیچان گیا۔

دسمی واجد ہول۔ ڈاکٹر صاحب کا اسٹنٹ۔ اس آدی کے تعارف نے روتی ہوئی اس آدی کی آب آدی کی آب آدی کی آب آدی کی آب آب آدی کی آب آب کی اس آدی کی تعییر کا اس آدی کی تعییر کا اس اور روتی رہوں کی گئی ہے انہوں کے لاوے کو اینے اندر سے توج کھوٹ کر تکا لئے گئی۔ اس کی ذید کی کے دردناک تھے کو من کروہ ادھیر محمر آدی فکر مندہ و کیا تھا۔

" الله المرض تقارتم الله سپائی بتاتیں۔ یج اس تک پہنچانا چاہیے تھا۔ پھر حالات مختلف ہوتے تم محمور کول پہ شہ ہو تیں۔ "اس کے آنسووں اور ذات میں بھیکی کمانی من کر پوڑھے آدمی کی آنکھوں میں دکھ اور ناسف بھر کیا تھا۔ وہ اس نرمی سے ڈپٹتارہا۔ معارف اس کی ایک ثبوت تھا جے اس کی ماں ہے معارف اس کو المی نے بھی موجہ بتاری تھی میں ا

رکھ لی۔ اب تمہاری ضرورت نہیں۔وہ حمیس کھاس نہیں ڈالے گا۔ میں تمہارے کرتوت بٹاؤں گی۔ تمہارے معاشقوں کی داستان و کھاؤں گی۔"وہ غلاظت اگل رہی تھی۔وہ اپنا کام جاری رکھتی یہ ایک جیپ کی بکل اوڑھےون رات اپنا کام کے جاتی۔

''تمہاری ڈائری دکھاؤں گ۔ جیسے ادھرسب کے وہتکارا۔ یہ بھی تہمیں منہ نہیں لگائے گا۔ بے کار آس لگا کر بیٹھی ہو۔"اس کا غیض اثر باہی نہیں تھا۔ ون رات اسے کچھ کے لگائے جاتی۔

پہلے خودات بلایا۔ آٹھ مینے تک نری اور محبت کا چولا پنے رکھا۔ پر الے اچا تک اے کیا ہو کیا۔ مائے والی اس مسکین عورت کی آمد والی اس مسکین عورت کی آمد کے ماتھ ہی ہد بدل کئی تھی۔ اس کی زندگی اجرن کری۔ سلطانہ اس کے کام کی بندی جو نکی تھی اور یہ بیشہ کی خود غرض ۔۔ سلطانہ کو دکھ کر اس کے ایار ' علی مینوں ہے فلوص اور خدمت کو بھول گئی۔ پیچھلے کئی مینوں ہے فلوص اور خدمت کو بھول گئی۔ پیچھلے کئی مینوں ہے فلوص اور خدمت کو بھول گئی۔ پیچھلے کئی مینوں ہے فلوص اور خدمت کو بھول گئی۔ پیچھلے کئی مینوں ہے فلوص اور خدمت کر بھی تھی مگراس کے لوں یہ بھی فلہ آور فلی میں آیا تھا کی حدید اس کے کروار یہ حملہ آور

دسیرے کردار پر گندگی مت اچھالو۔ میرے صرکو مت آزماف۔ دیکھو گھے کچھ بھی بتا دول تو تمماری حیثیت میرے برابر ہوجائے گی۔ "اس نے پہلی مرتبہ زبان کھولی تھی۔ شاید دس سالوں میں پہلی مرتبہ اور اس کی بات اسے آگ لگائی تھی۔ وہ اسے کیا البتا" رہی تھی ؟

مولى تبعددداورانيت بلبلاا تمي تعي

"برطانزاتی ہو محافظ کے اس مکڑے پر جو پر زویر زور ہوگیا۔ کوئی ثبوت نہیں اور بنا ثبوت کے تم دو کوڑی کی ہو۔" یو ہننے کئی تھی۔ وہ اسے ممال سے نکال دیتا جاہتی تھی۔ اس میں اس کی بقاتھی اور دہ خود کو اپنے ہر ممال میں حق بجانب مجھتی تھی۔

اس کری ہے بیٹھ کر میں ہے اس کری ہے بیٹھ کر مجھی۔۔ جہس اللہ یاد نہیں آیا۔ "وہ کمزور اڑی ہے بی سے روپڑی تھی۔ تب اس کا بھیجہ الٹ کیا تھا۔وہ اس

وْخُوتِن دُاكِنْتُ 114 مَى 2014

"مع عم زده نه مو- ميرے ياس واكثر صاحب كاويا ایک شوت ہے۔ میں وہ شوت اس تک پہنچادوں گا۔ تہماری زندگی کے اند حبرے چھٹ جائیں گے بٹی! پھر کوئی بھی مہیں دھے وے کر کھرے نہ نکالے گا۔" انہوں نے اس کے مربہ ہاتھ رکھا تھا۔ پھراسے دوبارہ كرك دردازے تك چھوڑ كئے وہ ايك مرتبہ كمر ذكت بحرى زندكي من قدم ركھنے چلى كئي۔ ساس كامن عالم تعيب تفادوه اس كرس زندكى بحر لكاناجو ميس

دد بے قرار ہو کر بورے کھریس وہیل چیر کھمانی چکرلگاری تھی ان دلول اس کے دل کو پیکھ لکے ہوئے تقے چین کی ل میں تھا۔

اس دن بھی دہ اندر کی بھڑاس نکالتی گھوم رہی تھی جب يوسي من ايك رجشري دے كيا- شاير باكستان ہے آئی می ممانے کوئی "مررائز" بھیما تھا۔اس كاندربا بر معند يوكى - توكوبا مابوت من أخرى كل

تھونکنے کا وقت آگیا تھا۔ وہ جیسے مرشار ہو گئے۔ وہ رجسرى اس كے سامنے كھولناچاہتى تھى دولاؤ يج ميں آئی۔ اس کے سامنے وہی چنڈال بیٹھی تھی۔ بوتی ہوئی خود کومظلوم ثابت کرتی۔اس کے اندریا ہر آگ لك كى دوين رك كران كى ايس سف كى-

وتعيرا وجود قابل نفرت ہے۔ تمام عمرسب کی نظر مِن حَقَارت بي ميرامقدر ربي ميراخلوص محبت ايثار مجى ميرے كيے بوئد برابر كسى كى محبت نەلاسكا لىجھ سا کون بدقست ہوگا۔ الدرے سمی سمی آواز آرہی تھی۔ بھیلی آواز 'بھیگالبجہ وہ اس کے شوہر کے سامنے مینی سرجمکائے روربی تھی۔اسے آگ بی تولک مئ اس فرجشري كوباته من داوج ليا-

جینی فورت کے تن من سے شعلے ن<u>کانے لکے تھے۔</u>

وحم ايما كول سوچى موجيس مول تاسيس م ياركر بابول-"وه محبت سے بول رہاتھا۔ وہل جيركر

"آپ ج من محے سے بار کرتے ہیں؟" وہا يقين محى جران محى اس المشاف قے اسے وكل كرويا نقا- بابر بينحي عورت كاشو برجعي اس اعتراف خود جى حران ره كياتفا

"إل-"اس كالبحد مضبوط تفارا تل تفيا- ووالي عقيدت اور محبت كے جذبات سرشار مولى اس کی مدح محض ای معمراف" پرشانت موکی می اس مح کیے کی کان تھا۔

"اكر آب جهت مبت كرتي بي- لو جهيوالي بجوادير- من آب كاذندكي من مشكلات بحرنامين

ده تم آوازيس كه ربي مى-ايناورو وهاعم اور مدات سے بحرے ول کی ہر مکارت جمیا کر درخواست كررى مى والى چيريد ميمى كورت ميسى كنك رو كني-ايداس مكار الني فراد افسادن

"عدل! تم جھے کتی مجت کتے ہو؟"اے سوال کرنے کی عادت تھی۔ جانے یو نیورٹی کا کوریڈور ہو آ وا باہ مرزمان کی کلاس مولی وا باہ نفسات کا ليكر مو ما- جا ب و سفر من مولى كري مولى كي على موفى جبائ عدل سے بيا اہم ترين "موال" بوچنے کاخلال آبات کے بھی پار نمیں رہتا تھا۔ اس کی سیلیاں چران

اليس بوس وداس كياكل بن عدالف يين مرايم اے تقبیات کے سرزمان مرکز واقف میں تھے۔وہ اس کی چوری اکثر پکڑ لیتے اس کا سیل فون جھیٹ لیتے اس کے نیکٹ بڑھ لیت اے کھورتے عمر ہوتے بھی کلایں سے نکال دیے ' بھی کلای میں کھڑا . كدية " بهجي اين و فتر لل كرجوده طبق روش كرتے پيم بھی امن کو اس ایک "موال" کو ٹائپ کرنے "مینڈ كرات ورك سي يات تصد اكثر مامن كو ٹانیگ کرتے کرنے خریدتے جوتے کیے

استكس جھائے كالين وهوندت برے برے تعلية الحائ فث ياته يه حلته موئ بهي اس سوال كي ير بدار موجاتي مي تبوه تحليے زمين پر د کھتے کھ بُعْلَ مِن دَبِائع من الحرار وانتوال مِن رَبِائ ميسب للص مِن مقبوف موجاتي الترطية علة فيكست للعني تب اں کی گی نہ کی سے اگر ضرور ہوجاتی تھی۔ مواہ جو تھیں۔ اور اس وقت مامن قلم کومنہ میں دیائے و تھیوریز

آف اموشنو" يه غور كرتى عدل كوديكية موسة اجانك برروا كريولي تحى يول كدكمايول من مرديد عدل كو بعي بڑوائے رہجور کرچکی تھی۔اس نے جونک کرامن کو دیکھا تھا پیلی مرسری می عصیلی نظرا تھرجائے کیوں حمری ہوئی چلی گئی۔ شاید مامن کے چرے پر تھلے ارات ہی چھ اچل محادیثے والے تھے اور بلجل تو اں کے اندر صدیوں کی تجی تھی۔ یہ توعدل کبیر ہی تھا جس نے خود پر مضبوطی کاملی چرهار کھاتھا۔وہ اندر ہی اندر بلھلما عرطا ہرنہ کرما

''تم تو میرے اس سوال یہ منطقہ البروج (راس منال) من محوجاتے ہو اسال بارہ برج کننے لکتے ہو ا الله كي مخلوق! ميراسوال ايها "وچكرا" دين والا تو تهين ہو گا؟" مامن کی ناراض آوازاسے سوجوں کے تلاظم ے باہر تکال لائی - وہ بڑیوا کرمید هاہوا تھا۔ پھرامن کو ریکھنے لگا۔ بلک بھیلے بغیر بیا نگاہ موڑے 'بنامی بدلے' ريفاربا يرهاربا حفظ كراربالاس كالدي وتكاك سراین اس کی سنری آعموں کا گلال بن اس کے راشدہ رہیمی معی بحریال-کندھوں سے کھادیہ الرات عمات کمانیاں خاتے۔ ایک کے بعد الكسي جرب المرتح والم يد ده خوب صورت مي مركوني اه پير اري پير مين الله عدل کے سامنے و کھے بھی سیں ۔۔ جاتے پھر كيول ول اى كى جانب معنيا جلاجا ما تعال

شایداس کے کہ وہ عدل کے اکلوتے ماموں کی

كى دفعه كون ميس كهانا يكاتي كهانا جلات ودوه الليخ المرة جمليات كرك جملياتي وه أولى اولى" كرتى عدل سے بم كلام ہوتى۔ كى دفعہ داش روم ميں برش كرتے وانت صاف كرتے وجرے يہ كريم معة ده بھائے بھائے میل تک آجاتی۔ تب اس کی لاڈل مچھو پھو اس کے پاکل مین 'جنون' محبت اور جھنے ہ مسرائے جاتی تھیں آخرامن کے عدل سے عشق کی چھوٹی اور بہت لاؤلی بٹی تھی وہ یامن سے دو سال چھوٹی تھی اور عدل کی ہم عمر- ان دونوں نے ایک ماتدونیامیں آنکھ کھولی تھی۔انہیں ایک بی النے میں والأكما تفاروه ايك مدت تك ايك بي الخ من رب مامن بدالتي بدقست تھی۔اس کی می اسے بدا کرے بیشہ کے لیے جلی کئیں۔عدل کے اموں ای میں بہت ہے جھکڑوں الزائیوں اور فسادات کے بعد طلاق ہوئی تھی۔اس کی می دونوں بچیوں کواکلوتی نند کے کھر پھینک کر بورب چلی گئیں۔ پھران کے ملائے بھی جانے میں درینہ کی۔ ایک مبح بمن کے نام مختصر سا تامد لكهااور ملك بدر موسئ يحرسالول بيت مخي مران ک کوئی خبرنہ آئی۔

بول يامن اور يامن عمر بحرك ليے عدل كى مما تغيرو كى دمدوارى ين كتي-

اورونت گواہ تھا کہ عدل کی مما کواپنی جیجی مامن ے اور بابا کوائی بھیجی ہے کیسالا زوال عشق رہاتھا۔ وہ جسے بھرے ہڑروا کیا کیونکہ مامن کے تور بہت

" بھی تو میرے سوال کا مدل مامع معانوی انسانوی ٹائے جواب دے دیا کرد۔"وہ عیض کے عالم میں اینانازک اتھ اراتی اے دھمکاری می پر میے اس کے کندھے یہ ملے بعد دیکرے کی تھے ہوئے۔ عدل کے ہونوں پر تکلیف کے بجائے مسکراہث

"بيري الس الس كاامتان بي ميري جان! جھے محبت ير كوني رومانوي ناول تهيس لكصنات تم في نفسيات

2014 6 117 5 5 5 5 5

ِ خُوتِن رِّ بِحُسِنُّ 1116 مَنَى 2014 <u>مَنَى</u> 2014

میں ٹانگ اڑا کر بھی پہلی نہ سمی دو سری یوزیش کے جاتی ہے۔ رجمے توانی بوزیش بچائے کے لیے جان مارنار \_ كي-"وه مسكرا أبواحقيقت بيان كروباتها-و حقیقت جس میں امن کے لیے ستائش تھی۔ محبت عی تفع تھا۔وہ اس کی زانت سے متاثر تھا اس کی تعريف كر اتفااورات است آم مجمتاتها-مامن اس کے خاندان کا سرماییہ تھی۔ بہت لا نق فائن زين قطين ماضرجواب شوخ بنكامه يرور زنده مل ب جلبل-ممال محرى رونق اوربابا اين باغ ي

وہ صرف یالنے میں ہی عدل کیے ساتھ حمیں تھی۔ بلكه عربرساس كم ساته بي تهي-ان دونول في أيك دوسرك كالمائه تحام كراسكول ميس يهلا قدم ركها تھا۔ پھریہ ہاتھ بھی چھوٹائی نہیں۔اسکول مکالج اور چر بونیورش میں بھی دونوں ایک دو سرے کے ساتھ ماتھ تھے جے یک جان و قالب ایک و مرے ے مراز ورست ایک دوسرے کا سابید ان کی جاہت اور دوئ کے تھے بوغور ٹی کے جے جے۔ تحرر تھے۔ان کے دوست ماتھی ہمراہی ان کے ول ک دھر کنوں کے کواہ تھے۔

آئی۔ آر میں ماسرز کے بعد عدل اور مامن دوتوں ی ایس ایس کی تیاری میں جنت کئے تھے مگرای ودران این چند سیلیول کے اصراریہ مامن فے دوبارہ يونيورسي جوائن كرلي-ان دنول زير عماب نفسيات كا

یامن کی شادی طے یا تئی تھی۔ بابانے اس کے لیے والمرعميد كوجنا تعابست قابل زبين اورنيك طينت جوان قما- ان كى قيملى كاحصه بناتوجيع خوشيال دوبالا

یامن شادی کے بعدایے باب کے کھر میں شفث ہو گئی۔ یہ ان کے بردوس میں ہی تھا۔ کچھ سال سکے بچ کی دیوار کرا کرودنوں کھروں کو تقریبا" ایک ہی کرلیا تھا۔لان ملا کیے گئے تھے مول بظاہریہ ایک بی ولا لکتا

ہرا بحرا موب صورت بھیبوں سے گندھا۔ عدل كبير٬ ۋاكثر مال كبير كااكلو با بيثا تقله وه است و ملحة تواندر محبول كے سوتے بحوث يرت وہ جاتات چراغ روش ہوجاتے جکنو جھلملا اٹھتے متارے ٹیکنے

تحوزا كريلا تعوزا ضدي ضرور تعاير بدغور اس يتجاتعا براحليم مجى تعا- زم مزاج بحي تعا-باكردارا باوقار 'باعماد وائے باے کے کے "فخر"کا باعث تعاسية أرخوبول اورخوب صورتول كالمجسم تبه بى توبهت سال يمليك كى دهند لكول كى اوك میں انہوں نے اپنے گئت جگر کو کسی کے لیے منتخب

ان کے بیٹے کی روش آ مھول ہے "مھ" بہتا تھا۔وہی مدھ جس کی ہامن الباس اسپر تھی اور میں مدھ كسى اور كو بھى كر فماروفا كرچكا تھا۔

عدل كبيراية داداكي سل كاواحداين اوروارث تھا۔ ای سے ان کی سل چانی تھی۔عدل کبیرے آے اور مشعلیں روش ہونا تھیں۔ ویے جلئے تھے اور ڈاکٹر مال کبیراس وقت کے انتظار میں کھ کھے گزار رہے تھے۔ ان کا بیٹا بہت محکم قویت ارادی کا مالک قيا- نيصلون ميں ائل مضيوط اور متحکم- انہيں اميد تھی کہ عدل کبیران کی آنکھوں میں قرنوں سے بہتا خواب تعيري صورت من ضرور سامفال عال-اوروه وخواب مجلاكياتها؟

اس سے مرف عفیو واقف تھیں

مر جوخواب ڈاکٹرملال بیری زندگی تھا۔ان کی فتح تفا' وبي خواب غفير كبير كي فلست تفا-ان كي موت تفاراس خاموش جنك سے انجھي كوئي بھي واقف حميں

"تم كس بحنور من مينس كئے؟" امن نے غصے نیں آگراہے جمجھوڑڈالاتھا۔ تبوہ کمراسانس کے کر سراها-اس کی مسرابث اس کو مزیدج ادیا کرتی

وہ اس وقت دورہ کے دو قلاس رے سے وروازے کے اس کھڑی تھیں۔اریل کی ثرے میں و بلورس گلاس تقد جن من کئے ہوئے بادام اور کیتے عمل تصه به دوده مامن کوبهت پیند تفاجیکه عدل کو اتا بند میں تلا عفیوجب بھی امن کے لیے دورہ بناتی تھیں تو عدل کے لیے بھی بنالیس وہ جانتی تھیں ' امن کی خاطروہ کھے بھی کرسکتا ہے اور جب وہ باك بحول يرها كر كلاس خالى كديتات الهيس المن يه تھے۔ اول تو وہ مامن کے اس سوال کا جواب مم دیتا تھا فخر محسوس ہو ما تھا۔ وہ اے کریلے کوشت کھلا دیں۔ اوراكر مجمى موديس آجاتا حساس كے لفظوں كى اے چکن بریانی کھلادی اے بیف برکر کھانے یہ مجور كرتى- حالاتكه ورجانتي تفي كه عدل مبرى خور ٩٠ بولونا حي كيول موكس ؟ محداور بهي كهول ب- بحرجمي زيردسي الى بات منوالتي اورجب وهامن کی بات مان لیتاتب اس کی کرون غرورے تن جاتی میدامیں اسے شوہرسے امن اور عدل کے لیے ایک دوجنگ" ازنا تھی۔ انہیں یقین تفاکیہ فتح ان ہی «کروڑی صرف ایک بات ہوتی ہے جانم! مجھے لفظ کے نصیب میں ہوگ وہ اس کیے مطمئن تھیں مانہیں این فطری جبلی "مند" بر بھی فخرتھا۔ وہ عزیز ازجان "اوربه ایک بات قرنول بعد ترس ترس کرسننے کو شوہرے کھ جی منوالینے کافن رکھتی تھیں۔ لتى ب "مكوه بالأخراس كے ليوں ير على بى كيا تھا۔

وجهارا سوال مشكل حمين مكر بهت وقت جابتا

مداتاونت جوم سے م تک کی تفریح کے لیے

كانى مو-" دە بند سمى ير معودى سجائے مسكرانے لگا

تل بحراس کی مسرایث کمری ہوتی گئی تھی کیوں کہ

امن من يند جواب باكر وحكل فام "بن جاري مى-

ملان مرخ آكرى اس كالمل تيخ لف تقيد

منری آنھیں جیلنے لکیں۔ ہونٹ مسکرانے کھے

حراتكيزي سے دہ چھ بول شياتي عظرا تھان ياتي -

میری ناتوال جان کے لیے بس اتناہی کلفی ہوگا۔"

"رے دو "اتی مشکل سے تو" کچے "الكوايا ہے

یہ میں تھا کہ اے عدل کی محبت کا لیٹین شیں تھا 'یہ

ہی نہیں تھاکہ وہ محبت کے اس سفر میں تنہا تھی۔ بس

اس سے عدل کی بے رخی برداشت سیس موتی تھی۔

چاہ درگانہ بن اس کی سمعونیت "کی صورت میں

مامن ميں بيت ي مروريال محيل وه محول مي

بد كمان بوجالي محي- تحوري على محى محى شايدعدل

كى محت ناسے بے انتاحاں بيادا تھا مكر و محى

تما امن عدل کے ول کا ایک حصد محی اور بد حقیقت

مامن بہت ہے صبری می-ده ماشرزے بہلے ہی

طنى عابق مى محرعدل اس حق ميس سيس تقاسامن

ل"فد" في ال عفيوت بات كرفي مجود كردا

لیا تب مما کے ہی مسمجھانے پر مامن خاموش ہو گئی

كيا؟"عدلات جيميررباتفا-

لفظ لهياناتس آيا-"

اس ونت بحول کی "افسانوی" بحث به غور کرتی ده طی بی طل میں دونوں کی نظرا آرتی اندر داخل ہوئی يس تبوه دونول بيك وقت چو ظي تھ ، مجردونول ہى

"یا کل ہو بھے تم دونوں۔" انہوں نے ماریل کی مرے سینئل عیل بدر کھ کرمعنوعی خفکی سے کما تھا۔ "اوريه م مردوز مير يدخ كاامتحان ليخ كول بیٹھ جاتی ہو؟"انہوں نے مامن کے معمور زبانہ سوال الم مجھ سے لتنی محبت کرتے ہو" کی طرف اشارہ رتے ہوئے بوچھا تھا۔ مامن محول میں مکالی بر

والله مما جي ايد زوادتي جي آب في عرس لیا۔"اس نے کشن اٹھا کرمنہ پر رکھ کیا تھا۔ وميس في توسنيا بي تعا- أخرون من الماره بزار مرتبه جودد براتی موتم-"واعدل کی طرف متوجه جوتی

2014 6 119

دون د کا 118 کی 2014 دون د کا کا 118

تحيس جوخواه مخواه كناب يه نظر جمانے كى كوشش كررہا ومتم ایک ہی دفعہ میری بیٹی کو مطمئن کیول نہیں

دمیری ایک زندگی اے مطمئن کرنے کے لیے ناكانى ب مما!ات يقين آجى جائے تب جى يدائى خصلت سے مجورے" عدل نے نشن کے بیٹھے " كى كى "كرتى امن بدوث كى كى اس في ورا" کشن رخ روش سے ہٹالیا تھا۔ اس کے تبور دیکھ کر عفیونے عدل کو ڈاٹ کر جب کرا دیا تھا۔ کیوں کہ معالمه برمجى سكنا تحار ايسے موقعوں ير مامن عموا" واك أوك كرجاتي محى- مجردودودن تك قصه مين اتر باتحا- بزار منتول ترلول وشاعدل كيعد محلاله نه انتى-اكثرعدل كے بابات مناتے تصريح توبير تھا مامن كوبكا رق من مجھ بجھ ہاتھ ہلال كبير كا بھي تھا۔ انہوں نے مامن کے ناز کرے اٹھانے میں کوئی مسر سیں چھوڑی عی-اجائك عدل في محدياد آفير منظر كارخ بىبدل

"بالى كال آئى تھى۔ ابنى ذاك كابوچەرى تھے۔ الهين أيك وو مفتة مزيد لكيس كمل خط أعال سنجال مجيم كا-"وه ال كو ماكيد كررباتفا-غفيو مجهد

والخالة تذكره الياتفاكه امن اور عفيره دونول كامندبن

دہ اپنیاپ کی ہرچزاور ہررفتے کے لیے بہت حساس تھا۔ وہ این باب کے منہ سے نظے لفظول کی مجى حفاظت كرما تفا- أج ميح ان كى كال آني تحى-وه ائی ڈاک کا بوچھ رے تھے۔ آج کل کے تیزر فاردور میں اسی مرف ایک بندی کی طرف سے قطوط ملتے تص پھروہ ان کاجواب بری محبت اور فرصت میں لکھتے

ایک مرتبہ انہوں نے بوے مود اور ترقک میں عدل كوبتاما تھا۔

"دو لوگوں کے لیے میں کچھ بھی قربان کرسلیا مول-"وه جائے كس روش تھے سو كر كئے داك بي اوراك ؟ "اس كي آنگھول بي الجھن ی تیرنے کی تھی۔ایک مایا کے چرے یدو تی ک مسلنے کی تھی۔ الی روشی ایسانور جوعدل نے پہلے نسي ويمعاقفات هم سأكيا-

معل اور جزا۔" انہوں نے آسکھیں بند کملی معیں۔ ایک جذب کے عالم میں ان کے لیوں سے موتی بھرے۔عدل کویا دیک سان کیا۔اس نے باپ کے جرے پر الی روشنی الیا محبت کانور بھی سیں ديكها تفاراتي ضوفشاني اليي جل اليي دمك اليي

عل اور جزا؟ عدل نے زیر لب وہرایا تھا۔ تب ودایک مرتبه پر میتنی آوازش بولے تھے۔ وواكثر بلال كبير كاعدل اوراس كى جزات انهول فے اپنی بات مل کردی می اس بات میں کتنے بھید تے؟ كتن اسرار تے؟ وہ سمجھ بىن بايا-جان بىن بايا يرجرك يد بلحرني جائدني وليه كرخوشي ضرور موربي

واس زائے میں کون خط لکھتا ہے؟اب توائٹر میث اور موبائل فون كادد ب مرياباكوتو 1950ء كى دہانی کے خطوط آتے ہیں۔ مدے۔ آج کے دور علی بھی کوئی اِتنا فارغ ہے؟" مامن کی آواز میں واضح تالواری تھی۔ دراصل بابا کے خطوط کا ذکر کسی کو بھی پند میں تھا'نہ مماکونہ یامن کواورنہ مامن کو۔ کیول كدان خطوط ي حس كي نسبت من وواس كمراف كىسى بدى يرجى جارى مى-

بالإب جونى كماكرت تصدايك بسمانده كادي كى کنوار مراس کے ایک کی بری محبوب بستی تھی۔ مماكوا بني اورباباكوا بن يسجى سے برطالانوال عشق تھا۔ اورده واكثر بلال كبيرك اكلوني بسيجي بي توسي

٥٩ر ١ اس كانام كيا تعابيطا؟ أن الساب يا آیا۔ جونی۔ کیما اسیوں جیسا نام ہے جونی مولیا

كرمولى-" امن تخوت سے مرجعتك كريول تھى-صاف ظاہر تھادہ اندر کاغصہ نکال رہی تھی۔ بیام عفیو كبيراورمامن الياس كي البير" تقااوريه البير" غصاور جهنجلاب میں تب برلتی جب عدل اس موضوع ب

«برى بات امن! يول نمين بولت "مه بت نرم ی سرزنش تھی مگر پھر بھی امن کو بہت بری تھی تھی۔ عالا نکہ وہ جانتی بھی تھی کہ عدل بیرائے باب کے لفظول ان کی چےوں اور ان سے معسوب رشتوں کے لے کناحاں ہے۔ جرای۔

"اوربه بھی خوب کی۔ محترمہ! اکتان کے کتنے ہی ربهات آج بھی موبائل فون اور انٹر نیٹ کے وجود بلکہ علت سے یاک ہیں۔ کیا ہا وہاں بھی فون نہ ہو۔ اس نے بطا ہر عام ہے کہتے میں کما تھا جمر غفیرہ مجی ذرا ئهڻهڪ ئي هين-

الاس نے فون تو کیا تھا ، مجھلے وٹوں۔ کیا جا ا انفرادیت جنانے کے لیے خط لکھتی ہو۔" مامن جزیر ہو کربول تھی۔ تب غفیرونے بمشکل ناکواری دیائی۔ واسے کیا یا ہوگا انفرادیت کس بڑیا کا نام ہے اور تم لوگ کس بے کار بحث میں پر کئے ہو۔ اپنا وقت ضائع مت كرو- آرام سے يوحو أور دودھ في ليا-ياو ہے عدل!"انہوں نے جاتے جاتے عدل کو سنبہہہ کی می تب امن نے جیے انہیں سل دی۔

"آپ فکر مت کریں مما!عدل کا گلاس بھی خالی موكا ـ "اس كالميقن عدل كو محيونكا جميا تعا-اس كالبول يرسلوابث ليل الي

"جي مما اليه ميرا بھي گلاس خالي كردے كي-"عدل نے اس کو جیسے جزایا تھا مکروہ چڑے بغیراس کے ہاتھ مِن گلاس مِما چکی سی-عدل نے آرام سے گلاس پلزا اور خالی کردیا۔ بیشہ ایسے ہی تو ہو تا تھا۔ مامن کی كبات الكار بعلاله كرسكاتها؟

نفيره مسكرات موت بلث كي تحيي-اب إن كا الم استذى روم كى طرف تفاسيه استذى روم بلال كبير

المنے کی تھیں۔وہ عورت تومریکی تھی مگرائے پیچھے ابنی جائشیں کوچھوڑ گئی۔ رہتے میں عفیرہ کے شوہر کی بعاوج لكتي تحى ممر عفيوكي بهلى يروى محى اوردوسرى وہ تیزند موں سے جلتی ہوئی اسٹری ٹیل تک آئی تعیں۔ان کی توقع کے عین مطابق دہاں ایک بند لفاقہ ر کھاتھا۔ مرے یا طلا کے مفتہ سلے کا تھا۔ انہوں نے

كمرا تكليف دوسائس خارج كركي لفافه جاك كياسيه

خط مور کھ کے بائی اسکول میں زیر تعلیم دسویں جماعت

كى طالبه في لكها تفا- انهول في تحريب نظرين

کا تھاان کا ٹیمی ٹرانہ بھی ہیں موجود تھا۔مور کھے

آئے گئے خطوط ان کا ٹاشہ عفیرہ کے اندراس س

بهت خوب صورت شام محى-ددر بما زول يه سفيد كھاس كھل رہى تھى انتائى سفيد ' ملائم ' تكر فھنڈى-یہ کھاس نہیں تھی۔سفید برف تھی ُ رونی جیسی ملائم زم عر سرد\_ ہاتھ لگانے سے س کرتی ہوئی جماوی مولی میلیادی مولی اور اس سے آکے طویل رقبے م پھیلا آلو بخارے کا باغ ہیں موسم پھل کا نہیں تھا' تب بی در ختوب کی شاخیں خالی تھیں۔ یے چر مرے سے ہرالی سم حید سوطی شنیاں سب ہول کی شاص فدمند وران به آمرا به قاب جا اس کی از کھڑائی زندگی کی عملی تصویر۔

دور کسی عشاق گایا جاریا تھا۔ کوئی منجلا اینے شبستان مي آكش دان مي لكزيال جلاكر عبا ميضا راك جيرر بالقاردك بحراراك وردك لبرزعم بمربور كونى دنياس بارا مواعش كارا موامعلوم موما

اس نے گردن موڑ کر کسی کوڈھونڈ تا جا پاتھا۔ دور مِل کے باریل کھاتی ٹی سوک یہ اکاد کاٹر نفک رواں تھی۔ بتیاں ی جلتی جھتی تھیں مگر کوئی سواری اس طرف نہ آئی۔ جلیلی کارول میں وہ ایک سفید کار کہیں جمیں

خوتن دُانج الله على 2014 من 2014 الله

ِ خُوْتِن رَاكِبُ **120 مِنَى 2014** 



س كماده وار ي في الله كارى الله ما اختام المرود كادياك

طوات، مصطنین سے میرسرد ماورووس کی جوآب باصناع بے ایر

ھىئى **2014ء** كائارەلىغان كائىلىكارىيا

بوت است منتصافظ کتے۔ دوئی نے الیے لفظ نہ مجمی است منتصرے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے فران ہوئی مم رہتی ۔ ان کی ہاتیں است فرابوں کی گری میں نے جاتی تھیں۔ جہاں کوئی فرشیو میں تھیں۔ جہاں کوئی فرشیوں تھیں۔ جہاں کوئی فرن تھیں۔ بیٹیکار اور جھڑکیاں نہ تھیں۔ بار نہیں تھی دو کئی حسین تھری میں استان تھیں۔ بار نہیں تھی دو کئی حسین تھری میں گری میں تھی دو کئی حسین تھری استان تھیں۔ استان تھیں۔ استان تھیں تھی دو کئی حسین تھری میں تھی دو کئی حسین تھری میں تھی دو کئی حسین تھری میں تھی دو کئی حسین تھری استان میں تھی دو کئی حسین تھری دو کئی دو کئی دو کئی حسین تھری دو کئی دو کئیں دو کئی دو کئی دو کئی دو کئیں دو کئی دو کئیں دو کئیں دو کئیں دو کئی دو کئی دو کئی دو کئیں د

دوصنے میں ہے ہول آپ ہولتے ہیں۔ استے میٹے لفظ اس کو بھی آتے ہیں؟ وہ معصومیت سے ہوتھی۔ برقراری سے انہیں دیکھتی۔ جیسے ان کا ہرجواب اس کے لیے می زندگی کا بیغام لانے والا تھا۔ وہ اس کی حران آنکھوں میں جھائتے و کیسے 'رجھتے اور دھک ہے وہ انہیں اس جھائتے و کیسے 'رجھتے اور دھک ہے وہ انہیں اس جھائتے و کیسے 'رجھتے اور دھک ہے وہ انہیں انہیں انہیں کا بھی کم ان انہیں کا بھی کم میں خوف ۔ جسے منزل یہ کھڑا محص اس انہی کا بھی کم میں خوف ۔ جسے منزل یہ کھڑا محص اس انہی کا بھی کم میں خوف ۔ جسے منزل یہ کھڑا محص اس انہی کا بھی کم میں انہیں وہ کی انہیں کو تھا 'کھا انہیں وہ کی مسافروہ اس بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کا بھی جس راہ کی مسافروہ اس بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کا بھی جس راہ کی مسافروہ اس بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے جس راہ کی مسافروہ اس بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافروہ اس بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافروہ اس بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافروہ اس بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافروہ اس بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافروہ اس بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافروہ اسے بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافروہ اسے بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافروہ اسے بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافروہ اسے بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافروہ اسے بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافرہ وہ اسے بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافرہ وہ اسے بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے حسی راہ کی مسافرہ وہ اسے بینا رہے تھے 'وہ داہ اس کے دیں وہ داہ اس کے دیں ہو تھے دیں ہو تھی ہو ت

"بآل وہ مجھ سے زیادہ میٹھااور اچھا ہولے گائم سے " دہ اس کی خوشی کو بردھا دیتے وہ کحوں میں گلاب ہوجاتی ہیسے سارے چرمرے پے جھڑھاتے نگاکو نہلیں سی کھل الحقیں۔

"اور مجھ سے زیاں محت کرے گائم سے" دہ اسے چیڑتے " تک کرتے "مسکرانے پہ مجبور کرتے اور دہ سارے خوف بھلا کرہنے گئی۔

"کوئی آپ ہے براہ کر بھی جوئی کو چاہ سکتاہے؟" اس کاسوال برطام یقین ہو تا۔

"ميرى دعا ہے۔ حميس مجھ سے بردھ كر محبت كرنے والا طب" ان كى آئليس نم موجاتيں وہ ماضى كے كمى لمح من كھو جاتے اور وہ الميں كمى "ياد" من نمناك و كھ كراؤ كھڑا جاتى۔ جيسے اب ان كى آج مجی امید ٹوئی مخواب ٹوٹے بل کھائی سروکی ہے۔ وہ کوئی بھی کار اس طرف آئی دکھائی نہ دی تھی۔ وہ بھی جھال نہ دی تھی۔ بھی جھال نہ دی تھی۔ بہتی جھال یہ چلتی رہی 'آسان سے موثر ہے۔ اور تھی 'آج میں بہت موثر ہے۔ کاروں سے کنارے چلنے گی۔ برف کررہی تھی۔ بادلوں سے آسان ڈھکا ہوا تھا جسے سفید طبع میں چھیا ہوا تھا۔ وور بھی اور تھی دھند وستوں کو دھند لانے گی 'آسان ڈھکا ہوا تھا جسے سفید طبع میں چھیا ہوا تھا۔ وور معند لانے گی 'آسان ڈھکا ہوا تھا۔ واللہ دھند وستوں کو دھند لانے گی 'آسان ڈھکا ہوا تھا۔ وی دھند وستوں کو دھند لانے گی 'آسان کو بھیانے گی۔

یہ کوئی بیماندہ گاؤں نہیں تھا۔ یہاں موبائل فون
کی سولت تھی کیل تھی پڑھنے کے لیے اسکول تھا۔
دُسِنری بھی تھی بڑے کاردباری لوگوں کا گاؤں تھا۔
یہاں چولول کی کاشت ہوتی۔ موسم کا ہر کیل اگایا جا کہ۔ صحت مند موسی تھے دورہ وی فارم تھے۔ دورہ وی ان کی گاڑیاں دی ان کی گاڑیاں دورہ خرید نے آتی تھیں۔
دورہ خرید نے آتی تھیں۔

خوداس کے اسوں کا کھوے اور موتی چور کے لاؤ کا کاردبار تھا۔وہ صرف موتی چور کے لاؤ بناتے اور بردے وسیع بیائے یہ کھویا تیار کرتے تھے بہت دوردورے لوگ یہاں کھویا لینے آتے۔

موتی چورکے لاویتاں کی مشہور سوعات متی۔
ماموں بہلے خودیہ کام کرتے تھے پھرماموں کے جانے
بعد نانی اور مائی کرنے تھے پھرماموں کے جانے
داریاں اس کے نازک کندھوں یہ آبری تھیں۔
اس وقت بھی صبح اور رات کے بے شار کاموں کا
بوجھ ابھی ہے اس کے کندھوں کو تھاکے لگا تھا۔ کھر
جاتے ہوئے اس کے قدم من من کے ہوئے کھے
جاتے ہوئے اس کے قدم من من کے ہوئے کھے
اسٹے کام تھے کہ کاموں کی کوئی حد نمیں تھی۔
انگیوں والے ہاتھ۔ مشقت کی چی میں دن رات بینے
انگیوں والے ہاتھ۔ مشقت کی چی میں دن رات بینے
انگیوں والے ہاتھ۔ جنہیں کوئی بہت بیارے چواکر تا بھر
انگیوں ہے گئا۔

من شدت ہولی محبت ہوئی۔ وہ استے بارے بول

سی اس کی اس اوٹ کی جیسے پورے وجود میں معکاوٹ از آئی۔ معکاوٹ از آئی۔ وہ اوس میں بھیکی چھال پہ طلے جلتے ان کھڑائے گئی میں۔ اس کی راہ میں بے شار کنگر تھے 'بے انتہا پھر خصہ اس پاس اند میرا بھیلنے لگنا' روشنی کم ہوتی اور خوف اس پہنچ جماویا۔ اس خوف میں وہ خان کرتی تھی؟

میج بنارس جیسے اس ایک مخص کو جسے دیکھ کراس کی زندگی پہ لگا گر بن شنے لگا۔ دوروش میج جیسیا مختص احالے لے کر آپائیا۔

وہ روشن میج جیسا مخص اجالے کر آ یا تھا۔ وہ کیکر کی جھال پہ کھڑی ہو کر آ تکھوں میں ٹوٹے خوابوں کے زخم کیے روشن میج جیسے مخص کا انتظار کرتی تھی۔

گاٹیاں آتی عاتیں پرندے اڑتے میور کتے ا آسان کی وسعوں میں کم ہوتے پھر آشیانوں کی طرف بھاگ پڑتے شام رات میں ڈھلتی رات خوف کی طرف بڑھتی اور اس کا انتظار برف کی طرح جعنمے لگنگ

وہ انگلیوں پہ گنتی۔ ایک دوچار 'آٹھ 'دس اور جانے کتنے ہی دن؟ آنے والے نے آنا تو تھا پھر آیا کیول نہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کرردتی اوگ اس پر ترس کھاتے 'ہدردی جاتے افسوس کرتے۔

اب تونان بھی نہ رہی۔ ضد الی نانی چلی۔ اب تو کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ وہ آ آ اور کے جا ا۔" گھر کی چار دیواری میں پُرسہ دینے والی عور تول کی کھسر پھسراہے خوف زدہ کرتی پریشان کرتی ' پسرول رلاتی۔ او برہے ای کی پینکار۔

مرائے۔ بھول بھال کیا ہوگا۔ کون یاد رکھتا ہے۔ بوسیدہ عمد ناموں کو۔ جب بھیرے لگا اتھات برھیا نہ مانی۔ اور اب۔ یہ سِل ہمارے سنے پہ دھرگئ۔ اب نہ آیا دہ۔ "مائی کا چرو عنیض سے بھرچا ا برا بھیانک ہوجا تا اور آنے والے ڈراؤنے وقت کا خوف اسے راتوں کوسوئے نہ دیتا۔

2014 6 122

2014 & 123 ESS

"یاد" میں او کھڑارہی تھی۔اے ان کی ہاتیں "محبتیں اور عمد یاد آتے۔وہ اے بھولتے والے نہیں تھے " ایبامکن ہی نہیں تھا۔

وہ طبے جلتے لہتی میں از آئی۔ منزل آگرچہ ابھی بھی
دور تھی مگر سال اندھ انہیں تھا۔ یہ ساہو کاروں کا
بازار تھا۔ رات کے دقت یہاں محفل سجا کرتی تھی۔
نیستی کے سارے ساہو کار آکھے ہوتے تھے۔ یہال
پورے میننے کے "مال "کا حساب کتاب ہو یا تھا۔ اس
بازار کو "ساہو کارا" کما جا با تھا۔ آج میننے کی پہلی باریخ
میں۔ بھیتا "گل شام بھی یہاں موجود تھا اور گل شام
خان کی موجودگی اس کا" ہراس "برمعاوی تھی۔
خان کی موجودگی اس کا" ہراس "برمعاوی تھی۔
مال کی موجودگی اس کا" ہراس "برمعاوی تھی۔

آج گل شام عرف کوشی کی ترتک کاعالم الگ ہی
قا۔ مینے کی پہلی باریخ "بال "کاحیاب کتاب "خرجا"
لاگت وصولی منافع ایک کے بعد ایک ترسیب جب
منافع بردها او گوشی کی حرص اور جمی بردھ جاتی۔ وہ
"بال "اور منافع یہ صرف انباہی جن مجھتا تھا۔ حالا تکہ
باس "بال "کوینائے " تیار کرنے میں جوئی تھی کی طرح
کیا تی تھی۔ پھرکی کی طرح کھومتی تھی ارات رات بھر
جاگئی رات رات بھر کرتھ چلائی ہاتھ بھائی اس کے
جاگئی رات رات بھر کرتھ چلائی ہاتھ بھائی اس کے
جاگئی میں۔ کورے کھڑے ہیں وال میں ورم آجا آ۔ گر
جائی تھی۔ کورے کورے ہیووں میں ورم آجا آ۔ گر
اس کے جھے میں پھوٹی کوڑی توکیا ایک انقطاستانش کانہ
اس کے جھے میں پھوٹی کوڑی توکیا ایک انقطاستانش کانہ
اس کے جھے میں پھوٹی کوڑی توکیا ایک انقطاستانش کانہ

جب نانی ذعرہ تھیں تب حالات اسٹے برے نہیں تصدہ ڈکلوالیتیں۔ لاکھوں کے منافع میں جوئی کے کا حصہ ٹکلوالیتیں۔ لاکھوں کے منافع میں جوئی کے لیے صرف جاریا کچ سوٹکلتے تصدہ بھی مای دل پر پھر رکھ کرنانی کے منہ یہ مارتی اور موقع دیکھ کرجوئی کے طاق سے نکلوا بھی لئی۔

ائی بہت کمینی عورت تھی اور گوشی الی طرح ہی ہے۔
ہی بہت کمینہ تھا۔ اے کولہو کے بتل کی طرح جوتے
رکھتا۔ وھور و تکروں سے بردھ کے کام لیتا۔ جو کی نے
گڑیا کھیلنے کی عمر میں مشقت کرنا شروع کی تھی۔ اس
کے کھیلنے کی عمر میں کونڈا پکڑا دیا کیا تھا اور کما ہیں بردھنے

کی عمر میں اس نے "عشق" بردھنا شروع کردیا تھااوں اپناکام بری دلچیں سے کردہی تھی۔ بوسیدہ بمی کے ملوے نیچے نوکیلا کنکر آیا۔ووسے

پوسیدہ پی کے ملوے سے نوکیلا کئر آیا۔ وہ نے معاقبہ کراہ کر پھر ہلی نصن یہ پیر پاڑ کر بیٹھ گئی تھی معاقبہ کنگروں یہ بھاری یو نول کے جلنے کی آواز آئی۔ کوئی معاقبہ کی کاول دھک ہے وہ کیا۔ اس نے کرون موڈ کرد کھا۔ اموں کا گھراب چر قدم کے فاصلے پر تھا تکر جوئی ہے اٹھنا محال تھا۔ اس نے آئیوں ہی جوئی کا کھرائی تھی۔ جوئی کا کھیلی آواز اس کی ساعتوں ہے تکرائی تھی۔ جوئی کا محرجہ کائی رہا۔ وہ سامنے کھڑے بندے کی شکل محکامی رہا۔ وہ سامنے کھڑے بندے کی شکل وکھنا بھی نہیں جائی تھی۔

و المحالة بيات من المادي كرف نكلي بوقي المادي كرف نكلي بوقي المحس كامول كالنباري مم كوميرسيانول سے فرصت نميس "وه دانتوں ميں بان دبائے غضب ناك بواقال بياس بار كراس كى تلاش ماد ميں تا

میں نکلا تھا۔ ایک وہی تو تھا ہے لیے بھر بھی جو کی دکھائی نہ دی تا منگامہ کھڑا کردیتا۔ منرور آائہی سمی تکم از کم کل شام کو

ہنگامہ کھڑا کردیتا۔ ضرور آائنی سمی می از کم گل شام کو اس کی یاد تو آتی تھی۔ ورنہ اس وقت اس کی دوٹوں مہنیں اور مال کرم لحاف میں تھسی پستے 'چلفوزے کھائی تھیں۔ایسے وقت میں توانہیں جوئی بھی بھی یاد کھائی تھیں۔ایسے وقت میں توانہیں جوئی بھی بھی یاد

وقعی بل تک می تھی۔ "ایڑی کے درد کو بھلائے اس نے خوف زدہ انداز میں مجمولنہ صفائی پیش کی تھی۔ تب کل شام کا سفید چرہ تپ کر مرخ ہو گیا۔ شکاری کتے کی طرح کتھنے پھول گئے۔ اس کے اتھے پرلا تعداد بل ابھر آئے تھے۔

"بائے۔ بے آس لوٹی نامراد ہوئی۔ وہ دیالو کمالو" مہان ہدرد عم خوار تمہارا عم جان نہیں آیا۔ " موشی کو طرکرنے کا موقع مل کیا تھا۔ وہ سرجھکائے سسکیاں بھرنے کی۔

میں برے ہے۔ اوس دفعہ تو لمبی ڈیڈی مار کیا۔ لگناہے داوی کے مرنے کا پتا جل کیا۔ اب شیس لوٹے گا۔ پہموشی ہاتھ

یں پڑے رجنز کو دکھنا مسکرایا تھا۔ یہ وہ بر تھاجس رردزموکے آمدو خرج کا صاب درج تھا۔ آج صاب خراب کاربان تھا۔

ام المانتس-" وہ بکلا کررہ گئ۔ وہ کسی کے سامنے بھی بول نئیں سکتی تھی۔ اس میں اعتاد کا فقد ان تھا۔ وہ ایک دیو اور کمزور لڑکی تھی۔ خوف زوہ ہوجاتی گھبرا جاتی۔ بہکلا جاتی۔ تب بی تو ہر کوئی اس یہ حکومت کرما تھا۔ ای اس کی جار بیٹیاں ایک بیٹا۔ وہ سب کے لیے کمزور ترین رعایا تھی۔

"الكوالوجوت كولى نبي لوفى كاموسم الرائد كاموسم الرائد كاموسم الرائد كاموسم الرائد كاموسم المرائد كاموسم المرائد كاموسم المرائد كاموس المرائد كامول كاموس المرائد كامول كاموس المرائد كامول كاموس المرائد كامول كامون المرائد كامون كا

سے پڑو کرا تھایا۔ کوشی کی کرفت بخت تھی۔ جوئی نے بازد چھڑا تا چاہد وہ اسے ساتھ لیے آگے بوصے لگا۔

ازد چھڑا تا چاہد وہ اسے ساتھ لیے آگے بوصے لگا۔

انگفٹ ہے جوئی الجھ کی۔ آج تو پہلی ماریج تھی۔ بیسہ ساتو وہ سے اور حرف کی اور جو تھی۔ بیسہ ساتو وہ سے اور حرف کی اور جو تھی۔ بیسہ ساتو وہ سے اور حرف کی اور جو تا ۔ مورد خوش کو اور ہوتا۔

از جوئی یہ تحق میں مجھ کی آجاتی تھی۔ وہ تو وہا کرتی تی ۔ کوشی کی جیب مجھ کی آجاتی تھی۔ وہ تو وہا کرتی تی ۔ کوشی کی جیب مجھ کال نہ ہو اور وہ کھر لوٹے ہی سے گر بعض وہا تیں۔

انسے مربعض وہا تھے کون بلائے گا۔ کو تڈے میں وال

میں۔ایک نمبری برحرام اور مال ان کی استاد۔"

اس نے قبقہ لگایا تھا۔ پھرجائے کیا کنگانے دگا۔
جوئی نے گر کا بھائک و کھ کر کلہ شکر اواکیا تھا۔ گر
چھت یہ رسوئی کا خیال اوپ کا بیب ناک طویل و
عریض کڑا ہا۔ جس میں جار جارون کڑ چھا چلانے کے
بور کھویا تیار ہو یا تھا۔ سو کلو دودھ کو ایک ساتھ خنگ
کرنا۔ پھر گلری میں بھیگی چنے کی وال کو سل یہ بھیٹا۔
اس کے دوم روم میں تھاوٹ بھر گئی۔ کرم بستر کاخیال
اس کے دوم روم میں تھاوٹ بھر گئی۔ کرم بستر کاخیال
ہوا ہونے لگا تھا وہ سجھ گئی تھی گوئی۔ کرم بستر کاخیال
ہوا ہونے لگا تھا وہ سجھ گئی تھی گوئی اسے ڈھونڈ ما
کوں پھررہا تھا۔ اسے پھرسے ایک بڑا آرڈر ملا تھا۔
کوں پھررہا تھا۔ اسے پھرسے ایک بڑا آرڈر ملا تھا۔
کوں پھررہا تھا۔ اسے پھرسے ایک بڑا آرڈر ملا تھا۔

منت مشقت کی اور آئی بحری رات بحرے منت مشقت کی اور آئی بحری رات بحرے منت مشقت کی اور آئی بحری رات بحرے منت کی رات بحرت منت کی آئی بحری رو ای طرح منت کرتی تھی۔ مرف الزائی اور فساد کے فوف سے الی کی اس کے لیے تمایت مائی کو آگ بحولا کردی اور فیش کی ۔ گھر میں ونگل مج جا با۔ گائی گلوچ می کندی اور فیش مائی کی مائی کی باتی سر تھی تو دو سری سواسیر۔ وہ ان کے بھر تو وہ سری سواسیر۔ وہ ان کے بھر فوف زود ہوجاتی۔ رسوئی میں جا کر چھپ جاتی گڑا ہے میں کو جو الل کے جاتی کر اے میں کو جو الل الل کر فوف کم کرتی۔ جاتی گڑا ہے میں کو جو الل الل کر فوف کم کرتی۔ جاتی گڑا ہے میں کو جو الل الل کر فوف کم کرتی۔

و فطرنا البردل می نانی عربراس کی بردل کو ختم نه کرسکیں وہ اسے بے خوف اور بہادر دیکھنا جاہتی محیس۔ وہ اسی قدر ڈریوک ادر بردل محی۔ شور الزائی ا منگامہ اسے خوف زوہ کردیا تھا۔ وہ آ تکھیں میجے اپنے اور نانی کے مخصوص ڈریے میں مکمس جاتی تھی۔ اسٹور روم سالہ ڈریا صرف دولوگوں کے لیے کانی تھا۔ اسٹور روم سالہ ڈریا صرف دولوگوں کے لیے کانی تھا۔ جب نانی کی تاکلیں برکار ہو تمی تب ای نے کی نانی تھا۔ کر "فرریے" میں ڈال دیا تھا۔ نانی کے کس بل نکل محر تھے۔ اب ان کا دور نہیں جاتا تھا۔

دوگری میں دال پھول چکی۔ اے نکال کرسل پہ پیس لو۔ بہت برط آرڈر ہے۔ ملطی کی کوئی منجائش منیں۔ تمہاری روکو بخت گل بھی آجائے گی۔ کشی اور دی سے کوئی اوقع نہیں۔" وہ مرخ ہونٹوں کو بو مجھتا ، تھم چلا آائے کمرے کی

کون کوئے گا۔ میرا کام تو کمیا۔ کشی اور دی توبیار مال طرف چلایا کمیا تھا جبکہ جوئی کے حواس جیسے جاتے میں کوئے گا۔ میرا کام تو کمیا۔ کشی اور دی توبیار مال میں 125 میں 2014 کے حواس جیسے جاتے

و دوس الحدة 124 سي 2014

رہے۔ تو آرڈر مولی چور کا تھا۔ انتہائی دفت طلب ا مشکل ترین کام تھا۔ جسم کی چولیں تک ال جاتیں۔ کندھے اترجاتے وال پینے پینے کمر تختہ ہوجاتی تھی ' مگرایک لفظ تعکاوٹ اور انگار مجمی اس کے لیوں پ نہیں آیا تھا۔ یہ اس کی بزدلی تھی 'کمزوری تھی یا فرال برداری؟

دہ جاری قد موں ہے لکڑی کا زینہ چڑھنے گی۔ کام
کے لیے رسوئی اور تھی۔ یہاں پر کھویا اور للد بنے
مقد بانی اور ماموں کے وقتوں ہے یہ کاروبار چل رہا
تقد پہلے کار مجر ہوا کرتے تھے ماموں کے انقال کر
جانے کے بعد نانی نے کار مجر منز ہٹا دیے تھے
کاروبار میں شخواہ داروں کی تنجائش نہیں تھی۔ ماموں
کے بعد حالات کشیدہ ہوگئے تھے شکی کا دور تھا،
وساک کم پڑنے لگے تب نانی نے ہمت جوان کی اور
خود میدان میں اتر آئمی۔ کچھ جانور فروخت کردیے
خود میدان میں اتر آئمی۔ کچھ جانور فروخت کردیے
اور کچھ دودھ دی تھین کے لیے برنے ھے رہنے

جوتی کو سب یاد تھا' ذرا زرا سا وقت بیالی کی مشفتين ... محنت مختيال يده فولاد جيسي عورت ميس- باڑے من جانورول كاكور افعالين عاره كائتى ان كى سيوا كريس وده دو يقى- بدے برے ملے اٹھا کر لکڑی کا زینہ چڑھتیں اور کڑا ہے میں كلوياتيار كرتين للديناتين بدرات بعرجالتي-مای کو بچوں سے فرمت نہ تھی یا ج یے سب تخريطي مندي جفزالو بالكل ال كي طرح ايك منامد محائ رفض مرونت الات اجمري ايك وومرے کے بال توجے الوكيال بدى ميں۔ كوتى چھوٹا تھا۔ پھر بھی بڑی بہنول کی شامت لائے ر کھتا۔ تب جونی سم جاتی ورجاتی خوف زده موکر بالی کے بہلوے چیک جال۔اے ای کے سب بجوں ہے خوف آیا تھا۔ وہ سب عجیب مزاج کے تھے۔ ایک دو سرے یہ آیا غصہ جوئی یہ آبارتے 'نائی جب بھی نظر سے او بھل ہو تیں۔ جوئی کی شامت آجاتی۔ جوئی ان

سب کی ارکھاکے بلی بوحی تھی۔ تانی کے سامنے کسی

کی مجال جیس کی۔ وہ روٹی کائیتی سائے کی طرح بالی کے ساتھ گلی رہتی تھی۔ ایسے بی بانی کے ہوئے رہنے کی وجہ سے اسے موتی چور کے لاوینائے کافن آلیا تھا۔ نائی وودولوریاں چنے کی وال صاف کرتیں گلری جس مجلو تیں۔ پھروال پھول جانے پر سل میسیں۔ پھر ململ کے کیڑے جس اسے چھائتیں۔ پوری دات لاو کی تیاری جس گزرتی تھی۔ بنانے کا مرحلہ توبعد جس آباتھا۔

كئى كئى دن وال صاف كرفے ميں كزر جاتے۔ وحيرے دحيرے جوئي نے نائى كا القد بنانا شروع كرويا۔ اسے نائى پہ ترس آبا۔ وہ تنما يورے كنے كى كفالت كے ليے محنت كرتى تحيس-باتى سب تو كھانے والے تحص

نانی کا بوجھ بنانے کی غرض سے پہلے پہل اس نے دال میں سے کنگر چنا شروع کیے تھے پھروہ گلری میں دال میں سے کنگر چنا شروع کیے تھے پھروہ گلری میں دال بھود ہی۔ کام مانی کو کرنا پڑنا۔ وہ بس نانی کے کندھے دیاتی اور الہیں ممارت سے ہاتھ چلاتے دیکھاکرتی تھی۔ پھراہے ہی ممارت سے ہاتھ چلاتے دیکھاکرتی تھی۔ پھراہے ہی ممارت میں مقدار کا پورا پورا حداب رکھ کر تھی ملانا ہوگی دال میں مقدار کا پورا پورا حداب رکھ کر تھی ملانا ہوگی دال میں مقدار کا پورا پورا حداب رکھ کر تھی ملانا

وہ مٹی کے بڑے بڑے کونڈے میں جے خالص
وی کو افعالا آب دودھ کاڈرم کھول دی ۔ نائی دودھ وی
پہرے میں ڈالتیں اور جاک بنے تک کس کیے
جائیں۔ یمال تک کہ آمبزہ خمیر جیسا پھول جا آ۔ جولی
خورے دیکھتی 'پھر کڑایا بھرے کمی کڑ کڑایا جا آخلہ
موٹے جھید والی لوہ کی بہت بڑی چھلتی کڑا ہے پہر
موٹے جھید والی لوہ کی بہت بڑی چھلتی کڑا ہے پہر
اس میں جائی اور آمیزہ بھر بھرکے چھلتی میں ڈالاجا آ۔ پھر
اس میں جی کام بہت تیزی سے کیاجا آ۔

یں ۔ یہ ہم ہے بیری سے بیاجا بار نانی آکیلی تھک جاتیں 'ٹوٹ جاتیں 'اکثر غصہ میں آجاتیں۔ تب جوئی پھران کی مدد کو تیار ہوجاتی۔ وہ پوندیوں کوپسلے سے تیار کیے شیرے میں ڈالتی 'پھر فعنڈا ہونے پر نکال کر ململ کی جادر یہ پھیلا آتی۔ آگلی مبع الایکی دانے کوئے جاتے 'بوندیوں یہ چھڑکے جاتے الایکی دانے کوئے جاتے 'بوندیوں یہ چھڑکے جاتے

اولاد تیار کرکے جاندی کے ورق لگائے جاتے۔ اسانی مزیدار 'خوش بودار 'خشہ' دلی تھی سے تیار شدہ موتی چور کے میہ للدعلاقے بھر میں مشہور تھے۔ لوگ دور دراز سے آرڈر کے کر آتے۔ ماموں کے مرفے کے بعد آرڈر کم ہوگئے تھے 'مگرد چرے دھیرے سے سی ایک دفعہ بھرسلسلہ روزگار چل بڑا تھا۔ سی ایک دفعہ بھرسلسلہ روزگار چل بڑا تھا۔

آنے اکثر کام خراب ہوجا یا تھا۔ کچھ بردھلا تھا کچھ نظر کمزور تھی۔ وہ کڑ کڑاتے تھی ہے بہت تیزی کے ساتھ بوندیاں نہیں تکال علی تھیں۔ کی دفعہ آرڈر خراب ہو آ۔ گا کہ ناراض کام مندا پڑتے لگا۔ ب نانی حواس باختہ ہوجاتی تھیں۔ پھر پہلی مرتبہ بہت کم سی میں نانی کونہ پاکر تھا اسلیے حوتی نے دو کلولڈو تیار

اس نے پہلا لاہ مات مال کی عمر میں بنایا تھا۔
انتہائی ختہ کذید وش بودار۔ نانی نے دیکھاتو جران
دیکی ہے۔
دی کئیں۔ کیا یہ جوئی نے بی بنایا تھا؟ان کو اسکلے بہت
ہےدن بھی یقین نہ آیا۔ یمال تک کہ وہ عملی طور پر
نال کا اتھ بنائے میدان میں اثر آئی۔اس کے اتھ میں
الی لذت ایسی مشماس تھی کہ دنوں میں گاہوں کا آنا

ان کے لڈو بڑے بڑے طوائیوں کو پیچے چھوڑ گے۔لذت اور ممارت کے کمال نے کاروبار کو بہت دسعت دی تھی۔ یمال تک کہ کام بڑھ کیا۔ کوشی کو بھی کام میں لگتا پڑا تھا۔ پہلے پہل وہ منہ بنایا رہا۔ پھرٹیے کا جسکہ پڑ کیا۔ ناتی بمار ہو میں تو کوشی کے اُتھ میں کاروبار کی ڈور چلی گئی۔اے پیمے کی ات لگ گئی گی۔ آرڈریہ آرڈریے آ ا۔

ال حالات برکنے گئے۔ ای لیے جلد ہی عسمی اور تی نمٹ کئیں۔ ای کے رنگ و منگ ہمی بدل کے۔ کمٹ کمٹری مانی کا علاج نہ اگے۔ کمری مرمت بھی کروائی اس مانی کا علاج نہ اور کا۔ اس کے لیے نہ کمی کے پاس فرمت تھی نہ اور اون اسٹور نما ور بے میں بڑی رہیں۔ یہ جا کہ جا گئی کے بالی کونے ویتیں۔ اس جوئی بھاک جا کہ کا کا کہ مانی کونے ویتیں۔ اس جوئی بھاک جا گئی کے مانی کودیکھنے آئی۔ بجیب وسوے اور فدھے

اسے لاحق تھے وہ شیرے میں تشعرے ہاتھ لیے بھاک بھاگ کے ذینہ اترقی ٹانی کے پاس جاتی انہیں او تھایا کرواپس ملنے لگتی تب تانی کراہتی آواز میں اسے سمجھا تیں۔

بس ہوا کچھ ہوں کہ تھوڑے دن بعد کو ٹی ایک اڑی بخت کل کولے آیا۔ یہ لڑی اس کی دو کے لیے لائی تی تھی۔ دراصل دہ لڑکی کام سکھنے کے لیے آتی تھی بہت باتونی' تھوڑی چالاک اور کانی پھر تیلی تھی۔

اس وقت بھی کئڑی کے ایک ایک قدیمے یہ پیر رکھتی وہ سب کی من رہی تھی۔ وہ سب جو کرم کاف میں دیکے بڑے تھے۔ وائوں میں خشہ 'نمکین کیے کو کرچ کرچ نقل رہے تھے۔ جوئی کے قدموں کی آواز کے بھیے سب کوچو کنا کروا تھا۔ دراصل یہ اس کے قدموں کی آواز نہیں تھی۔ بلکہ ذینے کی بھاری زنجیر کی آواز تھی۔ یہ خاص زنجیر تھی جوالارم کا کام دی تھی۔ کوئی بھی زیندا تر ہا چڑھتا گھرکے کوئے کوئے میں آواز جاتی تھی۔ یاموں نے چورا چکوں سے ہشیار رہنے کے لیے لکوائی تھی محرجوئی کواس کی آواز بڑی تاکوار کرز تی

و المال الما

2014 6 127

وہ کام ادھوراچھوڑ کر نیندے عادهال کہی ہی نیچے نہیں آسکتی تھی کیوں کہ قدیجے پہ پہلا پر رکھتے ہی زنجیر بہتی مشکتی چس چس کرتی شور مچارتی تھی۔ تب مای اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر کرون نکالے فورا" پیشکارنے لگتی۔ گول کمروز ہے کے قریب تھا۔ ای نے فورا" چیس چیس کھرکھر کی آواز من کر کھڑکی کھول لی

"آئی والیس؟ نمیں آیا تمہارا ہو آسوآ۔ آنے والا بھی نہیں۔ جلنے کس کمان میں ہو۔ ارے اس کے تو مرکی بلا تلی۔ آرہے میں میں ہو۔ ارے اس کے تو مرکی بلا تلی۔ آرہے میں تبین آیا۔ کیوں آئے گا جملا بردھیا کا بڑے دیے گا جملا بردھیا کا بڑے کب اے گھاس ڈالی۔ اپنی آکڑ اور غور میں بیاری۔"

مای کو بحراس نکالنے کاموقع مل میاتھا۔ "ایک نمبر کا فریکی وحوکے باز تھا۔ بس تجھے باتوں سے ہی بہلا ما رہا۔" کشی نے بھی زہر اگلنے میں در نمیں کی تھی۔

''یہ اس کی مکارانہ ہاتوں پہر ہجر گئی۔ وہ رخبت رکھا تو ضرور لوشا۔ بیس تو کہتی ہوں پرمعا دواس کے دو بول۔'' دی نے بھی ناریل کانے نراق اڑایا تھا۔ جو کی کی آ تھوں میں دھند چھانے گئی۔ نیچے سے ای کی پھر سے آواز آئی۔

' گرے میں رلی لگادے۔ بیلی کا بھروسا نہیں۔ سویر تک مکھن جمانا بھی ہے۔ " علم نامہ تیار تھا اور سربابی کی مجال بھلا کس کی تھی۔

مربان جان بطلا من الما۔
اس نے قدم رسولی کی طرف بردها در بید بال
کرے جتنا بردا بین تعلد پوری چھت پہ مشمل۔
یمان بردے بردے بھاری سیاہ کڑاہے رکھے تھے۔ پاس
جتنے کڑاچھ' آنے' پیشل کی پرائیں۔ ایک قطار میں
بھاری ملکے رکھے تھے جے ہوئے دودھ سے بحرے۔
جن میں بھاری " رلی" کو باری باری نگانا تعاد ایک
طرف دو تین بلونیاں 'مرھانیاں' مقنیاں رکھی تھیں۔
میں دودھ بلو نے کے آلے تھے۔

رسوئی کے ایک طرف ال کی تیاری کا سامان رکا افکار میں ہے۔ ہواری کنتر ہو ہوں گئے۔ میں ڈالڈا کی طاحت کوئی کے مجبور کرنے اور ہمو دھری دکھانے پر کی جائی ہی۔ اس کے نزدیک پر پھوٹا موٹی ہے۔ اس کے نزدیک پر پھوٹا موٹی ہے۔ اس کے نزدیک پر پھوٹا موٹی ہے۔ اس کے نزدیک پر پھوٹا موٹی ہی ہوں اس کے ایمانی کا دوبار کے کیے ہمت ضروری تھی۔ میں خوات و مشکر تری تھی ہورا اس کی تھی موجود قالم اس کے کا اور مجمی موجود قالم اس کے کا اور مجمی موجود قالم ہوگئی۔ تاقعی خواب ہو دوب پر کوئی نے کسی کی نہ ہوگئی۔ تاقعی خواب ہو دوب پر کوئی نے کسی کی نہ ہوگئی۔ تاقعی خواب ہو دوبار کی کی نہ ہوگئی۔ تاقعی خواب ہو دوبار کی کی نہ ہوگئی۔ تاقعی خواب ہو دوبار کی کہا تھا کا میں دوبار کی کہا تھا کہا تھا۔ جو لاد خواب خواب کی دوبار کی کہا تھا۔ جو لاد خواب خواب کی دوبار کی دوب

تاقعی ال تارکرکے لوگوں کودھوکا دینا عرام روق کمانا۔ کیا بیہ جائز تھا؟ وہ سوچی الجھتی مگر زبان بھر رکھتی ' بولنے کی صورت میں کوش کے جھانپرد کون کست '

"ملانی نہ بناکر مردی آئی گناہ تواب بتائے والی۔"وہ بد زبانی پر اتر آ ما تھا۔ گالی گلوچ کر آیا ہاتھ اٹھا یا۔ جوئی ڈر جاتی تھی۔ اب تو تانی کی ڈھال بھی نہیں تھی۔ وہ گوشی کے منہ ہی نہ گلتی۔ اس کے سائے سے بھالتی ا گھروہ اس کاسلیرینا ہی رہتا۔

مرح میں قربان مجھاور واری خار فدا بھی ہوئے الگا۔ تب جوئی کی جان پہ بن آئی۔ وہ بھاگ کر کول مرے میں ممس جاتی۔ بے سب مای کے پیرویائے لگتی کوشی کی دومعن گفتگو سے بچنے کا ایک ہی دولیے تفا۔ کول ممرو مامی کا کمرواس کی جائے ناد۔

تعالی کول کمرہ مای کا کمرہ اس کی جائے ہا۔
جوئی سر جھنگ کروال کو لوے کے نب میں ہے
تکالنے کی تھی۔ پھولی ہوئی وال کو ساری رات میں ا تعالیہ جوئی کے ہاتھ سرد برنے کئے ' تفخیر نے لیے ' کانٹیے لیے۔ ہابرد ہند نما برف پرری تھی۔ قیامت خ سردی تھی۔ اس نے سب سے پہلے آنش دان بھا کشریاں سلکائی تھیں۔ کچھ در بعد آگ جل اتھی۔

فعلے ابھرنے کئے کہ رنگ نگلنے لگے۔ ماحول کو گرم کرنے لگے۔ کرنے کئے۔ اتعداد سروال معند کل مختر اس

رے کے اس وہ سرد مکرور ہاتھوں سے وال پینے گلی تھی۔اس سے کانوں میں کچھ گزری ہاتھی اتر نے لکیں۔ درتم تو میری جان ہو۔ میں خود کو بھول سکتا ہوں ، مرتہیں نہیں۔ "کی نے بردی محبت سے اسے یقین ولایا تھا۔ کی نے بردی محبت سے اسے بوسہ

رہے۔ اس نے گلا اتھ پیشانی پر رکھا چھوا کچھ محسوس کیا۔ دہاں اب بھی گرم ہوسے کا احساس باتی تھا۔ جوئی کی آنکھیں بھیلنے لگیں اس نے اپنا کام چھوڑ کر دیے ہے اتھ ہوتھے۔ پھراٹھ کر دسوئی کے آخری کونے میں رکھے چھوٹے سے صندوق تک آئی۔ براں بہت ساکا ٹھ کیاڑ رکھا تھا۔ ٹوئی اریل کی اینٹ آٹھا بران برتن ٹاکارہ اوزار۔ اس نے اریل کی اینٹ آٹھا بری بے آبال سے صندوقی کھول رہی تھی۔ بوسیدہ بری بے آبال سے صندوقی کھول رہی تھی۔ بوسیدہ

سالفاقہ نائی نے مرتب سلے والعا۔ زرد کو سیدہ مرائیک کاغذ کا علااتھا مرجوئی کی جسے پوری زندگی کی حاب اس بیت کر سی وہ بے بقینی سے داوانہ وار لفاف میں موجود کاغذ کو چھوٹی رہی چومتی رہی محبور بھی محبور بھی ایک تصویر بھی محبور ان فود جوئی کو دے کر گئے سے وہ تصویر میں موجود ان وہ جیکتے روشن جرول کو سے داوانہ وار دیکھتی رہی۔ اس کے لیول پر بھی کی برازاہت تھی۔

ر ''وْاکْرْجاچو! آپاور آپ کابیٹامیری پوری زندگی کا کلاٹا شاور کل سرایہ ہیں۔''

000

"تم جھے کتنی محبت کرتے ہو؟" روش اسکرین بہ

الفاظ چک رہے تھے۔ الفاظ دن میں کئی مرتبہ جیکتے
اس نے کرا سائس کھینچا اور گلاس وعثو ہے سکی

پردے ہٹا دیے۔ اہر مین کاٹور بھر اتفاد

دہ اندر تک جیے ممک کیا تفاد سیل فون کی ٹون پھر

ہوا۔ اسکرین بھرردش تھی۔ موی کی طرف متوجہ

ہوا۔ اسکرین بھرردش تھی۔ موی کی طرف سے نیا

میسیج تفاوی الفاظ پھرے جگرگارہ تھے

میسیج تفاوی الفاظ پھرے جگرگارہ تھے

میسیج تفاوی او اثر تالیس مرتبہ جواب

دے چاہواں میسیج تفاد وہ اثر تالیس مرتبہ جواب

دے چاہواں میسیج تفاد وہ اثر تالیس مرتبہ جواب

دے چاہواں میسیج تفاد وہ اثر تالیس مرتبہ جواب

دے چاہواں میسیج تفاد وہ اثر تالیس مرتبہ جواب

دے چاہواں میسیج تفاد وہ اثر تالیس مرتبہ جواب

دے چاہواں میسیج تفاد وہ اثر تالیس مرتبہ بھواب

"بے حد"بے حماب "بے شار "بے انہا ... جسنے
"ب " بنچ ہیں۔ ان کوخودلگاد۔ پوری کردان کمل
ہوجائے گی۔" وہ مسکرا آ ہوا ٹیکسٹ مینڈ کرکے
جواب کا انظار کرنے لگا۔ ایک منٹ سے بھی پہلے
جواب آگیا تھا۔

روں کو مبری ہے اوب ہے باب ہے خود ہے ساتھ ہے اول کو ساتھ ہے اور ہے کل ہے وقوف خالون التی نادان اور ہے شعور کیوں ہو؟ اتنی میات سمجھ میں نہیں ازرگی کا آئی۔ کہ تم میرے لیے انمول ہو۔ محبت اظہار جاہتی ہے۔ میں نہیں سے بمراتا بھی نہیں دن کے تین ہر «محبت محبت " ہے کہا او فارن مرومز کاخواب " ہے دردی " سے بھتا ہے میں انجھا جورہو جائے گا۔ سوتم بچھے محبت کے جھالے میں انجھا میرین پر کر مہلی یوزیش کے لیے راہیں ہموار نہ کرو۔ تم جائی سے کورین پر کر مہلی یوزیش کے لیے راہیں ہموار نہ کرو۔ تم جائی

و عولين و الحك الفي المالي المالي

و دون الحِلث 129 كي 2014

يو ملے غيريہ تم ي بوي

وہ میسج مینڈ کرکے بے اختیار ہننے لگا۔ جان آھا کہ آخری بات لکھ کراس کا عنیض برحمانے کا سلمان کردیا ہے۔ اب دہ اس کے میسیج کا انظار کردہا تھا۔ کچھ دیر بعد جواب فٹ سے آیا۔

" بہودہ آدی وہ خالفادیا۔ "بہت جلا بھنا ہواب قلد آگ بلولا ہوکر لکھا کیا تھا۔ وہ تصور میں مامن کا مرخ چرہ عصیلی آنھیں دیکھنے لگا۔ پھران عصیلی آنکھوں میں اسے نمی ابھرتی نظر آئی تھی۔ آنسو بائی گرم سیال۔ عدل کے دل کو پچھ ہونے لگا۔ وہ بے چین ہوکر سایا ہر نظنے لگا تھا۔ تمریہ کیا؟ وروازے کے میا من کو کر سایا ہر نظنے لگا تھا۔ تمریہ کیا؟ وروازے کے سامنے امن کوئی تھی۔ ہاتھ میں فون پکڑے۔ اس کی مامت کرنے لگا۔ اس نے مال نے کمیرلیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس نے مال کے کمیرلیا۔ وہ خود کو معمول میں نمی تھی۔ اسے ملال نے کمیرلیا۔ وہ خود کو معمول میں نے اس نے او۔ " وہ اپنی مقائی پیش کرنا جاہتا تھا، تمریا میں نے اسے موقع تی نہ دیا۔ وہ اسے بے

المحقود المحتود المحت

المرائی ہے۔ آنسوکیوں؟" وہ گھراکر پوچے رہاتھا۔
"نیہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ انمول ہونے کے
آنسو ہیں۔" موبی روتے بنس بڑی ۔ وہ
الیمی تو تھی۔ ہنتے ہنتے رویز تی روٹے یوئے ہیں
بڑتی۔ وہ اس کے لیے پاکل تھی ویوانی تھی۔ ایک
ساتھ کھلتے کودتے 'سائسکائی کرتے ' کیرم کھلتے'
تتلیاں پکڑتے ' جگنووں تے بیجے بھائے جائے کب'
کسے 'کس طرح وہ ایک دو سرے کے ساتھ عمر بحرکے
لیے بندھ کئے تتے اور بطا ہران دونوں کے ایک ہوئے
میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ تب ہی تو دونوں

آج جاگنگ کارید مجی مس ہوگیا۔ اب دن جردی فقا ایکسر سائز کا موڈ نہیں تھا۔ وہ مانہ ہوا کھا ماگروں کرتے سکیم تک آگیا۔

"سلام صاحب!" سلیم نے اسے دیکھتے ساتھ مؤدبانہ سلام پیش کیا تھا۔

"بایا کی ڈاک تو نمیس آئی؟" وہ سرسری انداز میں رحی افتہ

" " آج تو نہیں گئے۔ "سلیم نے سوچ کے جواب وا تعا۔ عدل کچھ بل کے لیے دیپ ساہو کیا۔ بھر کچھ لے چینی سے بولا تعا۔

ور المن المنترى روم ميں ركھ آيا تفا۔ صاحب كى مير بر۔ "عدل كے بوچھنے ہے پہلے ہى سليم نے وضاحت كردى تھى۔ تب وہ مطلمتن ہوكر سربلا مااندر چلا آيا۔ اس كارخ اسٹرى روم كى طرف تفا۔ اس كاارادہ تفاقا خط بڑھ كے اس كامتن باياكواى ميل كردے گا۔ وہ خط كنتے اہم تھے "كس قدر قيمتی تھے۔ كوئى اور جانتا يا نہ جانتا تاہم عدل كبير ضرور جانتا تھا۔

ب اسے بہت کم سی میں ہی اپنے بہت کم رشتوں ا احساس ہو گیا تھا۔ نغیال کے نام پر صرف دو اموں ڈاد تغییں۔اس کے بچین کی سنگی ساتھی دونوں ہی اس کی ماں کے زیر سلیہ بل کے جوان ہوئی تغییں۔ جمال ک

تھی۔ وہ اسے ہروقت ہاتیں ساتیں طبخے دیتیں عصہ
کرتیں اور وہ چاپ سنتی رہتی تھی۔ اور پھر آیک ہے وہ
اس خاموتی کے ساتھ کمری نیز سوگی۔ تب ہا ابہت تم
زوہ تھے بہت رو رہے تھے انہوں نے عدل کوسینے
سے لگا کر روے در دبھرے لیجے میں کما تھا۔
دھیں اپنا حق اوا نہیں کرسکا۔ میں چاچی کو کیا منہ
دکھاؤں گا؟ میں جوئی کہ ال کو بچانہیں سکا۔ "
وہ بہت و کھی تھے 'بہت السروہ تھے۔ خود کو جائے
وہ بہت و کھی تھے 'بہت السروہ تھے۔ خود کو جائے
کیوں ملامت کر رہے تھے پھر اس نے اپنے ہاپ کو

w

ورهال کی بات می تووه این باب کے رشتے داروں

ے ام کی حد تک واقف تھا۔ بابات مجمی مور کھلے

كرنس كئ تع كوتك موركه من باباكاكوني رشته بيا

ہیں تھا۔ صرف ان کی ایک جاچی کے سوا۔ اس کے دادا مسهدوال کبیر خان تب انقال کرمے

تح جبودة أمحد سال كالقلد تبوده يملى ادر آخرى

مرتبه موركه كياتفااورت كاكوني دهندلا علس بعياس

سے زہن میں آانہ نہیں تھا۔ تاہم اے ایک بلکی می

تذب كاخيال ضرور آما تفا- جيسے وہ كوئى خواب كاسا

مظر تقار يحد لوك بحدياتين كي وحل بل-اور يمر

وادا كي بعداس كاكلوت يخابلال كبير بهى انتقال

كر النه من المرابي المرض لا حق تفا- بايا مات

اور چاکے بعد ان کی بوی جیں۔اسے دوھیال

میں جیس کے علاوہ کسی اور کی صورت یاد حمیں تھی۔

بت حين عورت مي-اتن سفيد-اتن سفيد جي

ردنی کے گالے کیا جعے دورہ میں کھلا ہوا روح افراسیا

محاب کی پتیوں میں مکھن کی ملاوث یہ وہ بہت مسین

عورت تھی قد حاری انار جیسی لینسرجیے مرض

مِن مِثلًا تَعَى مُكُراتن جوان إور صحت مند يظر آني-وه

بورے ڈیڑھ سال ان کے کھریس رہی تھی۔ گاؤل

من اس كاعلاج نهيس مور با تقارجب اسے بايا اسے

ما تولائے تب وہ جران مو کیا۔وہ اتی حسین عورت

اس كے إياساتھ كھڑى بست المجى لك ربى تھى مكرمما

کو جانے کیوں اس عورت کی اینے تعرموجود کی مطلق

ھی۔ حالا تکہ وہ بیار عورت تھی اور قطعا " بے شرر

ی- سارا وقت کرے میں بند رہتی۔ تھا اکملی

الم إباس كابت خيال ركمة تصاب يادتها

'الاجس كو اونك مات كالمات كلمات كلمات كلمات

بائن كرتـ اس كے چيك آپ منتقے زين علاج

نیسٹ اعلا خوراک کے باوجود جبیں کی خاموشی

داداك اجاتك موت

تھے 'وہ چند سال بھی تی سیں یائے

عمر بحر المال ميں ہی دیکھاتھا۔ بابا کی چاچی بہت بد زبان 'جھٹڑالوا در عصیلی عورت تھیں۔ عمر بحران سے سیدھے منہ بات نہیں گی۔ پھر بھی بابائے مور کھ جانا ترک نہیں کیا تھا۔

اے اب پاچلاتھا، کچھ سال سلے کہ بابا بی اکلوتی جھتجی کے لیے مور کھ جاتے تھے اس نے بھی بھی با کے معمول میں فرق نہیں دیکھا تھا۔ وہ مہینے میں دو مرتبہ لدے بصندے گاؤں جاتے۔ مماکی ہزار تاکواری کے باد جودان کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ایک مرتبہ ممانے جل بھی کرکھا تھا۔ دیمے ادھر ہی لے آؤ' پھیرے تو ختم ہوں

تهاری "تبایا کچهافسرده یه موسی تص «کاش که جاجی مان جاتیں میں جوئی کویمال بستر زندگی متبا کرنا۔ زندگی کی ہر سمولت مر آسائش جو اس کیاس نہیں۔"

وہ بہت رنجیدہ ہوجاتے تھے اوروہ جوئی کے لیے ای قدر رنجیدہ رہتے تھے۔ ان کے اندر جیے غمول کا دگاف رو کیا تھا۔ ول میں کہیں بہت ی درزیں ۔ اور درازیں رو کئی تھیں اور جب وہ مور کھ سے والیں لو نے تب اور بھی شکتہ نظر آتے۔ وہ اپنی چاچی کی عداوت عصے اور نفرت کے سب بہت ممکنین رہے عداوت علی جائے ان کی چاچی کاروید ایسا کیوں تھا؟ باباکی بزار عرضد اشت ورخواست اور گزارش کے

باہای ہرار طرفہ داست ور خواست ور حرار کا باہ جود ان کی جاحی جوئی کو بابا کے ہمراہ جیجنے پر تیار نہ ہو تیں۔ ان کی کوئی الگ ہی منطق تھی۔ بھی بھی

سي ہوتی تھی۔اس کی وجہ شايد مماک بدنياني بھی ہوتيں۔ان کی کوئی الله معنی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ شايد مماک بدنياني بھی ہوتيں۔ان کی کوئی الله

2014 6 130

عدل کا بہت ول جاہتا تھا' بلیاکو بغیر بتائے مور کھ جلا جائے اور جونی کوزیروسی اس کی طالم بانی کے چنگل سے آزاد كرك ادهرك أست يول كم باباجوني كود ميم كر בלוטופים איש

مجمى بمي اس كاول جابتاتها-وه بالاكان محفيظ رشتے داروں سے مع ان کے رشتوں کے ورمیان موجود ہر کرہ گاتھ کو کھول دے مگر کھے چیزس اس کے اضاري مين مين

وداس دقت مسكسل جوئى كے متعلق سوچ رہاتھا۔ اس کاخط اس کی طرف سے آیا ہوا خط جوئی کالکھاہوا خطاس کے باب کی ذات کے لیے کتنا دع ہم معقاعدل كبير جانا تھا۔ وہ بيشاني سلنا استدى روم كے وروازے تک آیا تھا جب وائیں طرف سے بولتی مونى امن بھى آئى۔

لفافه كمولت موئ ان كافشار خون برصف لكاتما انہیں نگا۔ان کی زندگی میں ایک اور جبیں'جوٹی کی صورت میں دونک بی جمعنے کوب الب ب والبجيع كرروص لكيل "بارے داکر جاء!

سلام اور دعاؤں کے بعد اک طویل حکایت ہے۔ سمجھ میں نہیں آ یا کیے سناؤں اور کیا کیا بتاؤں۔ جوباتين عمر مراكب حياكر ركلي تعين-آب کو دکھ نہ ہو' آپ کرب سے نہ کزریں' آپ کو تكليف نه مو وه باتين ميرا "حال" في في كريتاريا ہے۔ جاجو! وقت مجھے دورائے پر کے آیا ہے۔ میرے آسیاس خطرے کے علاوہ کھے تہیں سیمن ڈر اوڑھ کر سوئی ہول اور خوف کے عالم میں اتھتی ہول ۔ میرا وجود بت سے لوگوں کے لیے بھوتڈا نامبارک بدهکون اور محس ہے۔ میں اینے اس کرجی كرجى دجودكوك كركهال جاؤل؟ ميرا آيے علاوہ اور كوئى ميں سيمس آب كے علادہ كے يكارول ...

دُاكْتُرْجِاجِو! تانى كى سائسين الك ربى بين سديد خط

تالی نے لکھوایا ہے۔ وہ جیسے آپ کے انظار میں ہں۔ نائی نے ضد تو اڑال-انہوں نے آپ کومواق كيااوريه خط للصفي كوكهان آب كوبلاري بي ميك زندگی بهال بهت تنگی اور بدحالی کاشکار بستال جابی ہیں۔ آپ بچھے لینی اپن "النت" کو بیشہ کے لیے لے جائیں۔اور۔"

انهول في مزيد خط يرصح بغيراته من مرو رويا تعل ان کے چرے یہ نفرت اور سوچ کی کمری برچھائیاں ابر

"المانت" وه زمرخندى بديرها تيس... الهين جليا کیا کھھیاد آگیا تھا۔ جبس کی بہاری کے دوران ہلال کیر كالحن چكرے رمنا۔ بے حال مريشان رنجيده نظر آنا۔ چھپ چھپ کر آنسو بمانا پھر جبیں کی موت ہے مبينون خودے بريانه رمنا۔ كھر بيج اور استال كو بحول

غفیو کو کیا کچھ نہیں یاد آیا تھاادرای حساب ہے ان کے اندر تنفر برمصتارہا تھا۔ کسی کی لاجاری منگی ب حالی کے بی المبیں کیے نظر آتی ؟ان کے اسے تی كماني بهت تھے۔ نفرت عقے اور نظرانداز كے جانے والے کھاؤالہیں بھولے نہیں تھے۔ انہوں نے لب جیجے ہوئے دائیں بائیں نظر دو ژائی تھی۔ جلد ہی انہیں مطلوبہ چیز نظر آئی۔ وہ

أيك منهرالا تترتفيك ے سلے ہی بچھ کئیں واکھ بن کئی۔ خاک اور کوئی تیزی سے اندر آگیا۔ وہ یہ کام رات ہی کرنا - منتج اٹھ کر بہلا کام میں کیا تھا۔اب عدل کوسا منے آگر حواس باخته ہو گئی تھیں۔ تمراین ناگواری عصه یا تنظر جلا كرعدل كو منيونكانا" نهيس جابتي تعين-

مندمندے برہندور خت کے محل کی شنبال ہے «جھے کیا خربیٹا! بہیں کہیں ہوگا۔ سلیم نے کہیں بتوں کی اداس شاخیں۔باغ کے اس طرف عدی کابل رکھ رہا ہوگا۔ تمہارے بایا خود آگر دیکھ لیں مے میاتو ے ابن چزول میں کھنے میں دیتے۔"عدل نے خط تعا اوریل کے اور ٹریفک روال دوال تھا۔ سارا وقت ك بارك من يوسي يربت ميس اور زم ليح من گاڑیاں آئی جائیں-بڑی بڑی کمپنیوں کے نیکر آتے ولیں۔ تب یہ سربلا کر ادھرادھرد مصفے لگا۔ بھراس کی كونى الصن ليني كونى دوده لين كونى فى اور ينر ليف اور کوئی تیار شدہ تھویا اٹھانے۔ یہاں کا موسم بھی بردا آیش ٹرے یہ نظریزی تھی۔ ''یہ کیا ہے؟ تجیب ہی ہو؟ کسی چیز کے جلنے کی؟'' ضدى مخريلا اور بنيلا تفا-نو وس ماه كيلا بهيكا وهند من لیٹا سردی رہتا۔ کری بس مدینہ کد ممینہ کے لیے آتی ا اس کی حسات بہت تیز تھیں۔وہ فوراسچو تک کیا تھا۔ برناك سكير كرسو تلهي لكاجيسي «مو"كي كيفيت كاندانه

کرراتھا۔ کس چزی ہو تھی جسکریٹ کی؟ کسی اسرے

ى؟ يا جر؟ اس نے بلكى ى چئلى بحرراك كور كھا۔ پھر

مال كور كيا- وه لايروائي سے سليم كو كوستى موئى اليش

"جبے تمارے بالے اس سلم كو كھلى

چھوٹ مل کئے۔اتنے دن سے صفائی ہی تمیں گی۔"وہ

زراب بربرانی ایش ترے صاف کرے عدل تک آنی

"به موی کمال ره کئی؟ چلوستم موی کو آوازدد\_ میں

ناستابناتي مول يامن اورعمير كوجمي بلالاناب"وه

ایے تیک بہت بار مل نظر آرہی تھیں تاہم اندر کہیں

غبرابث ضرور تعي- كيونكه عدل كالنداز وكجه بدلا موا

تھا۔ کچھ در کی خاموثی کے بعد اس نے خود ہی ال

"مما! بایا اس کے لیے بہت متفکر تھے یمال

عدل فے رُسوج سوالیہ تظروں سے مال کی طرف

دهند کے بار ملکحاسا اجالا بھررہاتھا۔دورومندمیں

کیٹے بہا ثول کی اور کی چوٹیاں و کھائی دے رہی تھیں۔

چوبارے سے آلو بخارے کا باغ بھی دکھائی دیتا تھا۔

ريكها تفامه جيئے ان سے اجازت جاہ رہا تھا اور عفیو کے

لدمول تلے نظن ال کئی تھی۔

اوت توایک چکرمور که کالگا آتے۔ کیامی مور کھ جاکر

いいろうしんしい

را الفاكردسدين من الث آني تحيي-

سے پھراس کا اتھ پکڑ کریا ہر لے آئیں۔

پر لک جھکتے میں پسل جاتی۔ تھے کے لوگ اے برف کا شرکتے۔ شاداب مرمز وفوب صورت مراداي من لبالد ضروريات زندگی کی ہر سمولت بہاں میسر تھی۔ بازار میں رنگ رتك كى دكانين كرا بوتى ميك اب سب كجهيا آساني مل جاتا۔ گاؤں والوں نے اپنی سموکت کے لیے شمر الفاكر كلي كلي من سجاليا تفا-

بخت کل کی محصلت میں چلبلاین اور ظرافت می - پچھ کھرے بھی آزادی کی ہوئی می و وہ سے کام ہ آنے ہے سلے ایک چکریازار کا ضرور لگائی۔ مردوز اس کے بلوے کھوند کھ بندھا کما۔ بھی انکو تھی بھی چھلا مجھی بالی جھمکا یا تل چین العلی سامان کی جنگ ومک آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ تب لحد بحر کے لیے جوئی ابنا کام ترک کرکے بحت کل کی خریداری دیکھنے کتی۔وہ حران ہو کراس کی چیزوں کو چھوٹی 'اتھ لگاتی' محسوس كرتى ويلهتي سوچى اورجي بى رە جاتى ت بخت کل \_ اس کے گال یہ زور سے چٹلی بحرفی اس کا ہاتھ دیائی اول کی شیا تھیجی اوراس کے کان پہ جسک

دوري چزي عاميس حميس؟" دواس کي آنگھيس كلوجي، جره براهتي رنگ اور صرت تلاش كرلي-وبال سادي كے علاوہ كھے نہ ہو آ۔ بس أك بلكا ساشوق ی چز کویانے کی جاہ حاصل کرنے کی لکن مجھینے کی ومن ميس "جولى بكلاجاتي- كمبراجاتي-"كيول نيس؟"وهاصراركيك-

واكثرمال كبيرتمجي كبحارات استعال كرت تتحب انہوںنے لائٹراٹھا کر ڈھا کوایش ٹرے میں رکھااور پھر كاغذكے نتھے علام كوشعله وكھاديا-وہ مركمالي اور مرداستان کومٹاچی تھیں۔ ٹی کمانیاں رقم ہونے مو کئیں۔ وہ کیوں نہ مطمئن ہو تیں۔معا" دروانہ ک**لا** عابتی تھیں مگر ضروری کالز آنے بر کر نہیں سکی تھیں

\$2014 6 133 ESSOCION

خولين دُلِخِيتُ 132 مَى 2014 فِ

وميري پہنچ شيں۔"جوئي ال ديق- مربخت كل

" يه كس في كما-" و معن خيزي سے تبقيد إلكاتي-گدگدائی بنتی محراتی اس کے کان میں کفش

وا کول میں ایک صورت ہے تماری۔ بھی آئینہ ویکھا ہے؟ ایک دن خان کی دکان یہ چلنا۔ برطاول پھینگ ہے۔ صورت ویلی کرو یکھ جائے گا۔ پھراتو مجھو موجیں ہی موجیں' جو مرضی اٹھالاتا۔ چوڑی' بالى جهما كرام عانه مندى ابنن ياودر مرخى لالى زبان تك نه المائے كار مرف محرا محراكر ووجار بائیں بی تو کرنا ہے۔ ہاتھ بکڑنے کی بھی جرات بخت كل اسال في دي ابعار تي-

واتن سفيد عرخ ووده اورجائدي من دهلي مو-نظر نہیں تھرتی۔ بائی تجیل۔ میراجی چاہتاہے تمہیں ويلتى ربول\_ بھلا مرد ذات كاكيا حال بو ما بوكا؟" بخت كل اسے خود آگانى كے سبق براجاتى۔

" وقى كے باتھ سے تم في ليے كئيں؟ بائے۔ كتني بحولي معصوم مو-خود كو ميتھے لندووں ميں ژاوليا-تيرے من كم كرليا\_ارے\_ تمهارايه بسريه مهارت كس كام كى؟ فاكدے من سارا جمان ہے اور مم خسارے میں۔ وحور و ترول کی طرح کام کرتی ہو۔۔۔ بتا اجرت کے خاک و حول کرویں کے بید لوگ بہس۔ ریکھو 'مجھ سے سبق حاصل کو میں تو تم سے کام سليمنے كى مرت تك يهال مول- كام سليمنے كى بھى اجرت لتی ہوں۔جب مهارت آئی او کسی برے شہر چلی جاوی کی۔ اپنی دکان بناؤں کی۔ تمہارے ہاتھ کا ذا نقد جرانا ہے بس- چرتم دیاتا میرے وارے ناري\_" بخت كل ايخ خواب بتاتي ابي خوابش بتاتی اس کی خواہشوں کی تھوج لگاتی اور اس کا جواب بخت كل كوجران كريتا-

"مجھے کھ میں جاہے۔ایے" طریقوں" سے تو م ملے ملے ملی اس عال میں تعلی مول-"

جوئی کا جواب اے بے جین کردیتا ۔الی تناعیت

الجھے 'بلحرے بالول والی۔ ٹوٹی چین میں بھی مطمئن۔ رات رات بحرسل یه دال بیستی-سو کلو دوره میل كريجه جلاتي- كلوما بناتي- بعربهي "اف"نه كرتي-سب کی گالی کار مجھاڑ سہتی۔ مرکز جواب نہ دیتی۔الیا مبرجس کی مثال نہ میں۔

خويس كم صم عب جاب سنجيده. محوري جول

الاعدامدار جول!" بخت كل برجين ہوکراس کا کندھا ہلائی۔اے متوجہ کرئی۔ پھرسوال

وي تيرا خوب مورت جاجاب خوشبوول على با\_سوئد بوئد اوراس كالركا؟ وه حجه اس حال عن قبول کرلے گا؟ وہ حسری' انگریز بایو' پڑھا لکھا' زمانیہ سانب تومعصوم ساده بحول ديهاتن ... " بخت كل کے اکثر سوال آھے ڈس لیا کرتے ' عجیب ساڈنگ مارتے وقع زقم كرية أنكمول من أنسو تحسيث

واس کے لیے خور کو بچاہا کے سینت سینت کے ر کھتی ہوتا۔" بخت کل برنی کھاک لڑی تھی۔عمر میں اس سے چند سال بوی۔ باتوں میں بہت بری اور چالا کیون میں توبست ہی بردی۔وہ کم صم ہوجانی خلاقات مِين ديلمنے لکتي۔جواب تلاش کرتی سوچتی الجھتی مجر

رہے دیھے ہو گئے گئی۔ "مجھے نہیں بتا کفظوں کی بازی کری مجھے نہیں آتی بھے توبس اتی خبرہے۔امانت میں خیانت سمیں كرت نانى نے بچھے میں سمجیایا۔ میری مال بہت الچھی عورت تھی بمرخائن بھی تھی۔میرے باپ کے ماتھ رہتے ہوئے بھی اس سے محبت نہ کرسکی۔ بس ایک حیب کی بکل میں سارے جذبوں کو سمیٹ کر بیٹھ

بخت كل اي فهم كي مطابق يرجوش موري تمي ورسيدهي سادي الزي محي اورسيد هي سادي رامول كو يند كرنى تهي- اس كى تانى بهت جفرالو عورت تقى بت بدزبان عصیلی کے برحی \_ پر بھی جوئی کی الی زبیت کرئی که نمی بھی مقام پراس کے قدم ڈکم گا نہیں سکتے تھے۔ تانی کو اس کی مال کا بہت دکھ تھا۔ وہ اے یاد کر کے بہت روق اس کی جوالی پر تری ۔ مر نانی کو مال سے شکوے بھی بہت تھے۔ جھی کبھار تانی كمندے كولى البول بات يكسل جالى-

«جبير في كوروك كالياقل يى روك اس كى جان کے کیا۔ توول کوروک، ندیگاتا۔"وہ ہر محاس کی استانی بن رہتی \_ اسے زندگی کے امار پڑھاؤ کی رمرس مجھاتی۔ جوئی اس کی باتیں بہت تورے سنا كى مى چران كويلوسى انده كتى-

" نکاحی عورت کسی اور کو سویے بھی تو گناہ \_\_ ارے محصلے نشان مثالے بڑتے ہیں۔ یاد رکھ ' نکاح ے برے رکونی بر من میں۔اسے سلے کے سب بزهن کے منگ محراتی جاستی ہے منکوجہ جمیں ب بس ہم سے کھ ناوانیاں ہو گئیں ....اس تعقیری " پکڑ

نائی مندید اونی ٹویار کھ کے روئے لکتیں۔ جانے ان كوكيا كجه ياد آجا بانقارت ان كى دمنى روبهك جالى اوردو جولى كروو ماكوكوست لكتين-

مجحے نمیں اس پر اعتبارے۔ مومن ایک سوراخ ے باربار میں اساجا آ۔ میں لیے اعتبار کروں؟ اپنج منجدهار من چھوڑ کیا تھا۔ ڈکریاں میڈل تھنے 'ہاتھ کیا آئے سب بھول کیا ... کیسے یعین کرلوں کہ وہ چرے وحوكان وكال

تانی او کی آواز می خود کلای کرتیں تفصه کرتیں اور والشرجاجو كوكاليال ديش بخطيح وومسال عدونالي كو اب محلص ہونے كالفين ولا رے تھے مرباني كولفين بی نہ آیا۔ جب بھی نانی ان کے نہ آنے کا طعنہ ويتن بوكي ننعاسا خط للعتي اور خط علية بن ذا كثر جاجو مارے ضروری کام چھوڑ کر بھائے چلے آتے ویچھکے

( خوين د کخت 135 کي 2014

2014 6 134

رہوں ک۔ عربر کے لیے اچاہ کھ بھی ہوجائے۔ كيسي الزي تعي بيه؟ ميلي چيك كيرول من بعي بيرار مين نه جذب بداول كي نه محبت عَی چکنانی شرے کے وحبول میں نہائی۔ بخت كل كويادنك روجاتي بجمه لمح بول بي نه ياتي-ساہ بردتی رسوئی کی چھت کود عصتی دہ جائے سوچ کی کن کن بھول بھلیوں میں کم می جب لکڑی کے زينيه كى كے بروهر لے كى آواز آئى مى وي زے سے لکی دیجر بحے کی۔ کرم لیٹی اس سور کون ابنی مال جیسی تھی صورت مشکل مزاج عادیت كرم لحاف على كراور آرماتها؟ كوشى خان يا جماى؟ اس کے کرون موڑ کردیکھا تھا۔ سامنے بخت کل کھڑی تھی۔بظاہراس کی موکے لیے آئی تھی مرکوشی ہے اجرت بھی لیتی اور کام بھی سیستی۔اس وقت بھی کام کے لیے آئی تھی۔ کرم اوئی شال اوڑھے بھٹی غور پہلتی شال میسے ابھی خریدی گئی ہو مزم فروالی۔ ہری کھاس جیا سوٹ سنے ویلوث کا نرم ملائم اور سب فرب مورت پرول کی میں-اسلی لیدر کی جانے کئی منگی تھی؟ بخت کل اس کی آنکھوں میں اثری سائش کھوج کی۔تب ہی اوبلاوجہ افرائے کی تھی۔ " میں لیسی لک رہی ہول!" خان نے تو بہت تعریف کی۔ بیرسب وہی لایا تھا باڑے سے۔ آیک وم اميور نشس "وه چيک راي تھي۔

سجے سنور نے کی شوقین تھی۔اس وقت لگ بھی کمل ک رای می - ترو نان می مسکتی بولی -خوشبوی کبی \_ پرجی \_ پرجی \_ جول کو عیب ی تین آنے کی عجیب سی کراہیت کھاتے گی۔اسے وہ بداو میں لى نظر آنى-كندى اورغليظ ى مسكرا بيون اورجذ يون ل ساہوکارن -- جوٹی کاجی اوب کیا۔ اس فے

عنی بھے اپیا نہیں کرنا ... میں جس کی ہوں <sup>و</sup>اس کی

"میری بات مان لے جوئی او منگ کے کیڑے مل جائيں كے بيرانج سالہ براناسوٹ الكر چينگنااور بير ثوتي جرے کی چیں۔اے کوڑے میں الث آنا۔ زندگی کا مزوی ہے۔مفت میں بے شار سولتیں۔ مزے ت

منہ کلام نہ کریں گی اور ڈاکٹر چاچو کے حوالے جوئی کو مجھی نہ کریں گی۔ جوئی نے ڈاکٹر چاچو کو نائی ہے بحث کے دوران کئی مرتبہ روتے دیکھا تھا۔ وہ نائی کے پیر پکڑ کر معافی مانگتے۔ اپنے ناکروہ گناہ یہ تڑیے 'روتے پھر بھی نائی کا

ول ذرانہ کینجا تھا۔ وہ چاچوے عمر بھرکے کیے تنظر تھیں اور جوئی کے حوالے سے ان پہ اعتبار نہیں کرتی تھیں۔

" میں اے اپنی آ تھوں سے او محل میں کر عتى\_" تانى كاليك بى جواب تقا- جاچو كى ہردليل بيكار جاتی۔ وہ ان کی توجہ اس کی بدحالی کی طرف ولاتے۔ جوئی کے ایس نہ اچھا ماحول تھانیہ خوراک تھی' نہ اس ی صحت تھی نداس کے پاس تعلیم تھی۔نداس کے ياس احمالياس تقا- وه نه جي بتاتي تب بھي ڈاکٹر جاج م رکھے تھے۔ وہ جوئی کے کردر اسمے سمے خوف ادد ے دجود کود کھ کر کھروالوں کے روبوں کی کمرانی بھتے تصر مرده ای بھیجی یہ جیسے کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ جوئي كي ناني مندي "تذخو "مخت عصه والي خاتون تعیں- گزری باتوں کو بھی نہ بھلانے والی- عمر بحرکے كي جيانهول فيال كبركومعتوب شراويا تفا-وہ بیشہ نانی ہے بحث میں بار کروایس اوٹ تھے تھے ماندہ 'ٹوتے بھرے بے حال سے نڈھال سے۔ ب جوتی کا ول جاہتا۔ وہ بھاگ کرجاچو کی ٹائلوں سے یٹ جائے انہیں روک لے یا خود ہی زبچیر توڑ کران كے ماتھ بيشہ كے ليے جلى جائے۔ اس دكھ بحري "

رُاذیت ذیرگ مے چھٹکاراپائے۔ اسے کرزہ می ایک بہت برانی سے بریاد تھی جب اچانک چاچو بنا اطلاع کے آگئے تھے۔ حالا تکہ اکثرہ بڑوس میں فون بھی کرلیا کرتے تھے۔ گرتب وہ اچانک آگئے مہینے میں تیسری دفعہ اور بھی بھی وہ مہینے میں چار مرتبہ بھی چکرلگا لیتے تھے بھر بھی نانی طبخے دیے ہے! نمیں آئی تھیں۔ ان کا دل دکھانے سے خود کو روک منیں باتی تھیں۔ اس سہ پسراسکول سے آگر جوئی کو مائی کے ساتھ بہت کام کرنا پڑا تھا تب وہ بخار میں بھٹک

چودہ سال سے کوئی وقت کوئی ممینہ ایسا نہیں گزرا تھا جب وجوئی کے کہتے یہ اوھرنہ آئے ہوں۔ وہ بھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھا کے تھے۔ جب بھی آتے اُس کے لیے رنگ رنگ کے کہڑے لاتے 'جوتے ' کھلونے ' رنگ برنگے کھانے ' جا کلیٹس کے ڈے 'ٹافیوں کے یکٹ 'تماہیں'بگ'

جاکلیشس کے ڈے 'ٹافیوں کے پیک اکتابیں 'بیک' گرز 'سائیل 'جھولا اور بے شار پھلوں کے ٹوکروں سے لدے آتے یہ اور بات تھی کہ ان کی واپسی کی مرت تک یہ سب سامان جوئی کے پاس رہتا۔ ان کی گاڑی بل کی صدود سے تکلتی اور مامی کسی جن کی طرح ہر

شے کو جھیٹ لتی۔

جونی کویاد تھا ' وچھلے چون سال ہے ڈاکٹر چاچو کالایا ہوا ایک جوڑا بھی اسے بہنتا نصیب نہیں ہوا تھا۔ ہاں اس کے نصیب تب جائے جب ہای کی چھوٹی دونوں بیٹیاں اس کی چیزس بہن بہن کر ہے کار کر دیتیں۔ تب وہ کیڑے اور جوتے اس کے جھے بیں آتے۔ اسے یاد تھا۔ چاچو اس کی بدحالی یہ کتنا جیران ہوتے تھے۔ اسے نمانے اور کیڑے بدلنے کا کہتے ' ہوتے تھے۔ اسے نمانے اور کیڑے بدلنے کا کہتے ' دکھادے کے طوریہ اسے کھیچ کھانچ کے قسل خانے دکھادے کے طوریہ اسے کھیچ کھانچ کے قسل خانے میں لے جاتی۔ رکڑ رکڑ کے جھانواں استعمال کرتے ہوئے وہ مسلسل اسے دھمکاتی رہتی تھی۔ ہوئے وہ مسلسل اسے دھمکاتی رہتی تھی۔

"جاچاکو کچھ بھی بنایا تو استےدودھ والے کڑاہے میں

پسبک دول گ- اپنی زبان بند رکھنا۔" ابی اس کی

آنکھوں میں صابن گھسادی۔اسے چکساں بحرتی از و

دروجی۔ تاخن چھوتی اور زبان بندی کا عظم دہی۔جوئی

فرانبرداری سے درد کی ٹیسیس دیاتی سسکاریاں بحرتی

اثبات میں مربلائے جاتی تھی۔ پھر بھی چاچو کی جمائدیدہ

نظریں بہت کچھ کھوج لیتی تھیں۔ وہ اس کی سُوجی

آنکھوں اور کمزوروجود کود کھ کر ترب اسے تھے

وہ بردامہ نالی سے طوال بحث کرتے "مجھی کہھار جھگر

وہ ہردندہ نانی سے طویل بخٹ کرتے 'بھی کبھار جھڑ بھی پڑتے۔ ناراض بھی ہو جاتے پھر بھی جوئی کواپنے ساتھ لے جانے پر نانی کومنائنس کتے تھے۔ نانی کی ضد ائل تھی۔ انہوں نے نسم کھائی تھی جاچو سے سیدھے

ری تھی۔ اے بیٹے بیٹے بھی چکر آتے "آنکھیں نیند ے ہو جسل بند ہونے لکتیں۔ وہ تبھی دائیں لڑھکتی تبھی ہائیں۔ تب مائی کا زور دار تھٹراہے ہوش میں لے آناتھا۔ وہ میدہ گوندھتی روئے چکی جاتی۔

ای بری دو رقی عورت می مکار منافق اور چالی و رقی عورت می مکار منافق اور چالی در می مکار منافق اور چالی در می کار کرد کار کرد کار کرد چالی کرتا شروع کردیا تھا۔ ای چاہی تھی اسے جلد از جلد عسل خانے میں دھکیل دے اس کے میلے چیکٹ کپڑے مرل دے اور اس کا سرخ ذکام زدہ منے دھلوا دے مگر مای کی ساری کوششیں ہے کار کئی تھیں۔ تب چاپو مای کی ساری کوششیں ہے کار گئی تھیں۔ تب چاپو اے تال رقم حالت میں لیا۔ ان کاول جسے پھٹ

ان کی آ تکصیں جیسے پیٹ کئیں۔وہ بھا محتے ہوئے جونی تک آئے تھے تبان کیا تھے ہماری شارز کرتے چلے گئے۔ پورا سحن مرخ لوکاٹ سے بحر کیا' برے برے تھیلوں کے منہ کھل محصر جوس کے ڈب رورھ کے ڈے مٹھائی ممیک امرتی جلیبی کان خطائی ا ئی طرح کے مربے ... جسے ہر طرف بو تھیں ہی یو ملیں بھر کئیں۔وہ اس کی مزوری دور کرتے کیے اعلاے اعلا خوراک لاتے مردہ جائے تمیں تھے ان میں ہے کچھ بھی اس کے نعیب کانمیں ہو آتھا۔ جاجونے تباس کے گندے سندے ہاتھوں کو چوا اس کے ماتھے بوسہ دیا۔اس کے گال سے آنسو الوصي - تبوه جاجو كو محبت ياش نظرول ي ويمتى رہی تھی۔اس نے سوچائیدونت بیس تھم جائے۔ چاچونے اسے دوالا کردی۔اس کامنہ وحلوایا۔اینے اتھے انڈا کھلایا - دوا کھلائی اور پھرنائی سے طویل "جنگ"کی- پہلی مرتبہ چاچوتے اپنی آواز کو بلند کیا تھا۔ يورى رات جفرامو تاريا-

وہ لحاف میں وکی سٹی رہی۔ بالآخر فجرے قریب بحث تمام ہوئی۔ تائی جیت کئیں 'چاچوہار گئے۔ تائی کی دہ آخری شرط۔ جوئی کو آج بھی وہ الفاظ یاد تھے۔ وہ الفاظ بھلا کما تھے؟

"اہے وعدے کے مطابق دستور کے مطابق لے کرجاؤ۔ ایسے نہیں بھیجوں گی۔" نالی کی آخری شرط یہ جاجو ہار گئے تھے تب ہی تھکے ماندے لیجے میں افسردگی سے بولے

'' نحیک ہے۔ تب تک کے لیے انظار کریں۔ میں بھی کر ناہوں۔ ابھی یہ بہت کم س ہے۔ کچے سال بل صراط ہے گزرنائی پڑے گا۔ پھروہ وقت دور نہیں' جب میری بٹی میرے باغ میں چھکتی نظر آئے گی۔ الیی غم زدہ دکھی اور تڈھال نہیں ہوگی۔"

وہ آنکھوں میں کرچیاں لیے بلٹ گئے تھے۔ تب ان کے الفاظ جوئی کے دل پر نقش ہو گئے۔ اے ایک آس کے جگنونے جیے باندھ لیا۔ ایک خواب آلک امنگ آلیک امید۔ وہ دن 'جفتے معینے اور سال گئے گئی۔ جانے وہ دفت کب آنے والا تھا جب تانی بخوشی اسے چاچو کے مراہ بھیج دبیتں۔

اس کی اقتوم (بنیار) ڈاکٹر چاچو کے دجودے تھی۔ بس میں بات ناتی سمجھ نہ پاتیں اور جب انہیں سب سمجھ میں آیا تب وقت ہاتھوں ہے پیسل جکاتھا۔ جب مامی نے اس کی دسوس جماعت کی کما ہیں اور بستہ جلادیا۔ جب زندگی اس کے لیے کڑا ہے کے نیچے جلتی آگ اور دھوال بن گئی۔

جب وقت نے اسے بے آباں کر دیا تھا۔ جب حالات کی زور دار آند می اس کے سربر رکھی عزت کی اوڑھنی کو اڑانے گئی۔ جب آتی جاتی ہوائیں تک مخالف میں ک خدادں قد میں گئیں

خالف بیری برخواہ اور رقب بن کئیں۔
انسان کے خیال اور اوراک کے ورمیان ایک
مسافت ہے جے اس کی آہ پُر شوق کے سواکوئی طے
نمیں کر سکتا اور وہ وہرے دھیرے خیال سے ادراک
تک کا سفر طیح کر رہی تھی۔ اندر سے جاہے وہ روز
نوٹی کروز بھرتی۔ مرفظا ہرروز موزندگی کے ہرکام کو
تھسیت رہی تھی۔ استے سالوں میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر
چاچو بغیر بتائے اتن مرت کے لیے غائب ہوئے تھے۔
خوانے وہ کمال تھے؟ ٹھیک بھی تھے یا نہیں؟ اس کا
تازک مل فد شوں کا ارائ ہروقت کا نیتا رہتا۔
تازک مل فد شوں کا ارائ ہروقت کا نیتا رہتا۔

و المنابعة 137 عن 2014

ودوين والحيث 136 مى 2014

اک سوسائی فات کام کی مختلی ا پیشمائی مات کام کے مختل کیا ہے جانا کی کیول الی ہے۔

پرای بک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤنلوڈ نگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یویو
 پر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکٹ اور اچھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای ٹبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ

سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم والٹی، ناریل کوالٹی، نمیرینڈ کوالٹی عمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل رینج کسی عاق میں لنک لنگ سے عدس م

∜ایڈ فری کنٹس، کنٹس کو پیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوؤ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں

واؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ا ہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر اندیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



"کاش! میں تہماری طرح للو بنانا سکھ جاتی۔" بخت گل حسرت زود لیج میں بولی تعید جوئی نے آگھ اٹھا کر بخت گل کے تموں والے چرے کی طرف دیکھا۔ پھر آہنگی سے بولی۔

"ای نیت خالص کراو مهارت حاصل کراوگ." وه لله دیناتی جاری تھی۔ نیچے زمین پر پلاسٹک کی شیٹ مجھی تھی۔ جس پرللدہ ہی للد تر تیب سے رکھے ہوئے ش

" برخمیس بھلا اس ہنری کیا ضورت؟ اگر آؤ قسمت نے ساتھ دیات تم اپنے چاچا کے پاس چلی جاؤ کی۔ وہاں اپنی مشقت میں ہوگی۔ تمہارا چاچا تو بہت امیر ہے۔ مہاراتی بن کررہو کی۔ گاڑی میں سنز کو تھی میں قیام۔ اعلاملوسات تم تو سر کیا بدل جاؤگی۔ کر جھے نہیں لگا' تمہاری ہای سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے نگلے دے گی۔ لکھوالو' تمہارا زیردسی نگل پڑھوا دے گی کوشی خان 'عرف اپنیان ہے۔"

کو بھرکے لیے جوئی بھو بچی رہ کی تھی۔اس کی
آنکھیں صدے کی شکرت سے بھٹ پڑیں۔
بخت کل کوانے لفظوں کا حماس ہو کیا تھا۔اس
کی زردر شکت کو دیکھ کر فورا"بات بدلنے گئی اس کی
توجیٹانے گئی۔ گفتگو کو دو سری سمت لے جائے گا؟" یمال
مشائی کی منڈی بھی لگا کرتی تھی۔ تعوک فروشی کابازار
مشائی کی منڈی بھی لگا کرتی تھی۔ تعوک فروشی کابازار
مشائی کی منڈی بھی لگا آ یا تھا۔ کر اب
طفتے تھے تب وہ مال کو منڈی میں لگا آ یا تھا۔ کر اب
صورت حال مختلف تھی۔اسے آرڈریہ آرڈر طبتے۔
مصورت حال مختلف تھی۔اسے آرڈریہ آرڈر طبتے۔
کام عمدہ ہو تا اور معیاری بھی۔ سو گوشی خان کے
وارے نیارے تھے۔

" الله الماري ا

معالی می ایس ایس ایس کے لیے لیے الات "

وہ غائب وافی ہے تھی کا کنستر کڑا ہے میں النے کی
تھی۔ تب بخت کل کرا سائس تھیج کرجوئی کی طرف
متوجہ ہوئی۔ اس کی تمام تقریب کارگی تھی۔
پوری دات جاک کرجوئی ہوئی کے لائد تیار کرنے
کی ابتدائی تمام تیار ہال کمل کرچکی تھی۔ پھولی ہے کی
دال کو پیس لیا تھا۔ کمل کے باریک کیڑے میں چھان
کرلیا تھا۔ اب وہ وہ کا ڈرم وورد اور یہ کنٹ کے پاؤٹر
میں الٹ رہی تھی۔ پھر پورے وجود کی طاقت صرف کر
کے اسے تھینتی رہی۔ پھر پورے وجود کی طاقت صرف کر
میں آمیزہ خمیر کی طرح پھولا نظر آنے لگائی تھا۔ جس

بخت کل نے آئی مہوائی کی کہ چاشی تیار کردی۔ سرخ کھانڈی چاشی دیکھنے میں بھی بہت بھلی لگتی تھی اور اس تمام آمیزے میں کوشی کی ہزار کوششوں کے یاد جو دجوئی نے ذرا بھی ملاوٹ نہیں کی تھی کھانڈی جگہ گرڈ ڈالائنہ دلی تھی کی جگہ ڈالڈ ااستعمال کیا اور نہ دال

میں اتص بیس کی الدی گئی۔
جوئی موٹے چھید والی اوے کی چھلی کرم گئی والے
کڑا ہے یہ رکھ رہی تھی پھر بخت کل تیزی ہے چھلی
میں آمیزہ کرا کر بوندیاں بنائے گئی۔ چھلی ہے
بوندیاں گئی میں کرتی جا رہی تھیں۔ جوئی پھرتی ہے
بوندیاں نکال کرشیرے میں ڈالتی جا رہی تھی۔ اگلے
تین گھنٹے میں سرخ سرخ بوندیاں تیار ہو کرشیرے میں
غرق ہو گئی ۔

اب شندا ہونے پر الانجی کے دانے ملا کرو الدوبتاری میں۔ بہت پھرتی اور مہارت ہے۔ بروے ماہر ہاتھ خصہ ایک میں انزے کول کول لا وبتائے ڈائے دار موارت کے خصوصی خوشبو دار الذیذ اختہ صفائی استحرائی کے خصوصی خیال کے ساتھ بخت کل کھی آ تھوں کے ساتھ دیات کی موجہ بھیلی یہ دیال کے ساتھ بخت کل کھی آ تھوں کے ساتھ بوندیوں کے ماتھ بوندیوں کے آمیزے کور کھی آئے کے پیڑے کی بوندیوں کے آمیزے کور کھی آئے دار تھا ہی ہوندیوں کے میں مار موائی کی طرح جھیلی یہ طرح تھماتی وائے دار ڈائے دار بیت کل کے منہ میں شیرا تھی کیا۔ مضاس بھرائی۔

و حوين د مجمعة 138 مي 2014

وہ آبھی ہے کتے ہوئے اپھی گئی تھی۔ پھراس نے معندے بالی ہے ہاتھ وجوئے قیص کے وامن ہے ہاتھ پونچھے۔ اپنی تھی تھی سرخ آ تھوں کوہاتھوں ہے وبایا۔ اس کا انگ آنگ تھین سے ٹوٹ رہا تھا۔ بخت کل کواس پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ کتنی \_\_\_ اجاز 'ویران لگ رہی تھی۔ جسے وقت نے اس پر شادالی چھوڑی ہی نہیں تھی۔

بخت کل نے لاوے بھرا شاہر وائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور آیک شکر گزار نگاہ جوئی کے چرے یہ ڈالی متحق ۔ اب وہ گھرچانے کے لیے تیار تھی۔ معاسلاری کے زینے پر بھاری قدم پرنے کیے تھے۔ زنجیر چین چین بھی۔ اوپر کون آ رہا تھا؟ چوئی کی آ تھوں میں سراسیکی اثر آئی۔ اس نے بخت بوئی کی آ تھوں میں سراسیکی اثر آئی۔ اس نے بخت بوئی کی آ تھوں میں سراسیکی اثر آئی۔ اس نے بخت بھر کہ مدنہ سکی ۔ پچھواسے اشارہ کرنے کا بھی موقع شرکہ مدنہ سکی ۔ پچھواسے اشارہ کرنے کا بھی موقع شمیں اس سکا تھا اور کوشی خان اس انتا میں رسوئی تک آ

ورات نیند نے وصت کرویا ۔ - مجھے دیکھنے نہ آسکا۔ یہ کیا غضب ڈھایا ہے۔ دلیمی مجھے کے کنستر خالی کر دیے۔ ارب 'اس میں ڈالڈا تیرے باپ نے ملانا تھایا نائی تجھے قبرے اٹھ کر سمجھاتی سرک ہاتھ میں نہ لگایا۔ شیرہ شکر تری کا بنالیا۔ اتنی

منتی کھانڈ ضائع کردی۔ دودھ وہی یاؤڈرسب تباہ کر دیا۔ میں خسارے میں کیا۔ برباد کردیا تجھے۔ " وہ دھاڑ ناہوا تھر تھر کا نہتی جوئی تک کیا۔ اے بالوں ے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ کمزور 'بے جان 'بے سانس برت کی طرح اوکھڑائی کڑا ہے کے قریب جاگری تھی۔ بخت کل بے حد خوف زدہ ہوگئی تھی۔ جوئی کی در گت کا یہ منظر پہلی مرتبہ اس کی نظر کے سامنے سے گزوا تھا۔ اے جوئی کی حالیت یہ ترس آیا۔

" تی جاہتا ہے " تجھے آئی کڑا ہے میں الٹ کر تھون وول۔ ذکیل مکار " نکعی "میرا کہاڑا کرکے رکھ دیا۔ " کوشی خان نے دو تھیٹراس کے گالوں پہ مارے۔ جو کی کے ہونٹ اور گال سے خون رہے لگا تھا تب بخت گل سے رہا نہ گیا۔ دہ بچر کر گوشی خان کے مامنے آگئی

" طالم! دور آور \_ کیوں اس معصوم کی آه لیتا ہے ہے رخم درندے! اس معصوم کی حالت دکیے۔ رات بحر مشقت کرتی رہی ہے۔ اس بھینس جیسی بہنیں گھریں ہاندھے ہوئے ہے۔ ان سے کام کردایا کر۔ وہ بسترتو ڈتی مرن اجا ڈتی نظر نہیں آئیں۔ اس ہے زبان مینم کو جانور سمجھ رکھا ہے ؟ ایک تو تیری چاکری کرے تیری مفت کی توکری رہے اوپر سے تو ہم کے لیے ساتے میں مفت کی توکری رہے اوپر سے تو بھر کے لیے ساتے میں رہ کیا تھا۔ ایسا طمانچہ ایک دد بھر کے لیے ساتے میں رہ کیا تھا۔ ایسا طمانچہ ایک دد کریخت کل ہے جڑھ دد ڈاتھا۔ کریخت کل ہے جڑھ دد ڈاتھا۔

"حرام زادی! تیری جرات کیے ہوئی؟ زبان چلاتی ہے؟ کواس کرتی ہے؟ تیراحقہ پائی بند۔ کل سے یہاں مت آنا۔ "گوشی خان بچرکر بول رہاتھا۔ اس کابس چلناتو کرچھااٹھا کراس پد زبان کا سرچھاڑ دیتا۔

پیمانو کر چھادھا کراسی د زبان کا سمر چھا ڈونیا۔ "میں خود بھی تھو کئے نہیں اوس گ۔" بخت گل نے دو بدو جواب دیا تھا۔ تب ہی کوشی خان کی نظراس کے ہاتھ میں پکڑے شاپر یہ بڑی تھی۔ وہ جیسے بھرسے ایل بڑا تھا۔

"اچھا۔ تو یہاں یہ سخاد تیں چل رہی ہیں۔ دو کلو

زر آرام سے پکڑا دیے۔ تیرے باپ کانگر جاری ہے

کیا؟ بری آئی خدا ترس میری غیر موجودگی میں ہی کچھ

ہر آ ہے۔ اہل تو بسترے اسمی مہیں اور یہاں مجھے

کرگل کیا جا رہا ہے ۔ دے ادھر شاپر۔ "کوشی خان

جوئی یہ پھنکار آبخت کل کی طرف بردھا تھا۔ تب وہ اس

جوئی یہ پھنکار آبخت کل کی طرف بردھا تھا۔ تب وہ اس

کر قریب آنے ہے پہلے ہی تھارت سے بولی تھی۔

میں احت جمجتی ہوں تجھ پر تیری

چروں پر اس مہینے کی اجرت تھے خیرات تجھ کر بخشی اب مہیں آؤل گی اوردعا کروں گی کہ بیبد تھیب بھی تم

اب مہیں آؤل گی اوردعا کروں کی کہ بیبد تھیب بھی تم

لوگوں کے چنگل سے آزادہ وجائے۔"

روں ہے ہیں ہے ہوں وہ ہے۔ بجت گل نے غضب ناک ہوکر کما تھا۔وہ بہت منے بجٹ تھی۔ جوئی کو آج اندازہ ہوا تھا 'وہ حق بات کئے ہے ڈرتی نہیں تھی۔ جوئی کواس کی بمادری پہر رشک آئے ہورہ کر مسکتی ہوئی جوئی کو اٹھایا۔اس کے منہ سے بہتا خون صاف کیا۔ اسے بانی پلایا۔ آنگیشمی ساگا کر باس بھایا۔ بھروہ اس کے مسلکے تھے ہاتھوں کو دباتے ہوئے نربی سے بولی تھی۔

" خود کو صائع مت کرجوئی! اپنے چاچا کو نار لکھ انہیں حالات بٹااور بہاں سے چلی جا۔ ورنہ بیدورندے کچھے کیا نگل جائیں گے۔ "وہ بہت مخلصانہ انداز میں

کچے دریکے دہ اس اڑی کی "فطرت" ہے گھن کھا رہی تھی۔ اے کراہیت آرہی تھی اور اس وقت وہ جسے اپنی لید بھر کی سوچ یہ چنیان تھی۔ بخت کل جو بھی تھی اس کا جو بھی کردار تھا۔ مگروہ اپنے سنے میں انسانیت سے بھراول ضرور رکھتی تھی۔

" بخت گل! تم جانتی ہو 'میرے پاس موبائل فون کی سولت نہیں۔ پر نمبر ضرور ہے۔ میرے ڈاکٹر چاچو کا نمبر۔ میں وہ نمبر شہیں دی ہوں۔ تم میرے چاچو سے کمو' وہ مجھے لینے آجا ہیں۔ "وہ دھیمی بحرائی آواز میں کمہ رہی تھی۔وہ انتمی اور پرانی اریل کی اینٹوں اور کاٹھ کہاڑے بحرے صندوق جے سے ایک میلی کمیلی

چٹ نکال لائی۔ "جوئی! تانی کا فیصلہ تیرے حق میں اچھانہ تھا۔ انہیں اپنی زندگی میں تجھے تیرے جاچا کے حوالے کر دیا چاہیے تھا۔ یمال تیری زندگی گیزوں کموٹوں سے بھی برتر ہے۔" بخت کل نے چٹ شال کے پلومیں باندھ کی تھی اور اسے آلو بخارے کے باغ میں لمنے کو کما تھا۔ وہ اب دوبارہ اس گھریں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔

واکٹر چاچونے کسی بھی خط کا جواب میں دیا تھا۔
پہلے بھی ایسا نہیں ہوا۔ جانے دہ کمال تھے؟ تھیک بھی
تھے یا شیں ؟ پہلے اکٹر پروسیوں کے گھر فون کر لیتے
تھے۔ مگر زیادہ اسے خط ہی لکھتے۔ کیو تکہ جوئی خط میں
تفصیل لکھ دیتی تھی۔ فون یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔
حالا تکہ انہوں نے اے اپنا تمبردے رکھا تھا۔ مگر جوئی
میں اعتماد کی تھی وہ بھیشہ دو مروں کی انگی پکڑ کر ہی
میں اعتماد کی تھی وہ بھیشہ دو مروں کی انگی پکڑ کر ہی
جاتی رہی تھی۔ پہلے تانی بھرچاچو اور چاچو اس کے
بہترین رہبر تھے۔

وہ رات بھر کی محمل بھول گئی تھی۔ کوشی خان کے ہاتھوں ملنے والی ذکت بھول گئی تھی۔ مار بھول گئی تھی۔ یا درہاتو بس اتنا۔۔ اگر چاچو ہی نہ رہے تو وہ کمال حائے گی؟

ان کی فیملی کوتواس کاخیال نہیں آسکیاتھا۔وہ لوگ اس کے وجودے ناوانف تو نہیں تھے گراس سے کوئی انسیت بھی نہیں رکھتے تھے۔جانے نقدیر میں کیالکھا تھا؟اور ہر آنے والا دن اس کے لیے کتنی ذات لانے والا تھا؟

بخت گل کے نہ آنے کام بردھ کیا تھا۔وہ تھک کر ٹوٹ جاتی ' تڈھال ہو جاتی ۔ ردنے لگتی ۔ گر یہاں کسی کو اس کا احساس نہیں تھا۔ کشی اور دی پڈ حرام تھیں ' مامی ازل سے کامل ۔ پھرمفت کی ٹوکرائی کے ہوتے ہوئے انہیں ضرورت کیا تھی کام کرنے کی۔یہاں تک تو ٹھیک تھا' وہ کھویا بھی بتاتی للد بھی۔ گریاڑے کا بوجھ بھی اس یہ آلدا ۔۔۔وہ جانوروا یا کو

خوتِن دُالِحَـ ثُدُ 141 مَّى 2014 أَمَّى 2014 أَمَّى

جارہ بھی ڈالتی پانی بھی پاتی ان کی غلاظت بھی صاف کرتی۔ پھر کوئی خان کوباڑے کے لیے بندہ کی گئی۔ جوئی کی بریو کی بھیدھ کو اسے جان چھوٹ کئی تھی۔ مگر اس کی جان چھوٹی کمال تھی۔ ایک مرتبہ پھر عسمی بچہ پیدا کرنے کے لیے آگئی بمعہ اپنے اوباش شوہر کے ۔۔۔۔ کا بیانچواں بچہ تھا۔۔ اور جوئی کے لیے یہ بھی امتحان بن کر آرہا تھا۔

ور میں نے ابھی ابھی فیعلہ کیا ہے۔ آپ کیا کہتی

اس میں خود جاکر ہاکر آول؟ بابابت منظر ہیں۔ شاید

ان کا قیام کچھ اور طول ہو جائے ''عدل نے سادگ

ان کا قیام کچھ اور طول ہو جائے ''عدل نے سادگ

عام دنوں میں بھی بہت معموف رہتا تھا اور ان دنوں تو

اس کے مقابلے کے امتحان ہونے والے تھے۔ اس کو جاگنگ '
اس کے مقابلے کے امتحان ہونے والے تھے۔ اس کو جاگنگ '
ایکسرسائز 'کلب ہم سب چھوڑر کھا تھا۔ اس نے جاگنگ '
ایکسرسائز 'کلب ہم سب چھوڑر کھا تھا۔ اس نے جاگنگ '
ایکسرسائز 'کلب ہم سب چھوڑر کھا تھا۔ اس نے جاگنگ '
ایکسرسائز 'کلب ہم سب چھوڑ در کھا تھا۔ استحالات سم ایکسرسائز 'کلب ہم سب چھوڑ در کھا تھا۔ استحالات سمی دول ہا۔ مقار تھا۔ اس نے منظر تھا۔

میں معمول بات میں۔

یجی میں جان آ تہارے بابا ایسا نہیں چاہیں کے۔" انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد آپ اثرات برل لیے تھے لیج میں معماس بحرلی تھی۔ "باباتو خوش ہوں کے۔ کیاتا' زیادہ ی خوش ہوکر

میری اور مامن کی مطلق کروس ۔ "عدل نے سنجیدہ میں کہا مائے جس کہا تھا۔ ایک دم ہی خفیدہ کے خوشوار کہے جس کہا تھا۔ ایک دم ہی خفیدہ کے خوشوار کہے جس کہا تھے۔ ان کے لیوں پر مامن کے ذکر سے مسکر اہمت کا تھی تھی۔ پر کے بھی ہی تھیں۔ پر مامن کے ذکر سے مسکر اہمت کا بھی تھیں۔ پر مامن کے تو میں ہی تھیں۔ پر مامن کے تعرب کی تھیں۔ پر مامن کے تعرب کی تعرب ک

ان بحث میں پڑگیا۔ " مجھے بچاکی ساس سے کیالیتا دیتا؟ میں تو ہایا گی بریشانی کے لیے \_ "عدل نے صنعیلا کروضاحت کرنا جاہی تھی محر غفیرو نے اے ایک دم توک دیا تھا۔ ماہی تھی محر غفیرو نے اے ایک دم توک دیا تھا۔

ے دور رکھاہے "انہوں نے زم اور متصانداز ش

توجید پیش کی تھی۔ مرآج عدل کوجائے کیا ہوا تھا۔وہ

چاہی تھی طرعقیوں کے ایک دم اوک دیا تھا۔ " تمہاری چی کی ساس ۔ "اس لڑک" کی تانی ہے۔"انہوں نے دانت پس کرول ہی دل میں جو کی کو دوجار گالیاں دی تعییں۔ عجیب جو تک لڑکی تھی 'جو یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے شوہراور بیٹے کے حواسوں یہ سوار تھی۔اگر ادھر آجاتی لؤکیا ہو آ؟

حواسوں سوار سی۔ الرادھر اجابی تو آیا ہو یا؟

دو تو جھے اس بات سے کیا غرض؟ صرف خریت
معلوم کرکے آؤں گا۔ آپ کو تا تو ہے 'باہا ہی کے لیے

گاکہ میرے امتحانات ہیں۔ وہ مجھے ڈسٹرب کرنا نہیں
جا جے۔ "عدل نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا تو گویا فہ
فیصلہ کر چکا تھا۔ اب اسے روکنا آسان نہیں تھا۔ جب
نیمیں کچھے کرنے کی ٹھان لیٹا تو تب وہ کرے ہی دم لیگ

تصور کے پروے پر کسی کی صورت ابھر آئی تھی۔
حسین طل نظین طل موہ لینے والی عمر بھر مقید کر لینے
والی۔ پھروہ بھی تو اس کی بنی تھی۔ کم صم می ساحہ
بغیر لڑے ' جھڑے ' فساد کیے ہر جنگ جیت جائے
والی۔ اگر ان کا بیٹا اس کا اسر ہو آیا ؟ اگر اس عورت کی
بئی کا جادہ چل کیا؟ اگر عدل اس لڑی کو ساتھ لے آیا؟
جی بھلا کیا ہو گا؟ وہ ہار جائیں گی ' آیک مری ہوئی
خورت کے سامنے 'جو ان کے شوہر کو تو باند ھے ہوئے
خورت کے سامنے 'جو ان کے شوہر کو تو باند ھے ہوئے
کیا ہو گا؟ مامن آئی مضوط نہیں تھی۔ وہ خود کو مار سکتی
تھی۔ تاہ کر سکتی تھی 'جبکہ خفیرہ بس اتی طاقت نہیں
تھی۔ جو وہ امن کی بریادی دکھے سکتیں۔
تھی جو وہ امن کی بریادی دکھے سکتیں۔

نی الوفت انہوں نے دریا دلی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عدل کوجانے کی اجازت دے دی تھی۔ پہلے تودہ کچے متحے ہوا تھا۔ پھرا یک وم مسکر اوبا تھا۔

" آب بهت گریت بی مما او یکھیے گا اب میں بابا کو کیا سربر انز دیتا ہوں۔"وہ ان کے قریب چلا آیا۔ پھر اس نے ان کا چرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر ان کی بیٹانی کوچو اتھا۔

" "آپ دنیای سب ہے اچھی مماہیں۔"اس نے ففیر کے ماتھے یہ ایک اور یوسہ دیا تھا۔ وہ جیسے مم صمرہ "کی تھیں۔

دسلیم!تم گاڑی نکالو 'جھے بس اسٹاپ تک چھوڑ کر آنا ہے اور یادر ہے امن کو بتا نہ چلے۔" وہ تیزی سے سلیم کو ہدایات و بتا اپنے کمرے کی طرف بردھ کیا تھا۔ تو کویا وہ انجھی جارہا تھا؟ ان کی آ تھوں کے سامنے ایک زرد 'میلا کچیلا کاغذ کھڑ پھڑ لائے لگا تھا۔ تو کیا اسے ہلال نے اس حقیقت کا بتا ویا تھا؟ جو کم از کم غفیرو کے لیے قیامت تھی۔ بہت بھیا تک تھی۔

ایک زرد پیلا 'خشہ حال 'کاغذ اور ہے کی مائند انہیں پینکار بینکار کرلاکار رہاتھا۔ غفیو کولگا بھیے فیصلے کی گھڑی آن چنجی ہے۔ دویڈھی عورت جیسے عدل کی منظر کھڑی ہوگی۔ قبرے نکل کر صدیوں کے پیپ میں پینساراز نتانے کے لیے اور کیا خبراسی رازکی کھوج' سعی 'جنبو' سراغ عدل کومور کھ لیے جارہی ہو؟

ی میں ہو سرس عدل و مورھ ہے جاد ہی ہو؟ ان کے دل کو علیے لگ گئے تھے۔ انہوں نے چکراتے دماغ کے ساتھ مامن کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ اس دفت عدل کی دی ہوئی اسانینسٹ ہے۔ کام کر رہی تھی۔ غفیرہ کو حواس باختہ دیکھ کر گھبرا اٹھی تھی۔ ان کے باثرات ہی کچھ ایسے تھے۔

"مما! خریت توب ؟" مامن ان سے بھی زیادہ گھبرا اسمی عدل تو تھیک ہے؟" عدل کے حوالے سے ان دونوں پھو بھی " بھیجی کودھڑ کے ہی گئے رہتے تھے۔ "دو مور کھ جارہا ہے۔اسے روک لو۔"ان کی آواز

کیارہی تھی۔
مامن جیے من ہوگئے۔ یہ مماکیا کمہ رہی تھیں
عدل کیوں جا رہا تھا پھراسے بنائے بغیر؟ مورکھ؟ای
جوئی کرموئی کرسوئی کے مورکھ ؟اس کا دماغ جھنجھنا
اٹھا۔ عدل کی دوری ؟عدل سے دوری ؟ اسے کمال
گوارا ہو سکتی تھی۔ جائے دہ کھنے کے لیے ہوتی یا
ایک ون کے لیے وہ غفیوے تحرار بحث تردو سوال
وجواب کے بجائے النے قدموں نیچ کی طرف بھاگ۔
تباہے خیال بھی نہیں کیا تھاکہ اس کے پیروں میں
جوتے نہیں اس کے گھے میں دویشہ نہیں۔
جوتے نہیں اس کے گھے میں دویشہ نہیں۔
میں تھی۔ سلیم بھی نہیں تھا۔ وہ النے قدموں اندر کو
مہیں تھی۔ سلیم بھی نہیں تھا۔ وہ النے قدموں اندر کو

حُونِ دُکِتُ 143 مَی 2014

عونن د کست 142 کی 2014 کی 2014 کے ا

دوڑی۔۔ غفیونے اوپرے کارکی چائی پھینگی۔
"بیلوعدل بس اشاب پہ ہوگا۔ اے روک او۔" وہ
نم آواز میں کمہ رہی تقییں۔ مامن نے مڑکر نہیں
ویکھا۔ وہ اس وقت غصے اور دکھ ہے ہے حال تھی۔
آخر عدل اے بتائے بغیر کیسے جا سکتا ہے۔ وہ اس کی
منوار کزن مامن سے زیادہ اہم تھی۔عمل اتی ضروری
اسان مناف اس کے مرتبوپ کے خود رشتے واریال
نبھانے چلاگیا۔

وہ عنین کے عالم میں گاڑی بھگارہی تھی۔ گاڑی مؤک پہ بے ڈول ہونے کئی اور اچانک ایک و حاکہ ہوا۔ جسے سب کچھ تس نہس ہوااور یہ ہوناہی تھا۔

امن کی جذباتیت ہینہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی تھی۔ وہ بناس ہے سیجے نصلے کرتی تھی۔اس نے زندگی میں بہت سے جذباتی فیصلے کیے تھے۔ چند مہال پہلے جب وہ عدل کی عبت میں مخبوراتراتی پھرتی تھی تب اس یہ ایک اور حادثہ اترا تھا۔ خفیرہ بھی اس کی سخت ترین انہائی ردعمل پر تعراا تھی تھیں۔ یہ ان ونوں کی بات ہے جب وہ کالے میں تھی۔ تب

میں ایون کہات ہے بہودہ من کی ہے۔ ب عدل ایا کے ساتھ کرائی گیا ہوا تھا۔ ان بی دنوں اس پہ ایک جھیا تک انگشاف ہوا تھا۔ اس نے بایا کے سیف میں غیر متوقع ایک زرد بالا کا تذخما ازدھاد کھے لیا تھا۔ اس کی ذات کی بنیادیں بل کی تھیں۔ اس کے اندر باہر آگ بھڑک انھی تھی۔

تب اس کی جذباتیت نے اسے نیند کی گولیاں ۔ پھانگئے یہ مجبور کرویا تھا اور اس کا یہ عمل عفیو کی جان نکال گیا۔ ان یہ قیامت کا وقت بیت گیا تھا۔ تب عفیو کی ان تھک محنت 'بھین دہانی 'وعدول اور قسمول نے مامن کوئی زندگی بخشی تھی۔

دہ اے سمجھاتی رہیں کہ جودہ ہے اور کوئی نہیں۔ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔اے اپنی پھو پھی پہ بھردسا کرنا چاہیے۔ وہ اس کی محبت اور دل کو بھی اجڑنے نہیں دیں گی۔"اور یہ غفیو کا نقین 'وعدے اُجڑنے نہیں دیں گی۔"اور یہ غفیو کا نقین 'وعدے

اور الفاظ ہی تھے جو مامن عمل کے آئے تک بھرت متدرست ہوگئی۔ بھروہ عدل سے ہریات شیئر کرتے والی اس سے کچھ نہ چھیانے والی اتی بڑی قیامت کی خر کوچھیائی تھی۔ اب ایک مرتبہ بھراس جذباتیت کی کرامات سے میٹال جابڑی تھی۔

000

سلیم اے بس اساب چھوڑ کے چلا گیاتھا۔ ملل نے دانستہ مویا کل فون آف کردیا۔ اے رستوں کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ای کے وہ گاڑی یہ جائے تعالی جب بس چل بڑی تب وہ مطمئن ہو کر مما کے بارے میں سوچے لگا۔ ان کارڈ عمل غیر متوقع تھا۔ وہ بارے میں سوچے لگا۔ ان کارڈ عمل غیر متوقع تھا۔ وہ اس کے بارے میں بہت حسان تھیں۔ اے بھی اکمیلے کسی فیملی فرینڈ کے گھر تک جانے نہیں دی تعیں۔ نتھیال تو تھا نہیں دوھیال میں بایا اے بھی کے گاؤں جارہا تھا۔ وہ کچھ کچھ ایسا پیٹر بھی تھا۔ مما شروع سے بی عدل اور مامن کے لیے جذباتی مما شروع سے بی عدل اور مامن کے لیے جذباتی مورت امرائی تو اسے آیک مازہ نرم اور قلقیہ احساس چھوگیا۔ احساس چھوگیا۔

اگر آمن آسے ''' نتما'' تک چاہتی تھی تو وہ امن کو ''فنا'' ہونے تک چاہتا تھا۔ بس اس کی مجت میں امن کو جیسی جذبا تیت ' بچکپنا نہیں تھا اور سی بات وہ امن کو ''مول! تم تجھ سے گفتی مجت کرتے ہو؟'' تب اے امن یہ ٹوٹ کے بیار آ ا۔ وہ اسے کیے بتایا آ ؟ جملا محبت کی بیائش کا کوئی بیانہ تھا؟

. اے آوتھا بھین میں بھی امن کی خواہش کوادلیت وی جاتی تھی۔ مامن اس کے لیے لائی چزوں کو پہند کرتی۔ اپنی کڑیا چھوڑ کر اس کا بیٹ اٹھا لیتی۔ اپنے بارلی ہاؤس سے نہ کھیلتی 'اس کی سائنکل کے لیے

کپلی۔ تبوہ بہت محبت کے ساتھ اپنی چرافھا کہامن کودے دیتا تھا۔ ہامن مجھی بھی اے اپنی رقیب نہیں تھی۔ بلکہ ممااور باباکی محبت جودہ امن کی تعریف اے اپنی تعریف تھی۔ وہ بہت لائق اور آؤٹ شینڈنگ اسٹوڈنٹ تھی۔ بابا اس بہت مراجے تھے اس کی تعریف کرتے اس کی کامیابیوں پر انعابات دیے۔ بابا نے ان دولوں بہتوں میں اور عدل کے در میان کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔

ممان دونوں کو آیک کرنے کے لیے ہلال کبیری واپس کا انظار کردہی تھیں۔

دراصل ہلال کیرنے بھی اتالمیا توراور بھی اتالمیا
عرصہ گھروالوں سے دور گزارای نہیں تھا۔جب وہ اہم
جارہ تھے اس سے پہلے ان کی طبیعت خراب تھی۔
بھر بھی وہ مور کھ چلے گئے۔ جب واپس آئے تب زیاوہ
بیار تھے۔ کچھ دن ہمیتال بھی رہے۔ بھراچانگ انہوں
نے باہر جانے کا فیصلہ کرلیا۔ حالا تکہ خفیواور عدل تو
جاہتے تھے کہ وہ اپنا پروگرام کینسل کرویں۔ مربالل
میر بانے نہیں اور اب پچھلے کی دن سے ان کا گھر
والوں سے رابطہ نہیں تھا۔ غفیو کو تشویش تھی جبکہ
عدل بہت متفکر تھا۔ ان سے آخری دفعہ بات ہوئے
مل بہت متفکر تھا۔ ان سے آخری دفعہ بات ہوئے
مل بہت متفکر تھا۔ ان سے آخری دفعہ بات ہوئے
مل بہت متفکر تھا۔ ان سے آخری دفعہ بات ہوئے
مل بہت متفکر تھا۔ ان سے آخری دفعہ بات ہوئے
مل بہت متفکر تھا۔ ان سے آخری دفعہ بات ہوئے
میں کیا ؟ ان کے لیے نہ سی دہ اپنی جوئی کو کسی بھی
صل میں بھول نہیں سکتے تھے اور کم از کم جوئی کے لیے
ضرور کال کرتے۔
ضرور کال کرتے۔

وہ ول ہی ول میں بلانگ کر رہاتھا۔بابا کے آنے تک ان کی جوئی کو گھرلانے کی۔ ان سے آخری دفعہ بات ہوئی تب بھی وہ جوئی کاذکر کر رہے تھے۔اس کے خط نہ ملنے پر پریشان تھے۔ اور اس سے ملنے کے لیے سے چین تھے۔ان کے وہ الفاظ۔

"عدل اجوئی میراواحد اثوث خون کارشتہ ہے جو دنیا میں میرے بھائی کے حوالے سے میرے لیے بچاہے۔ می اسے کھونا نہیں چاہتا۔"

انہیں اپنی بھیتی سے لافانی محبت تھی 'وہ بہت آزردہ ہے۔ ان کی آواز بھی بہت تھی تھی می مگ رہی تھی۔

عدل کو وہم ہونے لگا تھا کہ بابایقینا " ٹھیک نہیں مدود انہیں واپس آنے کے لیے زور دیتا رہا تھا۔ تب وہ اس بے قرار شکتہ لیج میں بولے تھے۔

" بیجھے آباتو ہے 'جوئی کے لیے۔ اس کامیرے بغیر کوئی بھی نہیں۔ " وہ پھر بھی جوئی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ تب لید بھر کے لیے اسے جوئی کاذکر بہت پرانگا تھا۔ " بابا! آپ کومیری کوئی پرداہ نہیں۔ میں اتنامس کررہا ہوں آپ کو 'کبسے" واپس آجا میں "کی تکمرار کررہا ہوں۔ مگر آپ کی بان جوئی یہ ہی ٹوئی

اس کے مصنوی شکوے کو من کردہ بہت دقت ہے مسکوائے تھے۔ انہیں سیٹے کے شکوے یہ بیار آیا تھا۔
پرانہوں نے بہتے! وہ میری دوج ہے میراسکون ہے میری زندگی ہے۔ وہ مرف میری بطبی نہیں میرے وہود کا حصہ ہے۔ میرے بال جائے کی واحد اولاد ہے۔ اس وجود کا حصہ ہے۔ میرے بال جائے کی واحد اولاد ہے۔ اس حصت کر کے میں شانت ہوجا آبوں۔ "
سے محبت کر کے میں شانت ہوجا آبوں۔ "
وہ جیے اپنی گفتگو کو عدل کے ول پر نقش کر دہے۔ وہ جیے اپنی گفتگو کو عدل کے ول پر نقش کر دہے۔

تھے۔ "اور تم میرایا نوہو میرے برابر میرے بعد میری ہرچیز کے دارٹ میری محبول کیاہتوں ' مرائے' کنے اور رشتوں کے امین ۔۔۔ تمہیں میرے کنے کی حفاظت کرنا ہے میری جان!اوریا در کھنا۔جوئی

تھے۔ سمجھارے تھے رشتوں کی ایک الا تھارے

میری زندگی کابرا میمتی سموایہ ہے۔" باباکی آوازنم تھی۔وہ اٹنے آزردہ 'رنجیدہ 'غم زدہ کیوں تھے ؟عدل بہت ہے چین ہو گیا تھا۔ بہت گھبرا محماتھا۔

" مجمعے شیں ہا وہ کس حال میں ہے؟ مگر میں جانتا موں وہ بہتر حال میں نہیں۔ کاش کہ میں اس تک پہنچ

و حوين دا بحث 144 مى 2014

وَفَيْنَ دُاكِمْتُ 145 مَى 2014 فَيَ

آراستہ براستہ ہوتے ہوں کے کتنے خوب صورت لکتے ہوں کے اس في ارد كرونگاه دو زائي-اب ده رستول كالعين كررافقا بسي ات كى فيتايا قاكريل الر كريى بكذعذى لبتي ميس اترتى ب-دواس ريت علے لگا۔ معاسات می کے بولنے کی آواز آئی۔ می ورخت کے جمند میں سوال آوازی تھیں۔ و لو برك ليدرك ماكيادات كى سے كراور رت كاريض وجوليناجا سيدواى لي عمر مياتها اے كى كادكة مدے أورائد يشي مل كمركا آوازساليدي محي-وبخت كل إب كيامو كا؟ " أوازي أنسوى أنسو تصورة ى دكوتفا وبس اس عورت في كما-جاجاماجب وبال نبيل رجديه غلط تمريك كسي أور لكاول اوريك اس عورت نے تمارانام س کرفون کھٹاک سے بندا دیا۔"ووسری آوازیس ایوس می جانے وہ دولول کیا منظور ربى ممين جيملاعدل كوان كى مفتكوسے كيا ليتان اتحاب مرجمتك كرآك برحا-" بخت كل إلى موباكل ع بعركل كونا -كيانا اس عورت كوميرا باعي نه مو- " پهلي آواز پر سے ابحري تھی۔ کھوامداور آسے بحری-" تهارے سامنے بی کتنی دفعہ کر چکی ہوں۔ تھنی بجتى ب يركونى فين شيس المالات وسرى آدازيس اب بھی اُنوسی تھی۔ ماہم عدل کچھ چونک کیا تھا۔ موائل كوزكرفا عونكاديا تفاركيايسال فون سروس اور سمولت موجود تھی؟اس نے اپناسل فود جيزى جيب عنكل لياس النامي والركيال ال جھوتک میں چلتی ہوئی سامنے آئیں۔ آکے اجبی . ويد كرودول عى حران مه كى تحيي- زياده مرائي ال م محمد بیجید رو کئی۔ ذرا پر اعتادی تلوں والی الک آ آئی۔عدل نے اے بغور دیکھا۔اس کے جرم بت بي را تصر والمت كورى اور أتكسي سير چھوٹی تھیں اندر کو دھنسی ہوئیں۔ سوخوب صور

B

W

W

پالداب تومیری امید مجی ٹوٹ رہی ہے۔"ان کی اور جسے ڈوب ک گئی تھی۔
اور جسے ڈوب ک گئی تھی۔
اور جسے ڈوب ک گئی تھی۔
اور کی اور انظم نہ ہوسکا تھا۔ بابا کی ان باتوں کو سوچے ہوئے۔
ان کی فکر کو محسوس کرتے ہوئے اس نے مور کھ جانے۔
ان کی فکر کو محسوس کرتے ہوئے اس نے مور کھ جانے۔
ان کی فکر کو محسوس کرتے ہوئے اس نے مور کھ جانے۔
ان کی فکر کو محسوس کرتے ہوئے اس نے مور کھ جانے۔

کوم اس کے ول میں عجیب سے چینی المرنے کی تھی بھجیب مااضطراب طاری ہونے لگا تھا۔ آخر اجانک اسے ہو کیا را تھا؟ وہ کھر کی طرف لوٹنا جاہتا تھا مگریہ چلتی بس اے کس منزل تک لے آئی تھی؟ ایک دم اس کی سوچوں کوپریک لگ گئے۔

بس اساب يد رك عن محل يبال ي مورك جانے کے لیے رانسیورٹ رستیاب می وہ سی جی ركشه عيسى كو يكوسكنا تعلد عيسى فياس مغلى يليه ا اروا- آگے اے پیل سز کرنا تھا۔ وہل یہ از کر کھے۔ بمرك لي مبهوت م كياسيد ليسى جنت نظيروادي تقى مرسز و شاداب بہالدن سے آراستہ حسین مرغراروں سے بھی منے باندن میں بہتی ہوتی-سبرے محواول اور خوشبووں سے معطمد تدی کے بار بها ثدل كى حسين چوال اور كريس دويا زرديد ما سورج اورجب سورج افشاعه مو باتب جانے وادی ب كسى ابق منهى الشال بمرتى ؟اس يه موركه كاجاده ج صن لا اس لكان من كسون البيدين أليا بال المان آل كالموس بواقل جانے بااے سال کول سیں لائے ؟ یہ جگہ تو سادت كے ليے بحى آؤٹ كلاس مى-دوسويےلگا، مامن کوشاوی کے بعدیمال ضرور کے کر آئے گا اور مامن کی طرف بھی سوچیں اے ایک مرتبہ پھراس فوں ہے اہر لے آئی تھیں۔اس کے مل میں مجر اصطراب حليال بحرفاك-

وہ ندی پہ اڑان بھرتے بگلوں کو دیکھنے لگا پھر کمرا سانس تھنچ کراس پکڑنڈی کی طرف آیا جو آلو بخارے کے باغ میں سے گزرتی تھی۔ وہ ننڈ منڈے ورختوں کے جنگل کو دیکھنے لگا۔ جب یہ سبز چوں سے مزین اور

حون دانج ش 146 متى 2014

نیں گئی تھیں۔ آہم جوائی کچھ فاصلے رپھر کابت تی حواس باختہ کھڑی تھی 'جیسے کی نے اسم بھونک کر اسے بھر کر دیا ہو اس کی کیفیت کچھ الی بی تھی۔ بھتا ''وہ حسن وجمل کا پیکر تھی دورہ جیسی یا پھردودھ میں تخییہ میں تھلے گلاب جیسی ۔۔ اگر وہ اتن کم دور لاغراور دیلی نہ ہوتی تو بست کمال گئی۔ وہ اپنی نظراس دوئی دوئی ''سمی ہوتی تو بست کمال گئی۔ وہ اپنی نظراس دوئی دوئی ''سمی اسی اوری سے بٹاکر ایک ہاتھ سے بند ہوا موبائل آن اسمی اوری سے بٹاکر ایک ہاتھ سے بند ہوا موبائل آن اسکی سے بالے کوئی اوری سے خاطب ہوا تھا۔۔

و واکر پال کیرے گرکایا ہے؟ آئی مین ان کے میں میں رہے وار کا کھ ایاس نے بہت شائنگی کے ساتھ یو چھتے ہوئے مویا کل کی دوشن ہوتی اسکرین کو دیکھا۔
" ہاں ۔ پہا ہے " اولی جران جران کی اس کا مربا جائزہ لیتے ہوئے بول۔ پھراس نے کردن موڈ کر دوسری اولی کو دیکھ کر کوئی اشارہ بھی کیا تھا۔عدل وہ اشارہ نہ دیکھ سکا۔ کیونکہ لگا بار میسیج کی بجتی نیون اشارہ نہ دیکھ سکا۔ کیونکہ لگا بار میسیج کی بجتی نیون اسے کسی اور طرف دھیان نہیں دیتے دے دہی

" مرای اور اور اور ایستی می اوجه رای هی " بنایا نهیں ۔ تم کون ہو؟ کیا شرے آئے ہو؟"
وہ دوبارہ بے صبری سے بوچھ رہی تھی۔عدل اسے کوئی
جواب نہ دے سکا۔وہ کھ حواس باختہ بے چین وبوانہ
وار میسے دکھ رہا تھا موبا کل کی طرف متوجہ تھا۔وہ
ایک ایک نیکسٹ دکھ رہا تھا یا من واکٹر عمیر اور مما
کی بے شار ۔ کالز اور میسے تھے۔وہ آیک کے بعد
ایک کھولنا چلاگیا۔

" میرے اللہ ! امن کا ایکسیڈنٹ" اس کے پیروں تلے موجود زمین ال کی تھی۔ اے اپنے ہے جینی اس کے موجود زمین ال کی تھی۔ اے اپنی نے جینی امن جانے کس اور اضطراب کی وجہ سمجھ میں آگئی تھی۔ مامن جانے کس اذبت ورداور تکلیف کے گزر رہی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ کیے ہوا؟ کیااس نے غصے کے عالم میں ایکسیڈنٹ کیا؟ وہ اے بتائے نغیر جو آگیا تھا۔ مالم میں ایکسیڈنٹ کیا؟ وہ اس علق ارشتہ واسطہ تو تھا ہی ۔ جو وہ اس کی وہ ایسا تعلق ارشتہ واسطہ تو تھا ہی ۔ جو وہ اس کی تکلیف

محسوس كرسكناتها-ات لك رباتها وه بهال مجهد در اور خمرا رباتو ختم بوجائه كا-ات واپس جانا تها- اس سے ملناتها اس د محساتها- اس چھوناتها- محسوس كرنا تها-اس كے زنده بونے كائيتين كرناتها-وه دُاكْرُعمير كاميسيج د كمير رباتها-

ورجمان بھی ہو مطدی آؤ۔ امن کی حالت تشویش ناک ہے۔ "وہ نم آنکھوں سے اسکرین دیکھارہا۔ آیک کے بعد آیک میسید کھولنارہا۔ وہ جسے اگل ہو مارہا۔ "فون کیوں بند ہے تمہارا۔ کمال ہو تم! امن مرحائے گی عتب آؤ کے "مماکامیسیم تھا۔ "امن کی حالت نازک ہے۔ عدل! جلدی آؤ۔"

یامن کے کئی میسیج تھے۔ اس کے چربے یہ وحشت پھیل رہی تھی۔اس کے ہاڑات بدل کئے تھے۔اس کے انداز بدل کئے تھے تبہی سامنے کھڑی لڑکی جران اور متحیررہ گئی۔وہ اس کی اجانک ممکین پانیوں سے بھرتی آنکھوں کو دکھے۔

کردنگ رہ کئی ہی۔ دوخم نے بتایا نہیں؟ وہ پھرسوال کیے کھڑی تھی۔ عدل نے آخری متوحش می نظردور کھڑی لڑکی رڈالی۔ پھر اڑے اڑے حواسوں کے ساتھ النے قد مول بھاگئے لگا تھا۔ بے حواس ساوہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔

دیکھتے ہی کیلئے وہ لی تک پہنچ گیا۔
"باگل تھا کوئی۔" بخت کل نے ہاتھ جھاڑ کر تبعمو
کیا۔" چاچا صاحب کا پوچھ رہا تھا۔ جانے اے اچا تک
کیا ہوا۔ میں ہے وہ کھے بھاگ کیا۔ " بخت کل جمران
بھی تھی اور بیزار بھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر جوئی کو یہے
ہوئے تمبریہ کال کر رہی تھی مگراس کا دھیان جوئی گی

"اس نے کیا بت بن گئی؟ مانا کہ بابو برطاخوب صورت تھا پر تھے کیوں پھر کر گیا۔" وہ بولتی ہوئی جوئی سکے چلی آئی پھراس نے جوئی کاکندھا ہلایا تھا مگروہ کس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ جیسے کوئی بے جان بت ہو۔ بخت گل کچے پریشان ہوگی تھوڑا گھبرائی۔ "وہ چلا گیا۔" بے جان بت بیں جان پڑھی تھی۔

اس کی نگاہیں دور پل کے پاراتر کئیں۔وہ وہاں کھڑاتھا۔ اتنا ہی ہے چین 'بے حواس اور بے قرار جیسے اس کی کوئی فیمتی چیز کم ہوگئی تھی۔

کوئی میتی چیز کم ہوگئی تھی۔
" وہ آیا اس نے فتح کیا اور ساحل پہ کھڑا رہا
۔ منجد هار تک ند آیا ' مجھے دلدل سے نہ نکالا۔ وہ
لوث بھی کیا۔ پھر آیا کیوں تھا۔ "جوئی جسے پاگل
ہونے گئی۔ بخت کل کے کندھے سے لگ کردونے
گئی۔

''وہ کوئی مکار' وحوک باز' چھلیا بھی نمیں تھا۔ پھر نظر کا دھو کا کیوں لگا۔'' وہ آلو بخارے کے خزال رسیدہ باغ سے پوچھنے گئی۔ آئی جاتی سرد ہواؤں سے پوچھنے گئی۔ پھروں کی اس بہتی سے پوچھنے گئی۔ بہتی سرد خاموثی ندی سے پوچھنے گئی۔

''کون تھاوہ؟'نجنت کل نے متوحش ساہو کراہے جھنجھوڑا۔ جہتاتا مجھے وہ کون تھا؟'' وہ اس کی بے جان ہوتی آنکھوں میں جھانگ رہی تھی۔

"میرے ڈاکٹر چاچو ... میرے چاچاصاحب کا بیٹا ... عدل کبیر خان-" اس کے ہونٹ ہے آواز پُرٹر پُرٹرائے تھے پھروہ کچھ زمین پر بیٹھ کر رونے گی۔ اس کی وجسے عمر بھر کی ہونجی اٹ کی تھی۔ اس کی دجسے عمر بھر کی ہونجی اٹ کی تھی۔

" کیاوہ چھوٹا خان تھا؟ " بخت گل چکرا کر رہ گئی تی۔ پھراس نے کرون موڈ کرلی کی طرف وہند ہی دھند کے جنگے کرمیں کھو گئے تھے ہر طرف وہند ہی دھند تھی۔ بخت گل اندھادھند پل کی طرف بھاگئے گئی۔ وہ بے حواس میں لی کے کناروں تک پنجی ۔ اس نے ابنی آنکھیں مسل مسل کر دیکھا ۔ وہاں کوئی اجنبی آئی آنکھیں مسل مسل کر دیکھا ۔ وہاں کوئی اجنبی آئین میں سوار ہو کرچاچا تھا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح تھوکریں کھائی لوٹ آئی۔

" تیری بے حواس نے اسے ہیشہ کے لیے کھو دیا ... " بخت گل اس چھوٹی می تنما لڑکی کے ٹوئے بھرے وجود کو دیکھتی زیرلب بردبرط رہی تھی۔ " تجھے تدرت نے ایک لمحہ عنایت کیا تھا۔ جاہتی تو اسے عمر بھر کے لیے باندھ لیتی۔ گرتیری نادانی نے اسے دھند کے۔

والے كروا-"

000

وہ دھول دھول ہو تا 'مپتال پہنچا تھا۔ رہسپشن ہے ہوکراو۔ ٹی کی طرف آیا 'وہاں اے ماریل کے بینچ پہ یامن بیٹی نظر آئی تھی۔ اس کی برحال عزهال ماں جائے نماز پہ جیٹی گزگڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر عمید کمیں نمیس تھے۔

"اب مجمی نه آتے ... رشتے داریاں نیاہے رہے۔ "اس کالعبہ عم زدداور آواز پھٹی پھٹی تھی۔ "کی روز میری بس کی جان لے لوگ کرو آج بھی نہیں چھوڑی۔" عدل جب چاپ سنتا رہا "اس کی آنکص اب بھی نم تھیں۔

قریب قریب ایک کھنے بعد ڈاکٹر عمید باہر نظلے تصدور مطمئن نظر آرہے تصد بھرعدل کے جان ہوتے شانے پاند پھیلا کردولے تصد

اوے ملے ہال ہے اور ہے ہے۔
" ہوش میں آنے کے بعد بھی اس نے تہارا
اور ہوگا۔ محبت نار ال حد تک رہے تو آسانیاں الآئے ہے
ارز ہوکھ تکلیف اور پریٹانیاں ہی کمتی ہیں۔ اس ہے
امنا محبت ہویا نفرت 'اعتدال ہی بمترین راستہ ہویا نفرت 'اعتدال ہی بمترین راستہ ہوا نور ہے میں ماس کے لیے مناسب نہیں۔ "وہ اے
اور بھی بہت کچھ سمجھارہ ہے تھے یامن کے مقابلے
میں وہ عدل کے زیادہ قریب تھے۔ پھروارڈکی طرف
جاتے جاتے قدرے شرارت سے بولے
جاتے جاتے قدرے شرارت سے بولے
جاتے جاتے قدرے شرارت سے بولے
معالے میں زیادہ دیر مت کرد ورث

مامن کی " بے بھین" اس کادم ضرور نکال لے گی۔"
ان کالمکا بھلکالبحہ بتارہاتھا کہ مامن اب خطرے ہے باہر
ہے۔ اس کادل جیسے سحدہ ریز ہو گیا۔ اگر مامن کو کچھ ہو
جا ناتودہ خود کو معاف کر سکتا تھا؟ شاید کبھی نہیں۔
یامن کے بعد ممانے بھی طویل کلاس کی تھی
کمیں اندر ہے امن کے ساتھ ہونے والے حادثے
میں دہ اپنا تھور بھی سمجھتی تھیں۔ یہ جانے ہوئے بھی
کہ مامن کس قدر عدل کے لیے جذباتی ہے پھر بھی
اس کو آزمانے چلی تھیں۔ ادراب تودہ امن کے صحت

وَ عَلِينَ وَ الْكِينِ فِي الْكِ

و المال الما

مند ہوتے ہی ان دونوں کی شادی کا ارادہ رکھتی تھیں۔ چاہے کچھ بھی ہوجا کا ہلال کبیرائے یا نہ انت اوھرعدل خوداحساس جرم کاشکار تھا۔اے اندازہ تو تھا جب وہ مور کھ سے واپس آئے گا تب مامن بہت ہنگامہ کرے گی اوراگر وہ جوئی کو بھی ساتھ لے آ بات تو تباہی آجاتی۔اے اتنا "بے بس" و کھے کرعدل کا ول بھر آیا تھا۔ وہ بہت کمزور اور بھار لگ رہی تھی۔عدل نے اس کا پاتھ نری سے پکڑلیا۔

"اب مجمی ایسامت کرنا۔" بہت دیر بعد وہ مجھ رولنے کے قاتل ہوسکا تھا۔اس کی آواز بھاری ہور بی خفر

س میں تو بس تمہارے پیچے جارہی تھی۔ تم بتائے بغیر جو طبے محتے تھے" وہ بت تھے تھے نڈھال کیے میں بولی تھی۔ بت معصوم ساانداز تھا۔عدل کا جی بھر آیا۔

"" " من بھی اب ایسا بھی مت کرنا۔" امن بھی جیسے
ایک وعدہ لے رہی تھی ایک عمد میں باندھ رہی تھی۔
"ایسا بھی نہیں ہوگا۔ لوت ہی نہیں آئے گی۔ تم
اس بستر سے اٹھو ہم امتحان سے پہلے ہی شادی کردہے
ویں ۔۔"

یں۔ عدل اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ امن پہ شادی مرک کی کیفیت طاری ہوگئی تھی۔ وہ بے بقینی سے اسے دیکھتی

ال - اور بابا؟" مامن كى آئھوں ميں آيك خدشه سا

"ان کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ اہیں بھی تہمارے محت مند ہونے کا انظار ہے۔" اس نے جک کر مامن کی بیشانی کوچو الوجیے اس سے جلتے دل کو قرار آگیا۔

" ہے بازی کیے محبت کی بازی وہ ہارتے ہارتے جیت چکی تھی کو مور کھ جا کر بھی لوٹ آیا تھا۔ اس کی محبت کی طاقت مور کھ کے فسول سے زیادہ تھی۔ اس نے اپنی پھو پھی سے من رکھا تھا کوہ ہلال کبیر خان کی جیجی کے حسن سے خوف زدہ تھی ۔عدل کبیر صرف اس کا

تما 'اب سی یقین کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جوئی ' کرموئی 'رسوئی محض آیک تحریر میں چھپی رہ گئی تھی بے نام ونشان ہی۔ تم شدہ وہ مور کھ کی دھول خاک اور مٹی بن چکی تھی۔ مٹی بن چکی تھی۔

اس کی آنگھوں میں رش (جوا ہرات) کی سی جیک تقی ہوں۔ وہ جیت کے نشتے سے مخبور تھی۔ اسے بہت سال سلے باا کے سیف میں رکھا پیلا پینک کاند بھی بھول کیا جے دیکھ کردہ ل کئی تھی۔

000

ہر گزر آ دن اس کے لیے انت کا ایک نیا پاپ
کھول دیا تھا۔ کر جب رات آن تو امنکوں کے دیے
جسے روش ہو جاتے رات کی کوئی ایک کھڑی ہت
نیک ' بخاور اور مبارک ثابت ہوئی تھی۔ جو اسے
فرحت 'شادانی 'خوشی اور سرور کا دہ لیے تحض کو دیکھا تھا
اس نے اپنی زندگی میں ایک ایسے فحض کو دیکھا تھا
جس کی آ تھوں سے مرھ بہتا تھا۔ جس کی پیشائی پہ
روشنی بھری تھی ' جس کا چرواس کے خیالوں سے
زیادہ دل مود لینے والا تھا۔ دہ جو اس کی پوری زاست کا
حاصل تھا۔

پہلے بہل وہ لحد رات کو کسی وقت اس کی بلکول پہ دستک دیتا تھا ' بھریہ پوری رات پہ محیط ہو کیا۔ پھراس سے بھی بچھ آگے بردھا۔ وہ دان میں بھی سینے دیکھنے گئی ' خمار آلود سا ایک خواب جائتی آ تھوں کو گلالی کردیتا ت

وہ کڑا ہے میں کر جماجلاتے چلاتے کھوجاتی کہیں کم ہو جاتی کہی جادو گری میں پہنچ جاتی۔ اس کے گلاب ہو منوں یہ مسکان چیکی رہتی۔ اس کے حسین گلاں یہ شفق کو ری رہتی۔ وہ موتی چور کے لندورتائے کہی نہ تھکتی کند کہ رات بھر فعنڈ گلتی۔ وہ وال چہتی میں مالتی ۔ یک کے اور رکے ڈیے کھولتی خود آتا آتا ہو جاتی۔ کئی کر کڑاتی۔ چھلتی میں بوندیاں ڈال کر تھی جاتی۔ کئی کر کڑاتی۔ چھلتی میں بوندیاں ڈال کر تھی

چاندی کے ورق سجا کرلڈو بناتی۔ مجھی بے خیالی میں
ہوندیاں زیادہ لال پڑجائیں 'مجھی سیاہ ہو جائیں 'تب
'کو ٹی کو غیض چڑھ جا آتھا۔ وہ اسے چوٹی سے پکڑ کر
'کھما تھما کر تھیٹر مار کہ اس کے گال پھٹ جاتے 'ان
میں لہوکی بوندیس پھوٹ پڑنیں اور کو ٹی کے الفاظ
میں لہوکی بوندیس پھوٹ پڑنیں اور کو ٹی کے الفاظ
اے خون خون کردیتے تھے۔

یں ہوں بولد ہی ہوت ہوت ہے۔
اے خون خون کردیے تھے۔
درحرام داری اس کے خیالوں میں رہتی ہے۔ سارا
ال خراب کردیا۔ اسے کون خریدے گا۔ "لڈو بھی
دیادہ نرم برخواتے تھے 'بھی لڈو سخت رہ جاتے ' تھی کی
مقدار میں کمی بیشی ہوجاتی لولڈ پھڑ کی طرح ہے۔ بھی
مقدار میں کمی بیشی ہوجاتی لولڈ پھڑ کی طرح ہے۔ بھی
مقدار میں کمی بیشی ہوجاتی لولڈ پھڑ کی طرح ہے۔ بھی
میں بیس کھول دی ۔ سوسو کلو دودھ تباہ ہوجاتا ' کھویا
بیس بیس کھول دی ۔ سوسو کلو دودھ تباہ ہوجاتا ' کھویا
بیس بیس کھول دی ۔ سوسو کاردھ تباہ ہوجاتا ' کھویا
سے لگ کرسیاہ برخوا الم جیخا 'جنگھاڑ الے اسے کہ کو جاتا ہے۔
کو خان کالیاں بگر بیخ انجنگھاڑ الے اسے اربا۔

" تيرك الحول من سوراخ موسي بن-اب تو

کی قابل نہیں رہی۔ تیرا کھے اور بندوست کرنا

مول-"وهاس محوريًا "أك الكتابا برنكل جا يا تفا- يحر

جولی کی جیسے رسولی سے جان چھوٹ کی تھی۔ کیونکہ

کوشی ال تیار کروائے کے لیے کار مکر لے آیا تھا۔اویر

مرد اور عورتين مصنع لكات تبقي لكات ذات

كت بنة مراح كام من ي ريد كركه بر

جی اس کے نمیب میں تہیں تھا۔عسمی جب مجی

ائے شوہرسمیت یمال آتی محوثی کاسکھ چین دھوال

وحوال ہو جا یا تھا۔عسمی کے لاڈلول کوسنجالنے کی

ذمہ داری جوئی کے سر آجائی تھی۔وہ ان کی ون رات

كے ليے آيا بن جائي۔ عيش و مخرت ميں ملے بروھے

ئِيَّ مِنْ انتهالِي نازك مزاج ميوً مغرور محمندي وه

مارا ران اسے ملن كا ناج نجائے ركھتے وہ جرك كى

طرح كومتى ون بعران كى سيواكيل-رات كوجى ده

ای کے اس سوتے۔ بوری رات بھی ایک کولیٹرین

جانا ہو ما مجی دو سرے کو مجی تیرے کو اور جو تھے

اليوي كي نسيال بدل كردات بهي كزير جاتي-

يرے مبروالے كوبسر بطونے كى عادت مى۔ ہر

100

سوچى الجهتى بھى بنس برائى، بھى دورونى ....

کھنے بعد اس کابسرید لنایر آ۔ مبح تک گندے کیڑوں کا

ڈھیرلگ چکا ہو ہاتھا۔ جنہیں دھودھو کراس کی کمراکڑ

جاتی مربید کام کھویا بنانے کی مشقت اور کوشی خان کی

وه اینے ڈاکٹر چاچو کا انظار کرتی کون کن کن کن کر

كزارري تحى-اكرانهول\_فيدل كوجيجا تفاتويقييا"

وہ خور بھی عنقریب آنے والے تصدید اکثر سوچتی "

عدل اجانك ليث كيول كيا؟ شايدات كوتي ضروري كام

یاد آگیاتھا؟ کوئی ضروری کال یا کوئی حادثہ اسے تھینچ کے

واليس كے كيا تھا۔ اس كى خوشى مشاداتى اور ول ميں

حراعال ہونے کے لیے اتنائی کائی تھا کہ عدل اس کے

گاؤں تک چلا آیا۔ آخر کوئی نہ کوئی کشش تواسے تھینج

کے لائی تھی۔ کیا خبراہے ڈاکٹر چاچو نے بھیجا ہو۔"وہ

مارسے بہترہی تھا۔

دہ آیک مرتبہ پھروفت کے پھیریں تھی۔ وہ کرفت تکد مزاج کونداز خان تھا۔ عسمی کا امیر کبیر شوہر' لاکھوں ایکڑ اراضی کا مالک۔ اس کے کئی بسوں کے اوٹ تھے 'کئی ٹرک ان اووں یہ کرایہ دے کر رکتے کئی ویکن ورائیور اس کے تلویے چاہئے۔ اپنے علاقے میں اس کی خاصی دھاک تھی' عام لوگ اس سے وریے اور رہنے واراس کی دولت 'امارت کی وجہ سے دی کر رہے تھے۔

بلاکااویاش فطرت قا۔اسے دیکے کر کشی اور دی بھی اگے بیچھے ہوجاتی تھیں۔ویسے بھی وہ کشی دی جیسی الرکوں کو گھاس نہیں ڈالیا تھا۔اس کی نگاہ بیروں کی مطاش نہیں دہتی تھی۔ پھریہ میلی کیلی الدوی بیس لعل جیسی لڑکی اس کی نگاہ سے کسے او بھی رہ جاتی جو ھلے اگر قیمی پوشاک بہتی تو کیسی گئی ؟ اس کے دھلے ہوئے سیدھے بال قیامت ڈھاتے 'اس کی رگھت' آگھیں شکل وصورت سب کمال کا تھا۔ بس آگھیں شکل وصورت سب کمال کا تھا۔ بس اسے سامنے میں ڈھالے کی ضرورت تھی۔ اس کی رگھت' اسے سامنے میں ڈھالے کی ضرورت تھی۔ اسے سامنے میں ڈھالے کی میں دورت تھی۔ اسے سامنے میں دورت تھی۔ اسے سامنے میں ڈھالے کی میں دورت تھی۔ اس کی دورت تھی۔ اسے سامنے میں ڈھالے کی میں دورت تھی۔ اسے سامنے میں دورت تھی۔ اسے

2014 & 151

مندموتے بی ان دولوں کی شادی کا اراده ر محتی تھیں۔ عاب محم مى موجا ما بلال كبيرمان يانه ان اوهرعدل خوداحساس جرم كاشكار تفاسات اندازه تو تھاجب وہ مور کھے والی آئے گات مامن بہت مظامه كرے كى اور آكروہ جوئى كو بھى ساتھ لے آيات لوتای آجاتی-اے اتا"بےبس" ویکھ کرعدل کادل بحرآیا تھا۔وہ بہت کمزور اور بیار لگ رہی تھی۔عدل في كالم كالم الله وي المراب

"اب بھی اییامت کرتا۔" بہت دیر بعد وہ کھھ بولنے کے قابل ہوسکا تھا۔اس کی آواز بھاری ہور بی

"میں توبس تمهارے سیھے جارہی تھی۔ تم بتائے بغير جو علي محت تحص" وربت تفك تفك عدد حال ليح میں بولی تھی۔بہت معصوم ساانداز تھا۔عدل کاجی بھر

"تم بھی اب ایسا مجھی مت کرنا۔" امن بھی جیسے ایک عدیا کے رہی تھی ایک عمد میں باندھ رہی تھی۔ "اييالبھي نميں ہوگا۔ لويت ہي نہيں آئے گی- تم اس بسرے انھو ہم امتحان سے پہلے ہی شادی کردہے

میں عدل اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ مامن پہ شادی مرک کی کیفیت طاری ہوگئی تھی۔ وہ بے بقینی سے اسے دیکھتی

"اوربابا؟" مامن كى آكھول ميں أيك خدشه سا

ان کو بھلا کیا اعتراض ہو گا؟ ایس بھی تمہارے صحت مند ہونے کا انتظار ہے۔" اس نے جبک کر مامن کی پیشان کوچوار جسے اس کے جلتے بلتے ول کو قرار

یہ یازی کیہ محبت کی بازی دہ ہارتے ہارتے جیت چى تھى وه مور كھ جا كر بھى لوث آيا تھا۔اس كى محبت کی طاقت مور کھ کے فسول سے زیادہ تھی۔اس کے این پھوچھی ہے من رکھاتھا 'وہ ہلال کبیرخان کی جیجی کے حس سے خوف زوہ تھی ۔عدل بیر صرف ای کا

تھا 'اب کسی لفین کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو کی ا كرموني وسوني تحين ايك تحريب بحيى روائي محي بے تام ونشان ی- کم شدہ وہ مور کھ کی دھول خاک اور منى بن چلى كى-

اس کی آنکھوں میں رتن (جوا ہرات) کی سی چک می رو دہ جیت کے لئے سے جمور عی-اے بہت سال میلے بایا کے سیف میں رکھا بیلا پھنگ كاغذ بهي بعول كياجي وكيد كردوال في تعي-

مرکزر مادن اس کے لیے ازت کا ایک نیاباب کھول دیتا تھا۔ مرجب رات آئی توامنگول کے وسے جیے روش ہوجاتے رات کی کوئی ایک کھڑی بہت نیک مخاور اور مبارک ثابت ہوتی تھی۔ جواسے فرحت شاداني وتى اور مرور كاده لجد بخش دى جب اس نے اپنی زندگی میں ایک ایسے محض کو دیکھا تھا جس کی آتھوں سے مرھ بہتا تھا۔جس کی بیشائی یہ روشی مری می جس کا چرواس کے خیالوں سے زیادہ دل موہ کینے والا تھا۔وہ جو اس کی پوری زیست کا

میلے کیل وہ کھہ رات کو کسی وقت اس کی بلکول ہے وستك دينا تفا م مجريه يوري رات په محيط مو کيا- بهراس ے جی کھے آگے بردھا۔وورن میں بھی سینے دیکھنے کی فمار ألود ساايك خواب جالتي أعمول كو كلالي كرديتا

و الراہے میں کر جھا چلاتے چلاتے کھوجاتی میں لم ہو جالی مسی جادو ظری میں چیج جاتی۔اس کے كاب مونول يه مسكان چىلى رات-اس كے حسين كالوليد من بكم ي رائي-ده مولى جور كالديات بھی نہ معلق 'نہ کے رایت بحر معند لکتی۔ وہ وال پیتی چھاتی ....اس میں تھی ملاتی 'دبی وودھ کے ورم التي بيكنگ ماؤورك وب كلولتي خود آنا آنامو جاتى۔ مى كوكراتى - يعلى من بونديان وال كر مى میں کرانی الہیں تیرے میں ڈیونی محنڈ ا ہوتے ہے

جاندی کے ورق سجا کرلٹدینا آب بھی بے خیالی میں يونديان زياده لال يزجاتين بمجي سياه موجاتين 'تب كوشي كو عيض يره جا بالقله وه اسے جوتی سے پکڑ كر محما محماکر محیرار الاس کے کال بھٹ جاتے ان میں امو کی بوتدیں چھوٹ رہ میں اور کوشی کے الفاظ

اسے خون خون کون کردیے تھے۔ "حرام زادی اس کے خیالوں میں رہتی ہے۔ سارا مال خراب كرديا-اي كون خريدے كا-"ليو بھي زیادہ نرم پڑجاتے تھے 'جھی لٹد سخت رہ جاتے' کھی کی مقدار میں کی بیتی ہوجاتی تولٹرو پھرکی طرح ہے۔ بھی كھويا جل جا يا مجى دورھ مين دبى ملادى ، بھى دورھ بس بيسن هول وي- سوسو كلو دوده نياه مو جاياً " كحويا پیٹ جایا۔ بے ذا نقہ ہوجا آئ بھی کڑا ہے کے تکوے ے لگ کرساہ رہ جا آ۔ تب آیک طوفان کھڑا ہو جا آ۔ كوشي خان كاليال بلما بحيخا بمختلفا أبك الساريا

"تيرك بالمول من سوراخ موسي بن-اب تو کی قابل میں رہی۔ خیرا کھھ اور بندوبست کرما

مول-"وها عصور ما "آك الكتابا برنكل جا ما تقا- بعر جولی کی جیسے رسولی سے جان چھوٹ کئی تھی۔ کیونکہ

کوشی مال تیار کروائے کے لیے کار مکر لے آیا تھا۔ اور مرد اور عورتين محتم لكت وقع لكت أذاق كرت بنية مكرات كام من ي رج رح كرسك م بھی اس کے نعیب میں جمیں تھا۔عسمی جب جی

اسيخ شوبرسميت يهال آتى جونى كاسكه جين دهوال وحوال موجا بالقا-عسمى كادلول كوسنجالنيك زمدداری جوئی کے سر آجائی تھی۔وہ ان کی ون رات

كے ليے آیا بن جائی۔ عیش و عشرت میں ملے برھے يَ عَص انتهائي نازك مزاج ميؤ معنور محمندي وه سارا دن اے ملی کا تاج نجائے رکھتے وہ مجری کی

طرح کھومتی ون بحران کی سیواکر کی۔رات کو بھی وہ ای کے اس سوتے بوری رات بھی ایک کولیٹرین

جانا ہو یا ' بھی دو سرے کو ' بھی تیسرے کو اور جو تھے

يا كوي كي نيسال بدل بررات بهي كزر جاتي-مرے مبروالے کو بسر بھونے کی عادت تھی۔ ہر

تھنے بعد اس کابسرید لنایر آ۔ مبح تک گندے کیڑوں کا ڈھیرلگ چکاہو یا تھا۔ جنہیں دھودھو کراس کی کمراکڑ جاتی عربیہ کام محویا بنانے کی مشقت اور کوئٹی خان کی مارے بہتری تھا۔

وه اینے ڈاکٹر جاجو کا انظار کرتی کون کن کن کن کر كزار ربي تحى-اكرانهول فيعدل كوجيجا تفاتويقيتا" وہ خور بھی عنقریب آنے والے تھے۔ وہ اکثر سوچتی " عدل اجاتك ليث كيول كيا؟ شايدات كوني ضروري كام یاد آگیاتھا؟ کوئی ضروری کال یا کوئی حادثۂ اسے تھینچ کے والیں لے کمیا تھا۔ اس کی خوشی عشاداتی اور دل میں حِ اعْالِ ہوئے کے لیے اتنائی کائی تھا کہ عدل اس کے گاؤں تک چلا آیا۔ آخر کوئی نہ کوئی گشش تواسے تھیج کے لائی تھی۔ کیا خبراے ڈاکٹر چاچوٹے بھیجا ہو۔" وہ سوچى الجحتى بحى بس براتى بمى رورتى \_

وایک مرتبہ پھرونت کے چھیریں تھی۔وہ کرخت تند مزاج كونداز خان تقا- عسمي كالميركبير شوهر لا کھوں ایکڑ ارامنی کا مالک۔ اس کے کئی بسول کے اڑے بتھ "کی ٹرک ان اڈول یہ کرایہ وے کرر کتے۔ کئی ویکن ڈرائیور اس کے مکوے چاہتے۔ اینے علاقے میں اس کی خاصی دھاک تھی عام لوگ اس ے ڈرتے اور رشتے داراس کی دولت الارت کی دجہ عرب كرد ي تق

بلاكادباش فطرت تقا-ات وكمدكر يتى اوردى بعى آئے چھے ہو جاتی تھیں۔ویسے بھی دہ کتی دی جیسی لڑ کیوں کو کھاس جیس ڈاٹ تھا۔ اس کی نگاہ ہیروں کی اللهُ مِن رَبِي صِي - بَعْرِيهِ مِنْ كُمِنْ بَمِيلٌ الدوري مِن ال جيسي الري اس كي نكاوے ليے او جمل ره جاتى؟ وه اگر قیمتی پوشاک مہنتی تو کیسی لکتی ؟ اس کیے دھلے ہوئے سیدھے بال قیامت ڈھاتے 'اس کی رنگت' آنگھیں شکل وصورت \_ سب کمال کا تھا۔ بس اے ساتھ من دھالنے کی ضرورت میں۔ وه مر مر شر شر موا موا تفا- مررتك اور مرقيش

﴿ خُوسَ رُجُتُ 151 كُلُ 204 ﴾

حوين دا كست 150 مى 2014

اس محکش میں نکاح کادن آگیا تھا۔ کوشی خان کے لموسات أرب تصاوروه الهيس اليي خوف زده تظمول سے دیکھتی جیسے وہ سائٹ تھے جواسے ڈس کینے والے

نكاح سے ايك دان يملے اى مسمى كى تشويش

و تھے خیانہ آئی۔ اپنی منگ کا نکاح بس کے شوہر ے کروا رہا ہے تیری عقل کمال کئی؟ بمن کی حالت بھی نظر نہیں آتی ؟ وہ مل بکر کر بیٹھے گئی ہے۔" مای زحى شيرنى كى طرح دبا ژري تھى جبكه كوشي كا اطمينان قابل دید تھا۔ اس نے جیسے کان پر سے مھی اڑائی

ورب ود امال! جموت ميلياندده ميري منك نبیں۔"مسکرایا تھا۔" رہی عسمی تواہ سمجھادو۔ وفعه قائمه عاصل كرلول مجس طرح نكاح كروا بيا ہوں۔ای طرح طلاق بھی دلوادوں گا۔ویے بھی اس شو ہرؤال ڈال منڈلاتے والا ہے۔اسے کموول برت ود ملے کی جرخ سی لڑی 'جسے ملازمہ جلنی حقید

بحتی تھیں۔ ماہم مردوں کے سامنے دونوں کی زبان بالوسے جیک جاتی۔ عسمی کوجیے سائے سوتھ جاتا مید شوہر کے دید ہے کی وجہ سے دہ زبان میں ہلایاتی

ان دنول رنگ انو کھے تھے وہ برا مسور اور شاد نظر آتا تھا۔ بھاگ بھاگ کے نکاح کی تیاریاں کروا رہا تھا۔ انظامات و کھے رہا تھا۔جوئی کے لیے پہلی مرتبہ میمتی

عاک حالت کی وجہ سے کوشی خان کے لئے لینے تھی

سالوں بعد اس کا شوہر کوئی فائدہ دے رہا ہے۔ ایک لے "کوشی کی مسکراہٹوں کا کوئی انت مہیں تھا۔ مان کے ول کو تسلی ہو گئی۔ لگ رہا تھا کوشی کوئی کسیا ہاتھ ارتے والا ہے۔ سوخود تومطمئن ہو گئی تھیا مرعسمی كواطميتان نه ولاسكى-اسے كسي بل جين ميس تھا۔ و حاصل میں تھی۔وہ اس کی سوکن کا رتبہ پانے وال

جب تانى زيمه تحيس "تباس تمبريه وْاكْتْرْجاچوكى كال آيا كرتي تهي-اس وقت يروس كو باي كاخوف نهیں تھا۔ تبوہ موہائل بھیج دیتی تھی۔ تکراب ایسا حمیں تھا۔ مامی کی پد زبائی کے خوف سے کوئی بھی ادھر تھی۔ابور بےدم ہو چکی تھی۔ کوندازخان نے ایک

ہی جھنے میں طلاق کی دھمکی دے کراس کے سارے

بل نكال ديے تھے وہ اس كم ذات الركى كے ليے اتابى

باؤلا مورما تعاجوياج سنع بحى تطرميس أرب تص

ورندان بى بيۇل كى مال مونى يوددا ترالى كورنى كى-

نکاح کی سورے توعسمی بالکل ہی خاموش ہو چکی

جوبي جوباركيه يمي حيكي حيكي الهيس ديلهتي اور يحر

مسمی نظروں کے ساتھ زرق برق ملبوسات یہ نگاہ

والتي-اس كا يورا وجود رعشه زده مريض كي طرح كيكيا

رہاتھادہ کمزورلوکی تھی۔ بسارا تھی۔ آمرا تھی

تبي ايك يج الكنے كى جرات سيس كريائي تھي-

کونکہ نانی اور ڈاکٹر چاچو نے منع کر رکھا تھا۔ انہوں

نے کما تھاجب وہ اے کینے آئی کے تب کوتا کر

جائیں گے۔وہ ان کے آنے سے مملے کمی کو کھے نہ

بتائے۔اور جوئی الی فرمال بردار تھی کہ ان کی تقییحت

كويلوك بالده كل-اس كرعدوقت ميس بحى يجهرول

دہ ایسے ہی مرنبہوڑائے جیمی اینے و کھول اور

ز حول کود حورتی حی جب بروس والے جوبارے

سی کی آواز آئی۔اس نے چونک کر مرافعا کریا میں

طرف ويكما-وبال كرم خان كفرانها-بانته بيس موباس

پڑے۔ اے اشارے سے بلا رہا تھا۔ وہ چھ اور

وہ تھر تھر کانیتی گرم خان کو دیکھتی رہی۔جو اس کا

تذبذب اور خوف محسوس کر کے چھلانگ لگا کر

چوبارے والی چھت یہ کودیڑا تھا۔ جوئی کا دل جیے حلق

"لالتي أوُرو مين \_ مِن بيه موبا مل لايا مول \_\_

عاعاماحب كافون آربائ برروز آمائ يرامال

مماری مای کے خوف سے بتاتی سیں- تمماری مای

نے منع کررکھاہے۔چاچاصاحب کی کال مہیں میں

منوال-بالو\_بات كراو-"كرم خان في صياب

کوئی مڑوہ جاں فزاسنایا تھا۔وہ موبائل کو بے بھینی سے

خوف زيد يو كل - الركوني و كله التاتو\_؟

الله المحتفظ المعربي المولية والمعتبي

جونی اس سفے ہے مشینی برزے کو عقیدت کی نگاہ سے دیستی رہی۔ اہمی اس کے جاجو صاحب کی آواز نے والی تھی۔ وہ لحد لحد کننے لی۔ مچھ بی در بعد اسكرين چيك اللي-كوئي باہر كانمبر تفا-جوئي نے ب الى عمواكل كان علكاليا-

وداكثر جاجو! آب كمال على محت "اس ك علاوه وه چھ بول ہی سیس سی سی

اس كے الفاظ آنسووں نے نقل كيے تھے وہ اپنے و كا ورو " تكليف " مار "اذيتن كي مين شيتاسكي تعي-وه انہیں یہ بھی نہیں بتاسکی تھی کہ نانی اے استے کرک کس (برانے مکار بھیڑیوں) کے جنگل میں تہاچھوڑ یں۔ لیے مردولوگ اسے قیدی بارے ہیں۔اس كے پيروں من زيجري ڈال رہے ہیں۔

چاچو کی آواز س کر اس کے بورے وجود میں تعرتحری میلی اور لرزه طاری تھا۔ جبکہ دو سری طرف جاچواس سے مخاطب تھے جیسے برسوں کے بیار ہوں۔ جافے لائن میں خرانی تھی یا بھروہ اتن تحیف اور ممزور آداز میں بول رہے تھے وہ ابن بدحواس میں کھے سمجھ

وجوني اميري بني ميري جان ابهت تعور اوقت میرے یاس- وهیان سے من لومیری بات- میں ملک ے باہر ہول۔ میں کی کانفرنس میں شرکت کرتے میں آیا تھا۔ یمال میں فیول کی چربھا ڈکروائی ہے۔ سی کو بتایا تهیں \_ عفیو پیشان ہوتی اور عدل اپنی زندل کی سب سے بوی خواہش ادھوری چھوڑ کر میرے یاس آجا گا۔ اس کیے سب کولاعلم بی رکھا۔ مہیں بھی سیں بنایا۔ میری پیاری بنی ! میں بہت مسحل ہوں۔ تھکان سے چور ہوں 'بہت سل ہیں

حوس د کی 153 کی 2014

ایں کے جال میں آگیا۔ بات چونکیہ اس کے بھلے کی تھی سواس کے مل کو تھک سے جا گئی۔ تھاوہ بھی بلاکا شاطر-موصاب بوراكر كم معالم كو آم كرجلا مرجو کوئی خان کے دیک فصلے نے کھر میں بحونجال محايا-أيك قيامت كالمنظر تطرآيا- يهلي مرتبه مای نے سینہ کولی کی اور عسمی چھلد بھلا کر بھری مونى شيرنى يى دھاڑتى نظر آئى۔ كھريس قيامت كامنظر تفاسيح سم كنة اور چيك چيك كرجوني كي بهلوش لطلقد اورجونی الی متوحش که بچول کی اوث میں خور کو چھیانے لگتی۔ تب یہ مظرو ملے کرمای اور عسمی خول

خوارور ندے کی انداس جھیٹ پو میں۔

ے وانف تھا۔ اس کے زر خیز ذہن نے جوئی کے لیے

المحول ميں بهت مجھ سوچ ليا تھا۔اے ڈری مسمی

معصوم ی تنجیک (چریا) کوایندام می کرنا تفااور بید

موندازخان نے اپنے اکلوتے سالے کو قابو میں کر

ليا-ات برها مضاوان بيمينك كرملاليا-وه وانه چكتا موا

كام اس كے ليے نامكن بركز ميں قا-

چھے کی دن سے دوعسمی اور مای کی ارکھارہی تھی۔ بھی ڈیڈول سے ' بھی سوٹول سے ' بھی جو تول ے وہ اے مار مارکے خور بھی بے حال ہوجاتیں۔ سینہ پیتیں میں کرتیں۔اے کالیاں کونے دیتیں۔بد دعامیں دینتی ۔۔ سرمیں دھول اڑا تیں۔ کی بل دونوں سکون میں یا رہی تھیں۔ کوچی اور کونداز خان کے سامنے ان کی زبان تک ند ہی تھی۔ بس جوتی ہے

"اے ہے میرے شوہر ودرے ڈالتے سرم نہ آئی۔ تیرے باپ کی عمر کا ہے جرام زادی۔ کیا اس دن کے لیے مجھے اناج کھلارے تھے؟" مردول کی غیر موجود کی میں عسمی ماتم کرتی اے الولمان کردی تھی۔اے سارا تعبور جوئی کا نظر آیا۔وہ نہ خوب صورت ہوتی نبہ اس کی شکل اٹھی ہوتی اور نہ کونداز خان کی نگاہ میں تھرتی-

مای اور عسمی اس کی مال اور نانی سک کوشیس

میرے اعصاب میں ایوس اور تا امید بھی ہوں۔
جانے تہیں و کیویاوں گا بھی انہیں۔ یا نہیں یہ میری
خری کال ہو ۔ میری بٹی! نم ایسے حالوں میں
نہیں۔ میرابس ملے واڈ کر تمہارے ہاں آجاؤں اور
تہیں چاچی کی خواہش کے مطابق دھوم دھام ہے
اپنے کھرلے جاؤں۔ کاش کہ بجھے تحوثری اور مملت
مل جاتی۔ ڈاکٹر ایوس نہ بھی ہوں میں اپنی کیفیات
میں بتا دیا ہوں۔ بجھے اس بچے نے چاچی کے بارے
میں بتا دیا ہے۔ تم وہاں اب کن حالوں میں ہو ہم نہ
میں بتا دیا ہے۔ تم وہاں اب کن حالوں میں ہو ہم نہ
دو تمہیں وہاں ہے لے آئے گا۔ میری جان! یاد
دو تمہیں وہاں ہے لے آئے گا۔ میری جان! یاد
دو تمہیں دہاں ہے لے آئے گا۔ میری جان! یاد
دو تمہیں بات خوش رکھے گا اور احدیاط اس کھرکا یا بھی لکھ
دو تمہیں بہت خوش رکھے گا اور احدیاط اس کھرکا یا بھی لکھ
دو تمہیں بہت خوش رکھے گا اور احدیاط اس کھرکا یا بھی لکھ
دو تا دو تا دو اس بھی ہو ہوں اللہ میں اور تعبیل ناسے والا ہے۔ وہ

ہے۔۔۔ سن رہی ہونا جوئی ایس تھیک سیں ہوں۔"
ان کی آواز میں ٹوٹے کانچ کی جھنکار تھی۔ وہ اپنی
آواز ہے بردھ کر بہار ہے۔ان سے توبولا بھی سیں جارہا
تھااور سی کیفیات جوئی کی تھیں۔نہ وہ اپنی ہے مابیال
بناسکی نہ ان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر سکی۔اسے
دراصل "اظہار "کاسلیقہ ہی نہیں تھا۔

"جوئی! عدل آجائے گا۔" وہ اس کے اندر روح پھونک رہے تھے۔اے زندگی بخش رہے تھے اور خود نجائے کن خاموشیوں کی افعاد میں کرتے جا رہے تھے۔ تب جوئی کو ہونٹ میسے دیکھ کر گرم خان نے موبائل اس کے ہاتھ ہے چھڑالیا۔ پھراسے ڈیٹ کر میسائٹ چنےا۔

''لالتی آجاجا مساحب کو بتاؤ' یمال در ندے تمہارا کیا حشر کر رہے ہیں۔ وہ خمہیں مارتے ہیں 'اذیت دیے ہیں اور آج تمہارا نکاح ہے۔ بتاؤجاجا صاحب کو "

مرم خان کی گرم مینکارتی آواز اروں کے دوش پہ بستر مرک پر پڑے اس بہت پیارے مخص کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ ان کا دوسرے ہاتھ میں پکڑا

موبائل عدل کا نمبرطاتی الکلیاں جیسے لیحوں میں ہے جان ہوگئ تھیں۔ دونوں موبائل ان کے ہاتھوں سے مررزے مضے

" نکاح؟ نہیں ۔ نہیں 'ایبانہیں ہو سکا۔ ' وہ
زیرلب بردبرطئے تھے ' پھر جیسے دھڑام کی آواز کے
ساتھ لڑھک گئے۔ موہا کل سے آواز آنابند ہو گئی تھی
اورادھر جوئی کے بھروجود میں بھی جان پڑگی۔ وہ روتے
روتے زمین پر ڈھے گئی۔ اس کے نیلے ہونٹ کیکیا
رہے تھے 'اس کا کروروجود جھنکے کھارہا تھا۔
" ڈاکٹر چاجو اجھے سے دور چلے گئے ڈاکٹر چاچو اجھے
تہ احد ہے میں مالک ہاں مہ کہ اس سے فرق میں گئی۔

خماچھوڑ کئے ڈاکٹر چاچو ہوئی تاہ ہوگی فناہوگی۔"
اب کون تھاجو ڈاکٹر چاچو کے سیف بین محفوظ راز
کو کھول کرعدل تک پہنچا ای وہ راز جس کے بارے
میں صرف غفیرہ جانتی تھیں یا چہامن۔ جس نے بہت
سال پہلے اس زرد کاغذ کو دکھ کر نینڈ کی ٹولیاں بھائک لی
تھیں ' پھر غفیرہ کے یقین اور اس کاغذ کی معمولی می
ائیست بھی نہ دکھ کروہ پھر سے جینے کی تھی۔ کو تکہ وہ
جانتی تھی سیف میں رکھا کاغذ بھی بھی عدل تک پہنچ
جانتی تھی سیف میں رکھا کاغذ بھی بھی عدل تک پہنچ

000

اس کے ہاتھ ہے آخری آس کا دیا بھی کر کیا۔اس کا دل کہنا تھا کہ ڈاکٹر چاچو کی آواز اب دویارہ ساتی نہ دے گی۔ وہ بیارا انسان وہ چاہتیں لٹانے والا مخص مجھی اس کی آنگھیں دیکھ نہائش گی۔ مل جوڈاکٹر چاچو کے انتظار میں ابولہو ہو رہا تھا اب

ول جو ڈاکٹر چاچو کے انظار میں انوانو ہو رہا تھا اب خوف سے دبک کر بیٹھ کیا تھا۔اے اپنی بدیختی کالیتین ہو دکا تھا۔

ہوجہ ما۔ اس کے آس ان انصاف ظالم نفین اور شکر لوگ تھے اور جوئی تو خود ارتڈ جیسے پیڑی طرح تھی ا جس کے بیے تو تھے لیکن جڑ نمایت کمزور تھی اور جن بودوں کی جڑیں کمزور ہوں 'وہ کب طوفانوں اور آند حیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے تو دعائے خیر "کرنے والا بھی کوئی نمیں تھا۔ دعائے خیر "کرنے والا بھی کوئی نمیں تھا۔

معا الکوئی دیے قدموں اوپر آیا تھا۔ جوئی کا نتھاول دھک دھک کرنے لگا۔ وہ ایک دم سم کراٹھ کی۔ اوپر آنے والی عسمی تھی خونخوار تور لیے سوتی آ تکھیں ہمرے بال اور تھل تھل کرنا سرایا لیے۔ اس کے ہانہ میں جوئی کی سب سے قبیتی متاع لیمنی وہ صندوقچر تھا۔ جس میں ایک سالوں پرانا راز پوشیدہ تھا۔ جوئی کا دل جسے حلق میں آگیا۔ عسمی نے وہ صندوقچر اس کی طرف اجھال ویا تھا۔ پھرایک سیاہ چادر بھی اس کی طرف بھینکی اور اس کا بازو دلوج کر رسوئی تک لے

" یہاں \_ ے بھاگ جا ' یہ تیرے لیے سولی کے بہاڑ جیسے وجود کے بیچھے کوئی خار جڑھنے ہے بہتر ہے آگر کو زراز خان ہے ہی گئی تو خوف و ہراس کا ارادل کٹ کٹ کر گر گرٹی ہے نہیں بیچے گی۔ میرا گھر تو ٹوٹے گائی ۔ پر تو سمی کابھی تھا۔ وہ ہلدی کی بھی بریاد ہو جائے گی۔ یہ پکڑ کرایہ اور اپنے چھاکے پاس کوئی خان کے تیوری پچھالیے تھے۔ بڑی جلی جا۔" وہ خونخوار عسمی ' مہوان فرشتہ بی سے بھیگا رہی ہے۔ جاتے جاتے ا اے راہ دکھاری تھی۔ ابنا گھر بچانے کے لیے ہی سسی سے بھیگا رہی ہے۔ جاتے جاتے ا

> "میں نے مچھلی طرف لکڑی کی سیر حی لگائی ہے۔ تر چھت سے از کر چھلی طرف سے بھاک جا۔" عسمى اسے رسونى كى چىلى كھڑكى تك كھينج لائى تھى۔ تب جونی کے مرور روئے وجود میں جسے جان رو کئی می-اس نے جلدی سے صندوقحہ کھول کراندر سے وہ خته حال لفاقه نكالا -لفافے كے اندر پيلا ہو تا محافذ موجود تقااورايك تصوير بهي محفوظ ركمي تهي-جوني كي جان میں جان آئی۔اس نے صندوقیجرے ہاتھ برابر كيڑے كى تھيلى نكالى-اسے بازد كے ساتھ بائد حااور اسين سيح كرلى- جوتك عسم اللي اس بعدال کے منصوبے میں شامل میں تھی۔ بلکدفی التی اور مای بھی شریک تھیں۔عام حالات ہوتے تو مای مفت کی نوکرانی کو بھی عمر بھرہاتھ نہ جانے دی ۔ مراب معالمہ کھے اور تھا۔ لاؤلی بنی کو تابی سے بچانے کے اليدواحد عل مي تفاكه جوني كويمان سے بعد اوا جا آ-اورجونی می کداس تھیم مہانی اور رحم بران کے تمام بچیلے گناہ بھی معاف کرنے کو تیار تھی۔ جونی کھڑگی

ے کورنے گی تب عسمی نے لی بحرکے لیے اے ددک لیا۔

"تیرے پاس وقت بہت کم ہے۔ احتیاط ہے منہ چھپاکر نگلنا۔ اور ہاں ہوسکے تو ہمیں معاف کردیتا۔ ہم سب اپنے اپنے گناہ کی پکڑ میں آچکے ہیں۔امال نے اور ہم نے تیرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔جا اللہ

کی امان میں۔ "
عسمی کی بحرائی آواز جوئی کے کانوں سے ظرائی تو
اس نے گرون موڑ کر آخری مرتبہ عسمی کی طرف
دیکھا تھا۔ اور کویا اس کا کلیجہ حلق میں آگیا۔ عسمی
کے پہاڑ جیسے وجود کے پیچھے کوشی خان کھڑا تھا۔ جوئی کا
خوف و ہراس کا ماراول کٹ کٹ کر کرنے لگا۔ اور پچھ
کی حال عسمی کا بھی تھا۔ وہ ہلدی کی طرح زرویز گئی۔
کی حال عسمی کا بھی تھا۔ وہ ہلدی کی طرح زرویز گئی۔
کی حال عسمی کا بھی تھا۔ وہ ہلدی کی طرح زرویز گئی۔
کوشی خان کے تیور ہی کچھ ایسے تھے۔

" ینچی ملاکے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور تواسے گھر سے بھگا رہی ہے۔ جاتے جاتے اپٹے گناہ بھی بخشوا رہی ہے۔ تیرا تو کچو مرز کالتا ہوں پہلے اس بھگو ڑی سے نیٹ اول۔"

کوشی خان عسمی کو تھیدے کررسوئی سے باہر لے كيا تھا۔ پھريرا وروازہ بندكر كے تحر تحركا بنى جونى تك آیا۔ رسونی میں وروازہ بند ہونے کی وجہ سے ملکجا اندهیرا چیل کیا تھا ایک ہیبت تاک منظر ٔ ول دہلادیے والانظاره بسمامن كحزامرداس كالممول زاد بعائي تميس كوئى درنده لگ رہاتھا۔كوئى خوفناك بھيٹرا دكھ رہاتھا۔ "حرام زادی! کس کے اس بھاک کرجارہی تھی؟ تیرا جاجا مرکیا مسرے اطلاع آئی ہے۔اب تیراجاتا بكارى وبال تھے كى فىدلكانا ب-ادھر تھے عزت ہے بیاہ رہاتھا پر جھے عزت راس سیں آلی۔ وشرے اطلاع آنی ہے تیراجاجا مرکباہ "جولی كى أنهول كے سامنے اند مراجعا كيا تھا۔ وہ منہ كے ىل كرى اور موش و خرد بى باند موكى مى-جباب ہوش آیا۔ تباس کے کردایک جوم تفا-سينه بيني اي ممنى زي اور مم ميم ي عسمى جو ا تن بے بس تھی کہ نہ بھائی کوروک سکتی تھی۔ نہ شوہر

(حوين د محسد 155 مى 2014

2014 6 154

مجرجب جاندي من وهل اس جيني كي مورت كوسحا

بد بودار مملی کیلی جونی تولک شیس ری سی کونی حور شاكل تحى يا نازك ي ري ... ان كى أنكسين تعنظ لكين ول من حيد كينه ابغض اور حقارت المرالم آئي- کاش که اس لزي ر کرم قبل يا تيزاب بهينكا جا سكا- وحدر بعد ملاصاحب أكف كونداز خان الزاكر كربرابر چل رہاتھا۔ آج تواس كى بچ دیج بی زالی تھی۔ كيا قات بات تق اس كے يوى كے ملك من بيٹ کرای پر سوکن لارباتھا اور جونی کو دیکھ کراواس کے توری بدل کے اس کی ہوس دوہ نظریں جولی کے آر یار ازنے لیس- وہ ملاکو شوکا دے کرمے مالی سے

"جلدى سے نكاح برمعادو-"جونى كى اترى صورت مى مين على جاتى- برطرف مازه مضائى كى مهك منى-كجه وجواليس "أك مارا" بمارى كيت كارى تی تھیں۔ پھر الاصاحب نے کاردوائی شروع کی۔ ت بى ايك عورت حواس باختداندر آلى-

محى- آج وي الوى عسمى كى راجد حالى بي حصدوار بے جارہی تھی۔اللہ کس کس طرح سے بندے کے غرور کو تو تو تر آ ہے عسمی بھیھک بھیھک

بنا كرلايا كما توسب كى أعصين الل يدس-وه كندى

اور پھروجود كود مله كروه فدشول كاشكار تھا۔اس كيے رسمی کارروائی سے جلد از جلد جان چھڑوانا جابتا تھا۔ ایک عورت محاندرہے" کی طشتری اٹھالائی تھی۔ خاص مسم کی مضائی تھی جورواج کے مطابق نکاح کے وقت بانی جاتی جاول کے آئے ہے بنی تھی۔ پھر تھیں۔ کونداز خان نے انہیں ڈیٹ کر مجھاڑ کر عصبہ كركي خاموش كرواويا تعاده منه بى منه بديداتى باجرتكل " خان ! عسمي في زمر يماتك ليا-" واسخت كعبراتي موتى تحى-كوندازخان كادماغ بحك = الركي تفاروه بل كها آبا بركى طرف ليكاتها - اراده تويه تفاك عسمي كا كلاي دياد ب- ليسي منحوس عورت مي

نکاح کی گھڑی میں بدشکونی اور نحوست پھیلا گئی۔ م

كياكوشي خان؟ وولوث آيا تها؟اس كي آم كھوں ميں منح كامنظر حصنے لگا۔ رسوئی میں موجود كوشی خان كليد اور بحس تگاہ سے دیکھا ہوا۔ توکیا ابھی وہ پھرانے تایاک ع الم كوبوراكر في كي آيا تما؟ عسمی کودی کواس کے ہوش اڑکے تصراس کے

منہ ہے چھاک بہر رہا تھا۔اور جم بے آب مچھلی کی

گوندازخان کوا<u>ے اٹھا کر ہی</u>تال لے جانا پڑا۔ آخر

وہ اس کے یا چ الوکوں کی ال تھی۔وہ اڑ کے جو اس کے

وارث تصر كوندازخان كوزمان ومكال بحول محت اور

ادھرنکاح کی کارردائی ادھوری مہ گئے۔عسمی کی خود

کتی جیسے بمونجل لے آئی تھی۔ ای وی کشی روثی

بين ما ته مولئس يح رئية 'روت بلت بت بي

بوئی سے لیٹ کئے تھے اور جوئی جسے بھالسی کے تختے

ے ار آنی تھی۔اس نے بلکتے بچوں کو ولاسا ویا۔

انس پار کیا۔ ایک ایک لله پرایا اور خود کرے

بدلنے چل دی۔ عروی لباس کو نوج کھوسٹ کر خالی

كرے ميں تعولس آني- زيورات آبار كر بھينك

ریے تھے۔اس کاروم روم عسمی کے لیے دعا کو تھا۔

رات بارہ بچے کے قریب ان کی واپسی ہوئی۔عسمی

ك دالت بمتر محى- ماجم الجي سيتال من محى-اي

اور کوشی خان میں آئے تھے۔ تسی اور دی تھیں۔وہ

بي كو هينج لهبيث كراس نفرت ، ويلهتي ايخ

كرے مل لے كى كي .... جوتى بحرم نہ ہوتے

ہوئے بھی مجرمین کی تھی۔رات کے اس سروہ تالی کی

رضائی میں مسی عسمی کے لیے آنسو بماری تھی۔

معا" لكرى كاكوار جرحراني كى آواز آتى تھى-برا

لديم كوا و تقد جس ك كنده بحى توقي موسة تق

چھنیاں بھی میں معیں۔ کواڑ کھلنے اور بند ہونے کی

آواز آئی۔ کرے میں روشنی شیس تھی۔ ایک زرد

الكو بالمب تفاجو تحطيمال جالاا تارت ثوث مياتفا-

اس ونت تھے اند حرے میں کوئی دیے قدموں جلتا

ہوا جاریائی تک لے آیا۔اس نے کاف مینچ کراندر

وبي فر مركانتي جولى يرمند برباته ركه كرواليا-ابود

اے تھید کرا تھا رہا تھا۔ اس کی کرفت سخت تھی

اور کھردرے ہاتھوں سے اس کے مرد۔ ہونے کا

اندازه ہو باتھا۔جوئی کاول طلق میں آئمیا مس کی چینیں

پر کئی کوبلے لگانے کی توقیق نہیں ہوئی تھی اور

طرح بحظي كمارياتفا

وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں بلکان ہونے گی۔ مرده ويل اس چھواڑے كے ايك كاٹھ كباڑے بحرے کرے میں لے آیا تھا۔اس قدرشدید اندھرا تفاكه أتكس ما الفي المحافظرند آلا

معا"اس مے منہ کو آئن فکتے نے آزاد کردیا۔وہ ایک جھٹے کے ساتھ اس دیو بیکل وجود سے دور مثی می-ای بل مرے میں زردبلب کی روشن مجیل کی تھی۔ پھرجوتی نے سامنے کھڑے وجودی طرف دیجھا۔ اس کی آنگھیں بھٹ برس وہ کوشی خان تمیں محونداز خان تھا۔ جوئی جیسے تحر تھر کاننے کی اور وہ اسے کانیے وكم كرخاشت مسكرايا تفا-

"آ\_ اِستمى ترا إبت متلى يزى بوجهے! شر میں وس کنال زمین دے کر کوئی خان سے حمیس خريداب برامكارسود بإز تفاسط كاغذ يه للمواكميا اور بمن في زهر تعالك كرنكاح كوالتواض وال ليا- جلو یوں ہی سی- نکاح آج سی توکل موجائے گا۔ مر گوندازخان" ملکیت" آج بی این نام کروائے گا۔ اب نه موسیاری د کھانا نه شور مجانا .... ورنه انجام برا نیں ایت بدترین ہوگا۔ پھریش مے نکاح میں كون كا- تهارا بويار كرون كالمحميس مردوزييون كالممارى بولى لكواوس كالمخورسوج اوالك حييض

مو چیں مروز الک ایک قدم صااس کے قریب آرہا تھا۔ وہ تعرفرکانے رہی تھی۔اے بچانے کے لے اب کی نے میں آنا تھا۔ اللہ نے اے ایک موقع ديا تھا۔وہ موقع جولي كنوا چكى تھى۔ اس كے اللہ جونى كى كردان كوچھوت لكے تھے "زم اذك جلدي ملانعت كومحسوس كرف لكي تص عناني رنگ میں دہمی موی کریا آ تھیں میج خوف نے

\$2014 6 157 SECRE

کو \_\_ یا مجاو کوں کوبید اگر کے بھی دد کو ڈی کی تھی۔وہ ب آوازرونے کی تھی تب ای اتھا بیٹی چین-" روئے کے سواتیرا اور کام بی کیا ہے؟ مان جاتو برى بدلفيب بي إمال بيي سي على" مای بت بچمی بچمی تھی۔جیسے سارے بل تکل محتے تھے بٹی کی راجد حانی یہ قبضہ ہوتے والا تھا۔وہ بھی اس کے اسے سٹے کی سازشوں اور منصوبوں کی دولت ماى كابس جلاجوني كواسم يزه كرعائب كردي-مربس بي بوجلا مين تعالنه منظ كي سامن جرات تھی نہ والماد کے سامنے دولوں ہی لا کمی ادباش تھے۔ یاس بی زرق بق لباس برا تھا۔ زبورات کے اب لشكار المالان في المالي المائم الغيس لباس نيا مکور 'عمر بحرجس جوئی کونیا کپڑا نصیب نہیں ہوا تھا اس كے ليے لمومات كے والم راك كے تصد وہ سب زخى نظرون الكالك جزكود كيدرى تحس-"موئے فالال کاد حمل دی ہے۔اب عسمی بولی و بچوں کی بھی بروا میں کرے گا۔وھن وولت کا مان ہے اسے۔" مای او کی آواز میں روئے می تھی۔ بھی وقت جوئی یہ آنا تھاجب ای اینے د کھڑے جوئی کو ساتی- قدرت کاانصاف شایرای کو کہتے ہیں۔ کل مک بوسے پر کی جوتی تھی۔ آج ان سے جهرمف مين بينهي تفي السووت وقت كابات كت

جولی کسی بے جان مورتی میں دھلی میتھی تھی جب ود عورتيس اس پار كرلباس بداوائ منه دهلوائے لے کئی تھیں۔ تب کرے میں پھرے صف اتم بچھ مئے۔ ای کھاڑ کھا کے بے ہوش ہوئی۔ آخراس کی مناه گار آ محول نے بیرس بھی دیکھنا تھا۔ تتی اور دی روعے کی تھیں بچالگ سم رے تھے جکر عسمی م مم اور خاموش تھی 'چپچاپ ٹکر ٹکردیمی رہی تھی۔ یہ نفذر کا نداق میں 'انصاف تھا۔ اس کی سمجھ میں آگیا تھا۔جس لوک کی بیمی کوانہوں نے رول ویا۔ جس کا بچین چھین لیا اور جس کالوکھن چو کیے میں جھوتك ويا- ذات ار وحكار جے كف من دى جاتى

پورپراری تقی اس کا خوف کوندازخان کے لطف کو بردھا رہا تھا۔ وہ اس کے نرم گالوں کو چھونے لگا۔ جوئی خوف زدہ سی کچھ اور پیچھے کی طرف تھسکی تھی پھرچھال سے بھرے کھریے جاگری۔ وہ جانور اس پہ جھنے لگا تھا جب ایک دم بلبلا ماہوا پیچھے ہٹا۔

اس کے داویکل وجود کے پیچھے انسانی ہیولا کھڑاتھا۔

ساہ لبادے میں لیٹا ہوا۔ جس کے ہاتھ میں وزنی پلاس

قا۔ وہی پلاس کے بعد و گرے کو نداز خان کے سرب

خون کے فوارے پھوٹ بڑے تھے۔ اس کا منہ 'ماتھا'

عاک خون کے فوارے پھوٹ بڑے تھے۔ اس کا منہ 'ماتھا'

عاک خون نے بحر کیا۔ سرکی شخت ضرب نے اسے منہ

عاک خون نے بحر کیا۔ سرکی شخت ضرب نے اسے منہ

میں رہا تھا بلکہ کسی رینگئے والے کیڑے کی طمری زمین

پرڈھے کیا تھا۔ وہ منہ کھولے کراہ رہا تھا اور اس کے سر

پرڈھے کیا تھا۔ وہ منہ کھولے کراہ رہا تھا اور اس کے سر

سے بہنے والا لہواس کے منہ بر گر رہا تھا۔

ساہ لہادے والے ہولے نے اسے بازوسے پکڑ کر کھینچ کیا۔ پھروفت ضائع کے بغیروہ دونوں کا ٹھ کہاڑ سے بھرے کمرے کی حدود سے نکل گئے۔ اس کے ساتھ موجود انسانی ہولا مرد تھایا عورت؟ جوئی جان نہ سکی۔ وہ بھالتی بھالتی آلو بخارے کے باغ میں آگئی۔ اس کے پیچھے آنے والے آسیب بہت ہی پیچھے دہ گئے۔ تھے۔

جبکہ برابر بھاگتا ہیولا بھی رک گیا تھا۔ گھپ اندھیرے اور میب سائے میں جوئی نے ایک بہت اپنائیت بھری آواز سی تھی یہ آواز کس کی تھی؟ وہ اپنائیت بھری توان گئے۔

وں بن ہون کے ہون کو گھڑا گئے تھے

یہ بخت گل تم ۔ "بوئی کے ہون کو گھڑا گئے تھے

یہ بخت گل تمی بوئی کی آنکھیں بنے لکیں۔ وہ بخت

گل ہے لیک گئی۔ وہ اس کے ہاتھ چونے گئی۔
"رونا نہیں ۔ رونے کے دن گئے 'تم اب والیں نہیں جاؤگ ۔ بل کے ہاس خان کھڑا ہے۔ وہ کان والا۔
وہ تہیں بڑی بنجا کر آئے گا۔ اس یہ بھروسا کرلیا۔
تیری طرف میلی نظرے نہیں دیکھے گا۔ "بخت گل

في الصين الكالما تعالم

بوئی عربحراس کا احیان نہیں انار عتی تھی۔ اس خیر ان کی عرب بچائی تھی۔ اے سمار ادیا تھا اس کی مدد کی تھی۔ مخصر الفاظ میں بخت کل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کسے جوئی کو لینے نانی کے کمرے میں پہنچی۔ اس کے نکاح کی خبرین کروہ منصوبہ بنانے آئی تھی مگر جوئی کو کمرے میں نہ پاکرچو کتی ہوگئی۔ پھر جلد ہی اسے پچھواڑے سے آوازیں آنا شروع ہو میں۔ وہ اندازے سے پیچھے کی طرف آئی تھی۔ پھراس شیطان کو دکھے کر اس پر جھیٹ بردی تھی۔ جوئی کو بچانا تھا اللہ کو دکھے کر اس پر جھیٹ بردی تھی۔ جوئی کو بچانا تھا اللہ ما نہ اللہ میں دیا کر بھیجے دیا۔ اور اللہ بھترین وسلے

اسے گاڑی کی طرف و حکیلا تعدید و گا۔ "بحث گل نے اسے گاڑی کی طرف و حکیلا تعدید و کی نے بھرائی آکھوں سے ابد عیرے میں بحت کل کو دیکھنا چاہا۔ وہ اس کی محسد تھی۔ بوری دنیا میں ڈاکٹر چاچو کے بعد صرف ایک واحد ہستی 'جواس کا بھلا چاہتی تھی۔ جو عاد آ"ا جھی نہ سمی مگرفطر آ" بری نہیں تھی۔ جواسے زندگی کا ایک نیاسیق برحارتی تھی۔

رس کی ایک میں کے مثبت پہلو کی طرف غور کرد-منفی پہلو خور کرد-منفی پہلو خور کرد-منفی پہلو خور کرد-منفی پہلو خور کرد-منفی اندھیرے میں ہاتھ ہلایا تھا 'جوجوئی کو نظرنہ آسکا-دہ اس کی ازگشت سنتی جارہی تھی۔

اس کی بازگشت سنتی جاری تھی۔
''زندگی میں ناکامیاں اس لیے آتی ہیں۔ ماکہ وہ
اینے بعد آنے والی کامیابیوں کے لیے راہ ہموار کر
سکیں۔'' الو بخارے کے باغ میں کھڑی لڑکی بلند آواز
میں کہ رہی تھی۔جوئی کے قدم لیے بھرکے لیے رک
میں کہ رہی تھی۔جوئی کے قدم لیے بھرکے لیے رک

" مجھے ڈر ہے۔ گونداز خان کو پتانہ چل جائے۔ زخمی درندہ زیادہ خطرناک ہو تاہے۔ "جوئی اپنا خوف کے بغیر نہیں رہ سمی تھی۔ اسے بخت گل کی فکر تھی۔ "اس کے باپ کو بھی نہیں پتا چلے گا۔" وہ اپنے لبادے کی وجہ ہے مطمئن تھی۔ دس مل جائداں کہی بھے لوٹ کر مت آنا

کباوے کی وجہ سے معمل کی۔ وح ب چلی جاؤ اور مجھی بھی ہیچھے لوٹ کرمت آتا تمہارے حصے کے موسم کل تمہیں پکار رہے ہیں۔"

جنت گل کی آواز نی میں ڈوپ کئی تھی۔

و پکڈنڈی پہ بھائی جاری تھی۔ پیچھے مڑے بغیر'

ریجھے بغیر دانے بازد پہ بندھی تھی میں موجود اس

تصور والے کے بھروے پہ جے زندگی میں موجود اس

اس نے آلو بخارے کے باغ میں دیکھا تھا۔ وہ محض

جس کی آنکھوں ہے مدھ بہتا تھا۔ وہ جواس کی زندگی کا

بہلا اور آخری خواب تھا۔ وہ جواس کے لیے پوری

حبات تھا 'اس کے ول کی بڑی انمول کماب تھا۔ سیاہ

آسان پہ چمکما مہتاب تھا۔ عذاب لحوں کا سراب تھا'

انہ جرے رستوں میں روشی کا مینار تھا' چمکملا' روشن'

ابن ہوں ہے۔ اس کے بھا گئے جوئی کو کوئی تھوکرنہ گئی 'نہ وہ کری'نہ وہ سنبھلی نہ وہ اسمی ہیں بھائتی رہی ہوئی کو کرئی تھوکرنہ گئی 'نہ وہ بغیر مرے دھند کے پارجیے عدل کبیر خان کھڑا تھا۔ اس نے بھا گئے والے بالدیہ ہاتھ رکھا۔ تھیلی میں اک تصویر اور خشہ سا پیلا پڑتا گاغذ محفوظ تھا۔ اس کے اور عدل کے تام سے سجاجیے عدل کاغذ کے اور عدل کے تام سے برچھ کر کچھ نہ تھا۔ زیانے کی ہر خوشی اس خشہ حال کاغذ کے سامنے بہتے تھی۔ جس پر عدل کا اور اس کا تام لکھا

را۔ تہرارے نام کے حرفوں سے بہتر محرف ابجد میں میں ہیں۔ نجائے کب سے بید موسم ستاروں کی طرح دھرتی کے سینے پر فروزاں ہیں شران کی نگاہوں نے تر اس مار مسلم کر لیوں سے بہتر ہوتہ و

تہارے وصل کے کھوں سے بہتروقت ریکھا ہے نہ سوچا ہے ہوائے منظروں پر آج تک جو پچھ بھی لکھا ہے تہارے نام لکھا ہے خطی توضح آرے تہارے ہام سے گزدیں تورکنے کو چکتے ہیں

فلک کوچو منے جذبے تساری آنکھ سے اتریں توبا الوں میں کرتے ہیں تسارے منخواب سے روشن منارے

وقت كوريائے بور بن نبي بن تهارے نام كے حرفوں سے بهتر حرف ابجد بن

سیس ہیں!

دھند میں کو یا بل اب اس کی نگاہوں کے سامنے
خا۔ مورکھ کی حسین بہاڑیاں دور رہ کی تھیں۔ دھند
میں کھویا آلو بخارے کا باغ اسے اداس نظروں سے دکھیے
رہا تھا۔ بہتی رواں ندی اس کے لیے دعائے خیر کر رہی
تھی۔ کھلا آسان اسے نری سے دکھے رہا تھا۔ بہت سے
کریر ہ 'درد ناک 'خوفناک منظر پیچھے رہ گئے تھے 'ایک
زلت بھری زندگی کا طوق اس کے تھے ہے بھسل کر کر
را تھا۔ مشقت بھرے دان رسوئی میں جاگ جاگ کر
گزاری را تیں 'وہ کھوئے کا کڑا ہا۔ سب بیچھے رہ کیا۔
مزاری را تیں 'وہ کھوئے کا کڑا ہا۔ سب بیچھے رہ کیا۔
اس کی زندگی کے ایک بھیا تک دور کا انتشام ہو کیا۔

محراس كى زندگى كارد سرابھيا تك دور شروع ہو كياتھا

البیلے سنرے خوابوں کے جگنووں کو سنبھالتی اس زکی کو خبر کمال تھی؟

000

این کا این سے ربط ختم ہوجائے تو دیواریں
اپنے ہی بوجھ ہے کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا
مسرتوں سے ربط ختم ہوجائے تو زندگی آبک بوجھ کے
سوا کچھ نہیں رہتی۔ مربعض غم بہت دنائی ہوتے ہیں'
ان کا بار بہاڑ تک اٹھا نہیں اسے وہ ایسے ہی رہے دم کاشکار تھا۔ ایسے ہی آبک طال کی کردت میں تھا۔ کاش
وہ انٹالا بروا نہ ہوتا کا شائی کا میابیوں کے پیچھے اندھا
دھند بھا گئے ہوئے وہ انتا تا قال نہ ہوجا ہا۔
دھند بھا گئے ہوئے وہ انتا تا قال نہ ہوجا ہا۔

زندگی کی سب سے بردی خوشی پاکر نبھی وہ ادھور اتھا۔ فارن مروسز کا خواب بورا ہو جانے کے بادجود بھی وہ خوش نہیں تھا۔ مامن کے ملنے کا بھین رکھنے کے باوجود بھی مطمئن نہیں تھا۔ یہ اوھوراین ایک محض کے اجا تک جلے جائے کی

بدولت تھا۔ آے اسے دن کزر جانے کے بعد بھی

و خوين د محمد 159 مى 2014

و دوين د الحقيق 158 ، كل 2014

یقین نه آیک وہ دیوانوں کی طرح پورے گھر میں بولایا بولایا پھر آففا۔ بھی تھنٹوں اسٹڈی روم میں تھسارد آ رہتا 'مجھی لان میں تہا جانے کن سوچوں میں کم رہتا تفاسوہ اس غمرے سنجھل نہیں یارہا تھا۔

عفیرہ کے لیے بیہ سب نا قابل برداشت تھا۔عدل ان کی داحد اولاد اور آخری سمارا تھا۔ وہ اسے گھٹ گھٹ کر جیتے نہیں دکھ سکتی تھیں۔مامن کی سرآوژ کوششوں کے بادجودوہ ناریل نہیں ہویارہاتھا۔ کوششوں کے بادجودوہ ناریل نہیں ہویارہاتھا۔

اہمی اسے جواکنگ کیٹر نہیں کا تھا ورنہ اس معروفیت میں کچھ بہل جا کہ وہ عدل کی وجہ ہے بہت اب سیٹ تھیں۔ میں حال امن کا بھی تھا۔ وہ اب پوری طرح سے صحت یاب تھی۔ امن اتنے شدید حادثے کے بعد بھی پہلی پوزیشن برقرار رکھتے میں کامیاب ہو گئی تھی اور ذندگی میں پہلی مرتبہ عدل نے اس کی خوشی کوسیمبریٹ نہیں کیا تھا' وہ تو اپنی کامیابی یہ بھی کوئی رسیانس نہیں دے پایا تھا۔

ون ایسے ہی اواس وران اور بو جھل کرر رہے

تھے۔ کھر ر خاموشی اور سنانے کاہی راج رہتا 'امن

نے بو بورشی کو جرباد ویا تھاوہ زیادہ سے زیادہ عمل کو

وقت دی تھی۔ اسے زیردسی تھیدٹ کر لاؤر کی میں

لے آئی ' بھی آؤنٹ کا روگرام بنالیتی ' بھی لانگ

ورائیویہ نکل جاتی 'اس کے پاس بنے کراسے فیکٹ

کرتی ' ای طرف متوجہ کرتی اسے برول رہاتی ' وہ شکوے

میں آگراکٹر روئے گئی۔ وہ عمر بحربوجہ لیتی آئی تھی

اب عمل کی بے توجی اسے بہرول رہاتی ' وہ شکوے

کرتی ' ناراض ہوتی ' غصہ کرتی ' روشی اور پھرمان

ماتی۔

آکڑوامن کے ہردقت مربہ سوار رہے کی وجہ سے وہ اکتاجا آتھا۔ خفا ہونے لگنا جمائی چاہتا 'تبامی بہت بدول ہوجاتی تھی 'خفا ہونے لگن 'تمائی چاہتا' تبامی بہت بدول ہوجاتی تھی 'خفا ہونے لگتی 'عدل سے نہ مولے کی تم کھائی 'اور پھرائی تم کوخود ہی تو رہی آنے عدل کے تفراور وحشت کو دیکھ کراسے ترس آنے لگنا تھا۔ وہ آیک مرتبہ پھرعدل کے آس پاس گھومنے لگتی 'وہ چاند کے کرد گھومنے والی چکور تھی۔

اليى ہى أيك غضب كى اداس شام عدل اسٹرى روم سے نكل كر غفيروك پاس آكر بيشة كيا تھا۔ سوتى آئكھيں ' بكھرے بال اداس چرو مسلوث زدہ كپڑے۔ غفيروكے ول كو دھكا سالگا۔ كيابيران كا نك سك سے تيار رہنے والا بيٹا تھا۔

"میری جان! تم تو مال کو بھی بھول گئے۔" بے ماختہ ان کے لیوں سے شکوہ بھسل پڑا تھا۔ تب عدل نے بڑی زخمی نظروں سے مال کی طرف دیکھا جیسے کمیر رہا ہو 'مجملا ایسا ہو سکتا ہے۔"

رہاہو دمجھلا ایساہوسکتاہے۔"

دیمیٹے !خود کوسنبھالواب۔ تہیں توجھے سنبھالنا تھا
جبکہ تم خود ہی حواس چھوڑ بیٹھے ہو۔" انہوں نے دکھ
سے کما تھا۔ تب عدل ان کی گود میں آبنا سررکھ کر

" مما اور کیے چلے گئے؟ وہ بیار کمال تھے! انہوں نے ہتایا ہی نہیں۔ میں خودان کے ساتھ جا ہا۔ میں آخری وقت ان کے قریب رہتا تعمیں کتنا بدنھیب ہوں۔ " بہت دنوں بعد وہ دل کی بھڑاس اور غبار کو نکالنے کے قابل ہوا تھا۔ جسے اپنے اندر موجود ملال کے غبار کو باہر نکالنا چاہتا تھا۔ یہ ملال جو کسی تو کیلے کلئے کی طرح جبھ رہا تھا۔ اذبت دے رہا تھا۔

"وہ حمیس پریشان کرنا نہیں جائے تھے۔ تم ان کے ساتھ جاتے توامتحان نہ دے پاتے۔ شایرای لیے میری جان! اب ان کی روح کو تکلیف مت دو 'وہ حمیس ذرا بھی دکھی یا عم زوہ نہیں دکھ سکتے تھے 'یاد کرد۔ "خفیرونے بھرجذ باتی انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ ایسے ہی بابا کی یادوں کا ذکر کرتے اجانک اسے خیال گزراتو وہ بے قرار سااٹھ بیٹھاتھا۔

"مما! مورکھ اطلاع دی تھی کیا؟"اس کا سوال بہت غیرمتوقع تھا۔ یوں کہ عفیو لمحہ بھرکے لیے جب بی ہوگئی تھیں۔ آخراہے مورکھ کاخیال کیے آگیاتھا ان کے اندر پھرے دھکڑ پکڑ ہونے گئی۔ "ہاں۔"بہت دیرکی خاصوشی کے بعد بالآخرانہوں

" ہاں۔" بہت در کی خاموشی کے بعد بالاً خرانہوں نے سنبھل کر جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگرچہ ہلال کبیر گیا ڈائری میں مور کھ والوں کا نون نمبرموجود تھا گرانہوں

نے اطلاع دیتا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مور کھ والوں کو بلا کر انہوں نے اپنے گلے میں مصیب نہیں ڈالنا تھی۔ آگر وہ ساتھ اس طوق کو بھی اٹھالا یا تب؟اس ہے آگر وہ ساتھ اس طوق کو بھی اٹھالا یا تب؟اس ہے آگروہ لوگ آئے کیوں نہیں جاہتی تھیں۔
"پھروہ لوگ آئے کیوں نہیں ؟ بابا کی چاجی!ان کی فیلی ؟ اور بابا کی چاجی!ان کی فیلی ؟ اور بابا کی چاجی!ان کی فیلی ؟ اور بابا کی جیتی کو کی بھی تھا۔ "کا کہ اور

جابا تھا گروہ بال کی کھال ا مارنے نگا تھا۔ بالوں میں انگیاں پھنسائے مجیب بے چینی بھرے لیجے میں کہد رائی تھا۔ بالوں میں رہاتھا۔
''وجہ کیا تھی؟ تعلقات کیوں خراب تھے؟ مما! بابا نے اس بارے میں ہمیں کیوں نہیں کچھے بتایا اور آپ

نے اس بارے میں ہمیں کیوں نہیں کچھ جایا اور آپ کوباہے ہمیں مور کھ گیا بھی تھا کروایس آگیا۔ جب مومی کا ایک فیٹ ہوا۔ بعد میں مصوفیت الگزامز انٹرویو ' پھر مایا کی اچا تک ڈیٹھ ۔ کیا مجھے وہاں جاتا چاہیے ؟' عدل بے روط سابول رہا تھا۔ ان کے اندر آندھوں کے جیسے جھڑ چلنے گئے تھے۔ ماتھ پر سائیس روگئم ۔

" تتهنیں وہال کوں جانا چاہیے ؟اگر تمهارے بابا چاہتے تو خود تم سے کہتے یا پھر تمہارے لیے ابیا کوئی میسیج چھوڑ جاتے۔ تمہیں تاکید کرتے۔ مرانہوں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کامطلب ہے کہ وہ اپ خاندان سے تمہیں دور رکھنا چاہتے تھے۔ " خفیرہ نے اندرا تھتے غبار کو بمشکل دیا کر نری سے کہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر تفر کا مظاہرہ کرکے عدل کوچو نگانا نہیں مائی تھیں۔

ب کیا خردہ مجھ سے کچھ کمنا چاہتے ہوں 'گرانہیں سلت نہ کی ہو۔"عدل ایک مرتبہ پھر کی لیے میں کھو گیا تھا۔ غفیواس کے چرے کو بغور دیکھتے ہوئے اندر نگا ندر سم رہی تھیں۔عدل اگر ایک دفعہ مور کھ چلا

جاتاتو كلميان كاندر قيامت كاشورا تضف لكاتعا "ايما كه ميس ميري جان إتم خود كوز بني دياؤے تكالو- ولحمد دن بعد اين عملي زندگي نيس قدم ر كھو كے-چراللدے چاہاتو م دونوں کی شادی۔"وہ کھے مزید ہو گئے بولتے اچانک رک کئی تھیں۔ یہ وقت شادی کی بات کے لیے براغیر مناسب تھا۔اے یہ بات بری بھی لگ کمتی تھی۔ مگر شاید اس کا وهیان ان کی تفتیو کے اہار جِرْهاوُ کی طرف نہیں تھا۔ وہ بیشانی کو تھو کا دیتے نجك كياسوج رباتقا- پرجيم منه ى مندهل بدبدايا-"بایا کے اسٹنٹ واجد صاحب سدان کے ساتھ ای امریکہ کئے تھے نا؟اور کھر چھلے دنوں کچھ سامان لے رآئے تھے؟ بایا کاسان عبا؟ اس میں کیا تھامما؟ مجھے یادیو آہے \_\_واجد صاحب نے کماتھا۔ یہ عدل کی امانت ب واكثرصاحب في عدل ك ليه خاص طور يه ديا ب واجد صاحب ومامان ميرے حوالے كرتے يه بعند تھے اور تب ميں اينے حواسوں ميں تميں تھا۔ مما او بريف كيس كمال بي اس من ميرے كي خاص کیا تھا؟ بایانے آخر میرے کیے کیاویا ؟جودہ خود سين ديائے"

وہ اپنے آپ میں مم جیسے خود کلامی کرتے ہوئے چونک پڑا تھا۔ پھر سرخ ڈورول سے بھری آ تھوں کے ساتھ ان کے بگڑتے چرے کو دیکھنے لگا۔ آیک نمایت تنداور ہے رحم سی امرنے ان کے ول میں اتھی تھی۔ وہ تفرکے اس طوفان کو بمشکل دیاتی اپنے حواسوں میں واپس آئی تھیں۔ انہیں عدل کو جواب دے کر مطمئن بھی نذکہ ناتہ ا

حوين دا ك 161 كى 2014

و 2014 ح 160 ع 2014

ویا تھا۔ وہ زہنی طور پر بہت شکستیہ تھا 'اس کیے مجھ غور ى نە كريايا - ورند أتنا توسوچ سكنا تفاكم بلال كبيركى اكلوتى اولاد موتے كاتے ان كى رايل كاوار شعفى وهرے مرتماری می-ب\_اس کے لیے انہیں خاص بدایات کی ضرورت

مراس بريف كيس من كياتها؟ جوعفيون عدل

ے چھا کرر کھا ہوا تھا اور چرواجد صاحب اس کی

ملاقات بھی میں کروائی۔وہواجدصاحبے ملاقات

كاخيال ظاهركر أانهه كمياتفا تمر غفيوني أيك مرتبه بمر

"واجد صاحب انی قبلی کے ساتھ واپس جلے گئے

بي - جانے يك ملے آئے تھے "انهول فے

بت آرام ے اس کی اسید بھی تو زوی تھی وہ جوداجد

صاحب علاقات كاسوج كرمطمئن بورباتفاكه كمماز

كم وه أن سے امتا تو يو چھے كا كا با آخرى وقت تنا تو

میں تھے ؟ انہوں نے مجھ کمالو میں عدل کے لیے

بإيات علاقه العلق واسطه ركحنه والاواحد مخض

بھی بیرون ملک چلا گیا تھا۔اس کے دل پر بوجھ سا آگرا

"اوران كاكويل كانشيكك تمبر؟" جيسے بھرے اميد

"ان كاكونى نيا تمبرميرے ياس مبين \_اب تم

آرام كروعدل! تهماري طبيعت تحيك نهين ويكهو-

تمهاري وجه سے امن بھي بچھ كررہ كئ ہے۔ تم اسے

وقت ميں دية 'بات نيس كرتے ' ديكھے كك

انہوں نے بہت خوب صورتی کے ساتھ مامن کی

اے سلونی کریس م ایک شام کاستظراد آیا۔اے

مور کھ کامل یاو آیا۔اے بہتی ندی کاسکوت یاد آیا۔

اے سفید بہاڑوں کا سوک یاد آیا۔اے آلو بخارے کا

طرف توجه ولائي محى جبكه اس كے زبن ير بهت ي

رچھائیوں کی چھاپ تھی۔ وہ باب کے معوالوں"کا

کی کوئیل پھوتی تھی۔

کوئی خاص بغام ہوایت؟ وہ جیسے بچھ کررہ کیاتھا۔

اس کی آ تھوں کے سامنے سفید انڈے جیما ولا تھا۔سفید پھولول اور سبر بیلوں سے کوندھا ہوااس كے جاجاصاحب كا آشانہ ... جوالك تصفى ورائر کے بعد اس کی نگاہوں کے سامنے تھا اور جس محرکہ خاله كاغليظ علىك تجس شو برسا ره عنى عارماه على بھی ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ وہ اس بوڑھے ڈرائیور کے ايك كفظ من دهويد لياتقا

یہ وہی آسیانہ تھاجس کا پتااس کے دل پر نعش تھا۔ وود الرجاجو كواس يتيد خط لكهاكرتي تفي ودهير معرے چلتی سلور بھاری کیٹ تک آئی۔ وہ بے یقین کوئی تھی۔اس نے انقی کی بوروں سے سنگ مرمری فى يە كىدى نام كوچھوا ... "ۋاكىرىلال كېيرخان تصاس کی آ تھوں ہے آنو کرنے لگے تصور داکھ بال كبيرك كرسامني كوى تقى-كاش كدواكرجاج خود بھاری دروانوں کے دونوں بٹ اس کے لیے وا كرت كاش ك ذاكر جاجوات كل ك كسي كوك ے نکل کراے جران کریے۔

معا" جوكيدار كاكيبن كملا مري مو محصول والأخاليا بلبلا ما مواائ بل سے امرفكا - أيك ترب ترب كر

ردتی اوی کو و مله کر تفک کیا۔ کچھ جران موا " زمان "اے اوی اون موتم ؟ اوھر کیوں کھڑا ہے م

كرفت لهجه "كرفت چبو- ده اسے مفكوك تطبولا

باغ یاد آیا۔ اور ساتھ اے حمل سے ایک چرے ا كربياد آيا-جي سرخ رنك كيملائم بعول ك مرق

كرب سے پھڑ پھڑا رہى تھى۔جسے كوئى دندك دمير

کھویا آسان سفید بہاٹوں کی بلندی او بخارے کا باغ \_اور حمل سالتجيد مواوه چرو\_اس كاول كوابي وے رہاتھا کی جزائی تھی جزا کیرفان اس کے باباکی جان ... اور عدل كبير خان اس يه صدقے اور قربان \_ بابا كاعدل يه كيا جانے والا أخرى احسان .... يا قدرت كالعام؟

W

W

" مجھے تمہارے صاحب سے ملتا ہے۔"جولی کو

مت كرنايدى -اس في مستحقيد ع بيشكل كها-اس

"اوئی \_ الله کی بندی! تم کو معلوم شیس \_

ماحب توجل بسا- جارمينے ملے " آبوت میں بند ہو کر

آیا۔اپ پرول یہ چل کرعلاج کوانے میا تھا۔بس

تَم اللي-"جوكيدِ أركامنه أتركيا-وه أيك دم دعمي نظر

تے لگاجونی کو چکر آگیاتواس کے سارے وہم کج

ابت ہو کئے واکٹر چاچو ماقیامت - ونیاسے پروہ

رِش ہو گئے۔اس سے بغیر ملے چلے گئے۔اسے بنا

وه نصندی زهن بردو زانو میمی اور ترث ترثب کر

ردنے کی۔چوکیدار تھراکیا۔ جانے کیسی چوٹ کلی

سی بے جاری کے ول پر وہ اندر کی طرف بھا گئے لگا

"الله كى بندى الولى ال إحب توكر مت روسين

اندر صاحب کو بتا ما ہوں۔ تیرا کوئی نام با ہے ؟"

چوکیدار مکلا کیات جوئی نے زخمی نگاہ اٹھا کرو کھا۔

چوكىداركے بيچھے كوئى بيولا كھڑا تھا كوئى سابيہ كھڑا تھايا

كونى سائيان كفرانقا وه يك تك ويلفتي ربي بجيب كوني

دائمه بو ياوه اتن اقبال مند وش نصيب تقى جو

وہ دیوانہ وار اے دیکھتی رہی کسی قیمتی منظر کی

طرح 'جويلك بھيلنے كى درين او تھل ہوسكتا تھا۔

جولی نے وہ بھاکوان کو ضائع نہ کیا۔ اس نے کسی

"فان اعدل سے کمو میزا آئی ہے "جوئی کے لب

بريرائے تھ اس نے سامنے کوے ہولے میں

والتح طوريه حركت محسوس كي تحل وه جيس مفطرب

مواتفا وودوقدم آعے برهااس نے مخل سے چرب

وال اول کو دیکھا ،جس کی آ تھوں میں آنسووں کا

سلاب تفاوه أنسوجوات وكم في كرجم كي تضي وه أنسو

جواں کے قریب آنے پر پھرے بلمل کئے تھے۔

ال چرے کواتے قریب سے دیکھیا ل-

فواب كے سفر من والے ہوئے كما۔

بحريك كراس كي طرف أيا-

كالوراوجود كانب رياتفا-

اس کے ریج زوول یہ بوندیں کرنے کی تھیں۔وہ ان کے چلے جانے کے بعد اس ملال کو حتم کرنے کا ایک واحد ذریعہ یا چکا تھا۔ اس کے اندر قندیلیں جل الفي تحين-روفنيال بلحركي تحين-

اس كےباب كوسائے كھڑى بمائى لڑكى سے عشق تھا۔اس کے باب کی جان اور ان کاجمان اس اور کی میں آباد تھا۔وہ اینے بابا کے چھوڑے کئے جہان کی حفاظت كر سكتا تفاراس في الله برهاكر مخل ي لزي ك كمزوروجود كوزين سافقاكرات سامن كفراكيا-

"مي عدل مول \_ اور تم برا مو \_ جائتي مو عدل کے بدلے میں جزاملی ہے ۔ یعنی انصاف کے بعداس کا جر مفکل بات ہے سمجھ میں تی آئی نا؟ آج كے بعد ميں تمارا عدل موار جھے تماري يلاش تھي اور تم مجھے تلاش كرتي يمال تك پہنچ لئیں۔ تم مجھ میں میرے بابا کو ڈھونڈ ٹااور میں تم سے اب بابا کے لفظوں کی ممک کو تھوجوں گا۔ ایک بات تو ع ہے ا۔ باانے جھے می برسے تم سے عشق

واس کے کانوں میں امرت اعدیل رہا تھا۔ وہ اتنا پارا اور مشابولا تفا-ۋاكرچاچونے كم كما تفات عدل میں ان سے زیادہ معماس بھری تھی اور اس کی آ جھول عده بمتاتفا-

" تہاری آ تھول میں یہ آنسو۔ میرے بابا کے لے ہیں با؟ آئی سویر برا اس بھی ای طرح توب روب کے الس کررونا چاہتا ہوں۔اب م آئی ہونا؟ ہم دونوں اکتھے رولیں گے۔میرے ساتھ بابا کے لیے اس قدر رونے والا كوئى شيس تفا-" وواس كالماحة بكر كراريل كى دوش به بطخ لكا-اور

حون دُاک اُ 162 مَى 2014

عدل كوبهت كه ياد أيات ندى كأده يل وهنديس خونزڙڪئا **163** کي 204

ماریل کی روش جیسے گل کو کب سے بھرگ وہلیا کی
پیاں اس کے پیروں نے بچھ گئیں۔ گل ایم برف کی
مانڈ اس پہ کر رہے تھے 'گل زیا اے سکھار بخش
رہے تھے 'گل زیا اے سکھار بخش
پیارہ ملک رہے تھے 'گل خاندنی چیک رہے تھے 'گل
دو بھروھند میں کھل رہے تھے 'گل شہو مجل رہے تھے 'گل
مدرک مدا میں لگارہے تھے 'گل عبای مسکرا
رہے تھے گل شانہ جھوم رہے تھے 'گل عبای مسکرا
رہے تھے گل شانہ جھوم رہے تھے 'گل عبای مسکرا
سے ابھر رہے تھے 'گل احمر بھررہے تھے کیونکہ گل
سے ابھر رہے تھے 'گل احمر بھررہے تھے کیونکہ گل
میر بن اس کے ساتھ ساتھ تھا اس کے ہمراہ تھا 'اس
کے برابر چل رہا تھا۔ بہا ثوں سے آئی درددکی تھوکریں
کے برابر چل رہا تھا۔ بہا ثوں سے آئی درددکی تھوکریں
کے برابر چل رہا تھا۔ بہا ثوں سے آئی درددکی تھوکریں
گھائی اس بہاڑی اٹرکی کی زندگی کا ایک نیا باب تھال رہا
تھا۔

وہ گلاب رنگ کلابوں میں دحلی لڑکی نم آکھوں سے مسکراری تھی۔ وہ زندگی میں در آنے والے اس مجیب موڑ پر بو کھلا رہی تھی ۔ اور وہ اپنی اندگی میں پھر استقبال پر گھبراری تھی ۔۔۔ اور وہ اپنی زندگی میں پھر سے چلے آنے والے طوفانوں کے خوف سے کیکیاری تھی اور وہ سنرے خواب جیسے عدل کیبرخان کا ہاتھ تھام کراندر جاتی اس کی سرویرف جیسی اس کی آکھوں میں کراندر جاتی اس کی سرویرف جیسی اس کی آکھوں میں اس کی آکھوں میں اس کی سرویرف جیسی موڑ پر ڈگر گاگئی تھی۔۔

000

یہ اس کی دندگی کا برطاع بیب دور تھا۔ دہ سوچتی اور حیران ہوتی ' بھی خود پر رشک آنا اور بھی رحم آنا۔۔۔ یہ دور اس کی زندگی کا پہلا اور آخری سنمری دور تھا۔ نہایت مختفر مرکم ل۔۔

اے عدل كبير كى توجه 'زى ' پيار اور خلوص فے دورھ ميں كندها كلاب بناديا تھا۔ دوسب كى تھوكوں ميں بڑى الرائ كاسب سے روشن ستارہ بن كى تھى۔

وہ جیے دنوں میں اس کا آلیق بن کمیا۔ وہ اے زندگی گزارنے کے قرینے سکھانے لگا وہ اے بولنے کے طریقے سکھانے لگا۔ وہ اے ہاتھ پکڑ کر چلنا

محمان لكاده اس اين باباك استذى بدم عرسا آ با وه جوئی کوان کی کتابیس د کھا آگان کی تصویریں او ك ميدار مرفيقكيث وكهامًا كمرجوني ال كياتي نتا ' مرچھوٹی سے چھوٹی 'بڑی سے بڑی اے رفی آ تاجب وہ جوئی کے منہ سے بلیا کی ہاتیں سنتا'وہ کم طرح جونی سے پار کرتے تھے۔اس کے خط پروڑے طے آتے۔اے بخار ہو باتو کس قدر لاؤ کرتے اس کا منه دهلوات اسيم القدا المات دواديت عدل کی آ محمول میں چرائی ، تحراور تعجب ورائ تفاوه اس عقيدت ويكف لكتابي نظرجس مي محبت تھی میں مقدس اور متبرک سم کی محبت محمول اسينباب جيسي شفقت سے جوئي كو مرفراز كر ماتھااور جوتی کے لیے تو تھن اس کی آنکہ میں اڑی زی عمر مر کے زادراہ اور زیست بحری خوشی کے لیے کافی تھی۔ وہ جوئی کے لیے موم کی طرح پکھل کیا تھا۔ کمی چھوتے یے کی طرح اس کاخیال رکھنا تھا۔ اور وہ دنا ا بملاطخص تفاجوات جوئي نبين بزاكمه كريكار مااور اس بات بيمامن جيسي بستي تك كوجهزك ويتأقفا ونول میں بدلتی اس صورت حال نے غفیرو اور مامن کے مل کو علمے لگا دیے تھے۔ ان کے ہوش آڑنے لگے 'امن توکیایا من تک چونک اسمی تھی۔ ان ونول اے جزا کے علاوہ کچھ نظرنہ آیا تھا اور اس کے بیچھے یا کل دیوانی ہوتی مامن ہے سب کچھ بھلا برداشت كرسكتي تهي جب مجي موقع ملا وه عدل = کھ برتی مچھو پھی ہے بلادیہ جھڑنے لکتی اور بھی بھی جونی کے نازک ول کو کچو کے لگانے سے بھی بازنہ آل

جوئی کو ڈاکٹر چاچو کے محل میں رہتے ہوئے مہینہ بھر ہو گیا تھا۔ وہ اس جادد تکری میں آکرابھی تک جبران تھی۔ دھویں سے کالی ہوتی چھت 'وہ شیرے کے ثب وال کے ڈرم 'کھوئے سے بھرے کڑا ہے بہت پیچھے وہ گئے تھے۔ یہ ڈاکٹر چاچو کے عالیشان گھر کا کچن تھا۔ چیکا د مکتا ہے شفاف 'صاف خوب صورت' رنگ رنگ کا

فصے کی تیز 'تووہ پہلے بھی تھی مراب مزاج عموا الکرم

جن عبرافری کے سیک مرمری چنتی صلیب اسے ڈاکٹر جاچو کے کھر کی وہ دھند میں کھوئی سور وج بھی او تھی۔ رات بھراس پر روم میں اسے میدنہ الى دە تانى كے ٹوتے توا ثرى بلتك يەسونے كى عادى منی اس کے اور غلیظ ی بدر تک رضائی ہوئی۔ جس کا غلاف جگہ جگہ ہے اوھڑا ہوا تھا اور چوہ آکٹر ادهرے غلاف میں کمس کردوئی بھا تلتے است معیداں رتے تھے۔وہ براو دار رضائی مردی رو کئے کے لیے مجى اكانى تھى اے ت جى نيندسين آئى تھى۔اے ات آرام ن برسكون ماحول من بحى نيند سين آرى سى - قرل للى دود صيابير شيث اور زم فروالا كدازسا كبل جس ميس الى بين بين في المين فوشيواس في آج تک محسوس میں کی تھی۔ کرے میں خوب صورت صوفہ اور علمار میز بھی تھی۔ جس کے اور رنگ رنگ کے قیمی لوشنو اوی اسرے برفومزاور رنگ رنگ کی کرمیس رکھی تھیں جن کا استعمال کرنا جوئی كے ليے محال تھا۔ اور سفيد ٹاكلوں سے سجا اليہ جاتھ روم دیکھ کراس کی آنکھیں کھل کئی تھیں۔وہاں استے منك صابن منس واش ثالكهاؤور بادى واش اورسيميو ي جموسائز بو تلس رعى تعين والك ايك چزچهوكر

دیوران کا۔
وہ رات بھر جاتی رہی اور اپنی زندگی میں آنے
والے اس چونکا دینے 'جران کردیئے اور منجب کر
دینوالے موڑ کے بارے میں سوچی رہی تھی۔
اس کی سوچی آنکھیں دیکھ کرعدل ٹھٹک گیا۔ بھلا
اتی معمولی می تبدیلی بھی کسی کوچونکا سکتی ہے۔ مورکھ
میں اس کے زخموں کود کھ کر 'جان کر بھی انجان بن جایا
میں اس کے زخموں کود کھ کر 'جان کر بھی انجان بن جایا
کرتے تھے اور یہاں عدل اسٹے منظر کہتے میں پوچھ رہا

ھ۔ "تم ہوئیں نہیں جزااتم ٹھیک آوہو!"وہاتنا فکر مند لگ رہاتھا۔وہ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے کجن میں آگیا ت

واسے بیٹھنے کے لیے کہ رہاتھا مرجوئی کواسٹول پہ بیٹنے سے جھیک محسوس ہوری تھی۔ تب ناشتہ میز پہ

رسمتی غفیواور پلیٹ میں رکھاجی بجاتی امن نے بہت
کظیلی اور نفرت انگیز نظروں سے ان دونوں کو دیکھا
تھا۔ عدل یہ انہیں غصہ تھا جبکہ جوئی کے لیے ان
دونوں کی نظروں میں حقارت بھری تھی۔ وہ بہلے ہی وار
میں ان کی نگاہوں کے مستخرے لڑکھڑائی تھی تب ہی
اسٹول سے کرتے کرتے بچی۔ شاید وہ کرئی پڑتی
اسٹول سے کرتے کرتے بچی۔ شاید وہ کرئی پڑتی
عدل نے اے سمارا دے کردوبارہ اسٹول پر بھایا تب
عدل نے اے سمارا دے کردوبارہ اسٹول پر بھایا تب

''میری جان! اے ٹیبل مینو زکمال آتے ہیں؟ اس کے لیے دری بچھوا دیتے یا کارپٹ پہ بیٹھ کے ناشتہ کرکتی۔ ادھر پیڑھی وغیرو تو ہے نہیں۔''

انہوں نے اُم کی کامن پینڈ ناشتہ شداور دودھ میں بھیکے توس اس کے سامنے رکھتے ہوئے کما تھا۔ مامن کے اندر جیسے فیسٹڈ رومئی تھی۔

عدل اے ضرورت نیادہ اہمیت دے رہاتھا۔ دہ اے بہاں ہے نکال نہیں سکتی تھیں ہال بیہ ضرور ہو سکتا تھا۔ اے میٹھے طبیعے ارتبی 'اس پہ شیرے میں ورد کر طنز کرتبیں۔ اے احساس کمتری ہے بھی نکلئے نہ دبیتیں۔ اس کے اندر بھی اعتاد نہ آنے دبیتیں اور اسے بیہ بات باور کروا دبیتیں کہ عدل کی ہمدردی '

شخولين دُنجَتْ 165 مَّى 2014 فَيَّ

حوين دُاجِ عُ 164 كَلُ 104

رس اور رقم کو کھاور ہرگزمت سمجھ۔اور یہ کام وہ پوری ول جس کے ساتھ کررہی تھیں۔ اوری ول جس کے ساتھ رہے گی او سکھ جائے گی۔ "عدل سے الفاظ نے انسیں مزید کھی ہو گئے سے روک ویا تھا۔ وہ لب جینج کرمنبط کرنے لگیں۔

میلید عربر میں رہے گی؟"مامن اگریزی میں چین میں میں میں اگریزی میں چین میں میں میں میں اور کہا ہے میں کندھے اچکار کہا۔

"کیاحہ جیداس کیاب جیسے بچاکا کھر ہے۔ ویسے میں اس کی شاوی کردوں گا۔ آخریہ میری ذربہ داری ہے۔"اس نے بھی جوابا" انگلش میں وضاحت کی تھی۔۔

امن کے شاعصاب ڈھلے ہوگئے تھے اس کے
اندر اہلا غصہ جمال کی طرح بیٹے گیا۔ جبکہ جوئی بے
چاری چپ چاپ سرجھ کائے انھوں کو گھور رہی تھی ا
اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ چار
عدل ایک دم اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ ناشتے
عدل ایک دم اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ ناشتے
کی ایک ایک چیزا تھا کر اس کے سامنے رکھتے لگا تھا۔
اس کی بلیٹ بھر باجا رہا تھا۔ خوداس کے ہاتھ میں جوس
کا گلاس تھا۔ وہ گھونٹ کھونٹ بیتا جوئی کی طرف متوجہ
کا گلاس تھا۔ وہ گھونٹ کھونٹ بیتا جوئی کی طرف متوجہ
کا گلاس تھا۔ وہ گھونٹ کھونٹ بیتا جوئی کی طرف متوجہ

"ميه فرائى اندُّالو\_\_ىراشا كھاؤ\_\_فرنچ ٹوسٹ اٹھالو اور بيہ دودھ كا گلاس بھى ختم كرنا ہے۔شاباش! پليٺ خالى كرد-"

عدل ایک ایک چیزا شااشا کراس کے سامنے رکھ رہا قا۔ اس کے لیجے میں بے بناہ نری اور مشاس تھی ' جوئی کادل تواس کی توجہ ہے ہی بھر گیا تھا۔ پھر بھی جب عدل اتن محبت ہے اصرار کر رہا تھا تو وہ بھلا کیے انگار کرتی ؟وہ اس کی طرف ہے بے دانہ پاکر جام ' ارمیلیا 'بٹو 'چکن سپریڈ اور جانے کیا کیا الم علم رکھنے نگا تھا۔ اروں گا اور تم اڑ جاؤگ۔ ویجھنا ' دنوں میں جمہیں کیما پہلوان بناویتا ہوں۔ "

عدل نے اس کے لیے ابلاانڈ اچھیلاتھا کھراس کے بین بھی کیے فورک پلیٹ میں رکھااور اسے ایک چی خود کھا کہ طریقہ سمجھانے لگا۔عدل کا انداز پر ایسا کی کے دور کھا کہ طریقہ سمجھانے لگا۔عدل کا انداز پر ایسا کی کے دور کھی کی مسکر ابث آئی تھی ہی سر جھکا لیا تھا جی سے مسکر ابث چھپانے کے لیے سر جھکا لیا تھا جی سر جھکا لیا تھا جی سر اسے بغور دیکھنے لگا وہ خود بھی مسکر ابرا تھا اور اس کی مسکر ابث ہے تعلقی منری توجہ کود کھی کی مس کی مسکر ابث ہے تعلقی منری توجہ کود کھی کی مسکر ابث ہے تعلقی میں۔ جبکہ غفیرہ کا حال بھی وبلے مندی مقالے میں تھا۔

"عدل میری جان! اس کے معدے یہ ظلم مت وهاؤ!اسے ایسی خوراک کی عادت نہیں۔ بہار پڑھائے گی۔ "غفیو کے لیے یہ منظرد کھنا دو بھر بھورہا تھا۔ عدل اسے دودھ کا گلاس زبرد سی بکڑا رہا تھا۔ اس کے نہ نہ کرنے کے بادجودوہ اکو کا ججے بھرکے کمس کرچکا تھا۔ بظاہر انہوں نے میٹھے لیجے میں کہا تھا گر مامن جانی میں کس طرح اندر سے سلگ رہی ہیں اور سی حال مامن کا بھی تھا۔

و کھائے گی توعادت ہے گ۔"وہ ان کی سمی بھی بات بیددھیان میں دے رہاتھا۔

"دو کھولوئی اراحت اسکون" ارام اور آسائشات
کا عادی ہو جائے تو غضب و حائے لگنا ہے۔ برامت
مانا۔ اس کے بھلے کے واسلے کہ رہی ہوں۔ "عفیو
نے کڑوی کانی حلق میں اندہل کر پھرسے نرم ملائم لیج
میں نہرا گلا تھا۔ ان کابس نمیس چل رہا تھا۔ اس دو کلے
کی لڑی کو اٹھا کر ہا ہم پھینک آخیں۔ پھر جب عدل جوئی
کی اشتہ اپنی تحرائی میں کراکر شاور لینے واش روم میں چلا
گیا تب جوئی کو پین سے باہر نگانے دیکھ کرمامن پلیٹ
میں رکھے اندے کے محروب سے جاہر نگانے دیکھ کرمامن پلیٹ
میں رکھے اندے کے محروب سے بھیاتی بہت نرم کے بھی

" مما اعدل بهت سوف نجر کام وه تواپنالتو کتے کے ساتھ بھی بہت نرم بر ماؤر کھتا ہے۔ اسے توجید اور دفت کے ساتھ بھی بہت نرم بر ماؤر کھتا ہے۔ اسے توجید اور بات ہے کہ کوئی اس کی رغبت توجید "میلان" رحجان اور جمدردی کو غلط معنوں میں اور جمدردی کو غلط معنوں میں ا

وہ بوسادی زندگی کٹیلی 'ترش' زہر ملی پاتیں سنتی آئی اترا اترا نفی جیپ چاپ سرتھ کائے سنتی رہ گئی۔ " دیٹس دیری گڑھے" غفیونے جوئی کے نکلتے ہی آیک امن کو خوش دلی کے ساتھ سرایا۔" یہ تم نے بہت وہاں اس

امن کوخوش ولی کے ساتھ سراہا۔ "بیہ تم نے بت اچھاکیا۔ اس لڑک کواچھی طرح سے باور کروادو۔عدل کی ہرردی کو کسی اور رنگ میں مت دیکھے۔ورنداس کا انجام اچھانہیں ہوگا۔"وہ سکینہ کو آوازدی اٹھ گئ

آئرہ آنے والے ونوں میں عدل نے تابت کردیا خاکہ جوتی اس کے لیے کتی اہم ہے۔ وہ جوتی کوایک ون اپنے ساتھ شانیگ پر لے گیا۔ اسے رنگ رنگ کے بلومات لیدیے۔ اسے گھما آپھرا آرہا۔ پھررکر کھلایا 'اپنے شین وہ اس کے اندر سے بابا کے اچانک چوجائے کا غم اکھاڑ رہاتھا۔ وہ اس کی شخصیت یہ چھایا جود تو ڈوٹا جاہتا تھا۔ گروہ یہ نہیں جانا تھا 'جوتی کی جود تو ڈوٹا جاہتا تھا۔ گروہ یہ نہیں جانا تھا 'جوتی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ عمر بھر خاموش اور سجیدہ دبی تھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ عمر بھر خاموش اور سجیدہ دبی تھی اسے بھی کسی نے بولنے نہیں دیا تھا۔ وہ صرف کام کرنے کی مشین تھی جو نہ بولتی تھی نہ کسی بات کا جواب دی بھی اپناکام کیے جاتی۔

ڈاکٹرچاچو کے کھر آگرائے آیک بات کا ندازہ ہوچکا تقاکہ عدل کے علاوہ اس کھر میں کوئی اس کا خبرخواہ نسر ۔۔

ونت کھ اور آھے کی طرف کھسکا توجوئی کی سوج نے خود بخود کروشلی تھی۔

اڑا اڑا کر بتاتی ' پھراس محبت کے بے شار شوت وکھاتی۔

ایک روزوہ جوئی کو اٹھا کراپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں اس نے عدل اور اپنی بردی بردی تصویریں دکھائی تحییں۔ ہر تصویر میں وہ دونوں ایک دو سرے کے بہت قریب خصہ ایک خاص محبت کے رشتے کو واضح کر سو

"اور کھے مزیر " خاص " بھی ہے" ابھی و کھاتی ہوں۔ پہلے بید دیکھو۔" مامن نے اسے الماری کایث كھول كروكھايا۔ووالمارى جيےاميور مرسال كى يورى ود کان می وال رغب رغب کے رفیوم عجواری كيرك سازهيان چيستو كلاك فراكس بيك جيكلس رتيب رم تصف وبال أيك سلور باس بھی تھا۔ مامن نے کھول کردکھایا۔اس باکس میں ہیرے کی دملتی اعوضیاں ، ہیرین بردسلیف لونلس ايرسند برك فيمق موتيون كى الا اورنه كلس چک دیک رہے تھے جردہ اے ایے کرے کے ایک کونے میں رکھے موسیق کے الات دکھانے کی۔ "بيرسب عدل لاياب والما" نوالا" \_ جمع أيك نانے میں شوق جر حاتھا۔ پر از بھی گیا۔ آہم میں نے بیہ سلمان عدل کے ہزار دفعہ کننے کے باوجود اسٹور میں سیں معتوایا۔ مجھے عدل کی دلائی ایک ایک چیزے بت یارے \_ کیونکہ \_ بھے عدل سے عشق

وہ اس کی چھرائی آنکھوں میں ایک ایک کاٹھا چھوتی بوے سکون کے عالم میں کمہ رہی تھی اس کی آنکھوں میں برط مردین تھا۔ جیسے وہ اسے جنلاری تھی اپنی ہے نگام ہوتی دھر کوں کو کنٹول کرواور عدل کے خواب کو نوچ ڈالو۔ وہ جمہیں اپنے پالٹوجانوروں جیسی اہمیت دیتا

وہ آنکھوں سے نشر چلاتی اوسی آر کن بجانے گلی بھر پیانو کو چھیڑا ۔ وہاں آیک ڈگڈگی بھی تھی۔ امن نے آقاعدہ بجاکر دکھائی۔ ''اسے ڈگڈگی کہتے ہیں۔ میں اس پہ انسانوں کو بھی

خولين دُانِي مُ 167 مَى 2014

﴿ خُوْتِن دُكِتُ 166 كُلُ 104 ﴾

نچائتی ہوں۔ نیج کررہنا۔ "وہ ایک وم بینے گلی تھی۔
"عدل نے سارے موسیق کے آلات ایکھے کر
درے حالا تک میں نے تو صرف اؤتھ آرگن کی
فرائش کی تھی اور یہ تمام تحالف بھی عدل نے دیے '
ہرایک خوب صورت موقع پر اس کے لیے میں بت
خاص ہوں۔ " امن الماری میں رکھی ایک ایک چیز کو
اٹھاکراس کی آ تھوں کے سامنے کر دہی تھی۔ جوئی کی
آئکھیں جلنے آئیں 'ان میں دیت چھنے گلی 'جھرنے
آئکھیں جلنے آئیں 'ان میں دیت چھنے گلی 'جھرنے
آگی۔ وہ ریزہ ریزہ ہونے گئی۔ ٹوٹ ٹوٹ کر جھرنے

و ورشتول کو بہت اہمیت دیتا ہے اور بابا سے مسلك رشتول اور ان كے تعلق داروں سے تو بہت انسیت رکھتا ہے۔ بیراس کی بہت اچھی عادت ہے مجصى عدل كى عاد تول يه تخرب وه غريب رشته دارول كى مدو كرياب بلكه ان بربيد لنا ياب اور س ا نیکی کے کاموں سے رو کی بھی سیس-" ایمن بردسلف کوائی کوری کلائی میں تھماتی مسکرانی تھی۔اس کے الفاظ سخت نہیں تھے کہہ بھی زم تھا ہونٹوں یہ مسراب می - پرجونی کو چیم کیا رہا تھا۔ وہ اپنی پھوچھی جیسی تھی' زم اور شیریں کہتے میں کاف دینے والياتي كرتي مطرامتكرا كرز براغثلتي يارجناكر آگ سلگاتی۔عدل جب کھرمیں ہو تا جونی کے ساتھ ہو ہا'اس کو وقت دیتا'اس سے باتیں کر ہا'ت وہ غیض سے بحرجاتی تھی۔ بھرجوئی کاجیسے جینا حرام ہو جاياً اس يه طركرتي غصه كرتي الجوك لكاتي اس كى غرب اعد وسال اندازيه وك كل-

اور جب عدل نظرت او جبل ہوتا 'جوئی کے قریب نہ ہوتات پھرے بدل جاتی 'زم ہاش 'زم ''نفتگواوراکٹر پشیان نظر آئی 'معانی بھی انگ لیں۔ تب جوئی جیسی جاہل 'گنوار لڑک نے مامن کی سوچ پڑھ کی تھی۔ اس کی ناقص عقل۔ اس کے اندر چھچ جذبوں کو کھوج آئی۔ جوئی نے جان لیا کہ مامن کوعدل اور جوئی کا اسم پٹھنا۔ بنستا 'بولناگوارا نہیں ہو گا۔ اور جوئی کا اسم بٹھنا۔ بنستا 'بولناگوارا نہیں ہو گا۔

جان گئی۔ گراس ہے بھی پہلے عدل نے پچھ اور انو کھا کر دیا۔ وہ جوئی کے لیے دسویں جماعت کی کتابیں اٹھا لایا۔ جوئی کی زندگی کا دو سرا برط خواب ' وہ عدل ہے لئے کے بعد دو سری مرتبہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ حالا نکہ تب خفیوچا ہی نے بہت تاکواری جدائی تھی۔ ابنی عزت ' و قار اور زبان کو سنجال سنجال کر بہت گمری چوٹ اور بردے کمرے طنز کے تھے۔ "میٹے اید کمال پڑھنے کے قائل ہے ہے چاری کو آیا جا با تو پچھ نہیں۔ کیسے میٹرک کے استحان کو پائی

آناجاناتو پھے میں۔ لیے میٹرک کے امتحان کوپائی
کیائے گا۔ ای انری کیوں ویٹ کررہ ہو۔" وہ
حتی المقدور کو حش کرتی رہی تھیں کہ کسی طریقے
سے عدل اپنے اراوے ہے باز آجائے میں کرلیا۔
بلال کیرکایٹا تھا۔ ایک وفد فیصلہ کرلیاتو ہی کرلیا۔
" میں خود اسے نیوش دوں گا اور نیوٹر کا بھی
ہزوہت کروں گا۔ یہ بہت انٹملی جینٹ ہے مما! آپ
ہری اس ہے بات کر کے دیکیس توسی۔" وہ جائے
کماں کمال ہے جوئی کے اندر موجود خوبوں کو دھویم

"ہوہنہ \_\_ !"انہوں نے حقارت سے دوسری طرف منہ موڑلیا تقااور سمی حال ہامن کا تقا۔وہ اسلیے میں عدل سے الجھ بڑی۔

" کیا ضرورت تھی اسے اسکول جیجنے کی پرائیویٹ امیدوار کے طور پر دے لئی۔ ویسے جمی اس نے قبل ہی تو ہوتا ہے۔ " امن نے جس قصے بحرے لیجے جس بات کا آغاز کیا تھا۔عدل کا دیاغ بھیک ہے آڑ گیا۔

بات کا اغاز کیا تھا۔عدل کا دیاح بھل ہے از کیا۔
"میں اے پڑھاؤں گاتو بھی فیل نہیں ہوگ۔اے
ڈس ہارٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔"عدل نے پہلی
مرتبہ مامن ہے سخت ترش کہتے میں بات کی تھی جس
کی اے ایک مرتبہ پھر بہت بھاری قیمت ادا کرتا پڑی

000

اس کا بے ضرر وجود غفیرہ چاچی اور مامن کی نگاہ کا کاٹنا بن چکا تھا تکروہ کہاں جاتی؟ یہ واحد جائے پناہ تھی

اور پھرمامن کی مجزئی حالت نے اس کی زندگی کو پھھاور تلخ بنادیا تھا۔

عدل کے متعلق آخری تحرار کے بعدوہ شدید بیار پڑگئی تھی
اور اس کی بیاری نے عدل کوسکہ ھابکہ ہوگیا تھی
اور اس کی بیاری نے عدل کوسکہ ھابکہ ہوگیا تھی
اپنے کھرورے مرورو پر پشیمان ہو گیا تھا۔ کیونکہ
امن میعادی بخار کی زدمیں آگئی تھی۔ اسے ہمپتال
لے جانا پڑا۔ وہ دو ہفتے ایڈ مث رہنے کے بعد کھر آئی
تھی۔ بہت کمزور 'بدول اور خاموش لگ رہی تھی۔
جسے بہتا بھول گئی ہو عدل خود کو اس کی حالت کا ذمہ
وار تھرا آگا ہی لا بدوائی ہے تو جس کو کوستا۔ جب سے
وئی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ دھامن کو قطعا مجمول
جوئی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ دھامن کو قطعا مجمول

جب مامن کمر آئی۔ تبعدل نے اس سے اپ گزشتہ رویوں کی پر معذرت کی تھی۔ وہ حقیقا "نادم ادر پشیان تھااوروہ اسے نادم دیکھ کررونے گئی۔

"تم جانے ہو میں تماری بے انتخابی برداشت نہیں کر عتی۔ پر بھی جھے ہرث کرتے ہو۔ بجھے وقت نہیں دیتے۔ کاش تہاری ٹرینگ جلد شروع ہو۔ باکہ تم سارا وقت میرے ساتھ روسکو۔" وہ بھیگی آ کھوں کے ساتھ عدل کے دل میں اتر رہی تھی۔

"اب تم براکبارے میں کھ مت کمنا۔ آخر تم اور مما مجھتی کیوں نہیں۔وہ الرکیابا کو بہت عزیز تھی۔ اس کابابا کے علاوہ کوئی نہیں اور وہ بابا کو کھو دینے کے تم نیٹ جائے گی۔وہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے چچاکی بٹی ہے۔ کوئی غیر نہیں۔"عدل بہت نرم لیج میں اس کاباتھ نری سے دیاتے ہوئے اسے بقین دلا رہا تھا کہ وہ کفس اس کی کزن ہے۔ مامن غلط کمان میں نہ پڑے اور دل میں موجود گانٹھ جمرہ کو کھول دے۔

وردن من موروں کے رہ و حول کے سزابن رہی "ہونہ ۔۔ تمہاری جزامیرے لیے سزابن رہی ہے۔ میں رات دن ایک اذبت کاشکار ہوں۔" امن کے آنسو چسلتے رہے عمدل کے دل پہ کرتے رہے۔ "اے سمارے کی ضرورت ہے۔ تم سمجھتی

کیوں نہیں 'مجھے ایسے محسوس ہو تاہے ' بایا اسے میرے حوالے کرکے گئے ہیں۔" وہ اپنے جذبات لفظوں میں بتا نہیں سکنا تھا۔ حقیقتا "وہ حوثی کواپئی ذمہ داری سمجھتا تھا۔

"تم اے اپناعادی بنارہ ہو۔ کیابہ ٹھیکہ؟ اے بناتے کیوں نہیں۔" امن تیز لیج میں بولی تھی جسے آج کوئی فیصلہ کرکے رہے گی۔ دکیا؟"عدل جران ہوا۔

"میرے اور اسے بارے میں۔"اس کا انداز لھمار تنم کا تھا۔عدل لب جھیج کررہ کیا۔

المحمد المرابع بي المحمد المسلم المتمار لكادول المحارث بي المحمد المحمد

"دئم ۔ تم جھے ہے گئی مجت کرتے ہو عدل!" مامن مچل کر بولی۔ آج بہت ونوں بعد وہ اپنا پندیدہ سوال لیوں یہ سجائے بیٹھی تھی۔عدل نے نرمی سے اس کادد مراہاتھ بھی پکڑلیا۔

" بے حد ' بے شار ' بے صل ' بے ہاداور جتنے بے رہ گئے ہیں۔ ان کو خود ساتھ لگالو۔ ہم بچھے بہت عزیز ہو۔ جچھے تم ہے بہت محبت ہے۔ اب آئے دن بیار رہ کر میراامتحان مت لیا کرد۔" عدل نے اس کے گالوں پہ چھکتے آنسو پونچھ کر کما تھا۔ مامن کموں بیس شانت ہوگئی تھی 'اس کے سنرے چرے یہ سکون بھر گیا تھا اور اے مطمئن دیکھ کرعدل بھی پرسکون ہو گیا

سا۔
"اب تم آرام کرو۔ میں ذرائم کا چکرنگا آوں۔" وہ
امن کی ناک تھنچتا یا ہر کی طرف آیا۔ تب اس نے
دروازے کے پاس نظریں جھکائے کھڑی جوئی کو دیکھا
تھا۔ وہ ہاتھ میں سوپ کا پالہ لیے کھڑی تھی۔
"مفیوہ چاجی نے دیا ہے۔ امن کے لیے۔" اس
نے ہکلا کروضاحت کی تھی۔عدل نے خور نہیں کیا تھا '
وہ جلدی میں تھا۔ ورنہ اس کی جھکی پکول یہ اسکی شعبتم کو

دوين دا الله على 169 على 2014 على 2014 الله على 2014 الله

و المحلق المحلق

B W W

الفاعتى محى ووعدل كي جائے كاني جوس محى كسياني تك كالكاس بكر كرييني كى مت ميس كر عمى تص-وه امن کی طرح عدل کے لیے کانٹینیٹل کھاتے سیس بنا على تھى - وہ نان عظائى بيس كے للد ، بينے كے جلوے ملین مٹھریاں علیمی کھویا موتی چور کے للواورام في بنافي والى جهيكا بلاؤ چكن بريال بمفلث يدْنك ميك كوكون رائس عاننيزسوب استرايري سوب 'چرسیندوج 'كريزا 'لزانيه نائب دستر كيم يناياتي العيوكافي بنانا بهي نبيس آناتها-أورتباك لتني شرمندگي افعانا بري تھي جب آيك رات اے الكاش كالميسف وكروات عدل في نرى ب كما تقا-وجرا إمير لي كان تومنالاؤ يسلينه توات كوارز علی می اور مامن سید بری ہے۔"وہ کسی کتاب میں غن اجأنك بولا تقا-جونی فورا" سملا کرکتاب رکھ اٹھ کر کئی میں جلی آئی تھی۔ اے باتھا وائے کافی کاسلان کمال رکھا ب مراے کافی بنانے کا نہیں بنا تھا۔وہ آدھا کھنٹ "جانے جاچی اور مامن کیے بناتی ہیں؟ پہلے قبوہ میں ووده ميركاني أودر؟الله جي إكسي بناول؟"وه الكليال ملتی جو لیے بیانی جرحائے کی تھی۔ پھراس فے ای عقل کے مطابق تی بانی میں اعظی کر قبود بنایا وودھ والا كاني إوور عمل كيااورات تيس براساك كاني كا تاركرك رك من ركے وہ كاكوى سوجى راى-"جانے عدل کوبند آئے گی اسس-"پہلی مرتب عدل فے کوئی فرائش کی تھی۔اگراسے پندی نہ آلی وچر اسے آگےوہ سوچناہی نمیں جاہتی تھی۔ اے کوے کوے حکر آرے تھے جب عدل خود يي محبرايا محبرايا كين من أكميا-وجرااتم محك توبو؟ تن در لكادى؟ يس محراكمات جبوه بون محفظ تك بمي والسند آلى تبوه مير كيا-جانے وہ برنر جلاياتي يا نهيں جنود كوجلان ليا ہو۔ کیس کا والونہ کھول لیا ہو؟ کی طرح کے وسوے کے وه لجن مِن بِعا كابِعا كا آيا تعالِير برزا كو تعبك ثعاك د كم

و کھولیتا۔ اس کے چربے پہنچلے کرب کو کھوج لیتا۔ وہ کس اذب اور دردے گردری تھی۔ اس کی تو زندگی روٹھ گئی تھی۔ اے یوں لگا 'وہ کھڑے کھے جائے گی۔ اس عدل کی بازگشت جائے گی۔ اس سے عدل کی بازگشت سائی وے رہی تھی۔ اس کے یقین ولاتے لفظ 'جو صرف مامن کے لیے تھے۔ اس کا محبت کی آئے دیتا

جیت ہے۔ توامن فیک کہتی تھی۔ عدل اس سے مجت کر آ تھاتو پھر جوئی کے لیے کیسے جذبات رکھتا تھا؟ ایک غریب کن 'میٹیم کزن کے لیے محض بعد ردی 'انسیت جواس کی فطرت کا حصہ تھا' بعد ردی کرتا' خیال رکھنا۔

اس کے ہاتھ میں پڑی ڈے کیانے گئی۔ معا"

اس کے ہاتھ میں پڑی ڈے کیانے گئی۔ معا"

اس کے ہاتھ میں پڑی ڈے کیانے گئی۔ معا"

اس کے ہاتھ میں پڑی ڈے کیانے گئی۔ معا"

اس کے ہاتھ میں بڑی ڈور میں ڈولی آواز آئی۔

اس کے بعید میں واضح مستی تھی 'جیسے عدل کے منہ ہے۔

اگل اظہار خاص طور پر جو گئی کو سنواکر اب اس کی حالت کالی بنانے گا کا نمیں ہا تھا۔ وہ آئی تھی۔ اس کے بطف اٹھا رہی تھی۔ وہ کو اس کے جو گئی کو رک آئی رہی ۔

اس کے بعد میں اس کے جو گئی ہو گ

وہ بیسے جوئی کو باور کروا رہی تھی وہ عدل کے لیے
بہت اہم تھی۔ یہ توجوئی اپنی آ تھوں سے دیستی تھی،
مامن اور عدل کی بے تکلفی 'ان کا ایک دوسرے کو
سمجھتا 'ال چرمنٹ بمحبت 'اظہار سب واضح تھا۔ جوئی
او چاہ کر بھی عدل سے آئی برجت گفتگو نہیں کر سکتی
تھی ' بے تکلفی نہیں دکھا سکتی تھی ' وہ امن کی طرح
اس کے کندھے جھجوڑنے ' بال تھنجے اسے کے '
مونے مارنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی
بیٹ میں سے کچھ بھی بغیر ہوچھے یا بوچھ کر بھی نہیں
بیٹ میں سے کچھ بھی بغیر ہوچھے یا بوچھ کر بھی نہیں

خولين د بخت 170 مي 2014

اس کی جان میں جان آئی تھی۔ یاہم وہ جس قدر طرحیمہ - ى كورى مى عدل چرسے مقر موكيا-"كيابوا؟ايے كيول كورى بوارے كالى بنالى كاؤ مجھے دوشدید طلب تھی۔"اس نے مسرا ارمک پکڑ ليار مرسلي ككونش في مركروا تفا-اس الكاني

"اس بيكاينايا ٢٠٠ وه برى طرح جران وكر كم بين جمعا تكني لكاتفاله كم من كالأسياه عجيب رنكت

"يندنس آئي كيا؟" جوئى فالكليان موات ہوئے فارمندی سے بوچھاتھا۔اس کی آ تھول میں اس سى ارارى محى فيصي والبحى بت تعريف كرب كالمصيامن كيناني وشزك كرماتها عدل ولحدو لت بولتے رک سائیا۔ وہ بری اسید بھری نظموں سے اس

مبت المجى بنائى ب\_بهت الك مفواور مزے وارسائيت آراب-افريق براندو كافي بست إعلا 'بت لاجواب بجھے بھی ریسیی جاتا میں بھی بهي اكيلا موالو زاني كرون كا-بهت عده خوشبو اور بمترين ذا كقد ب من أيك مك اور بهي بينا جامول گا۔ بڑا! تم لاجواب کافی بناتی ہو۔"اس نے کھڑے كرے تعریفوں کے عظیم بل کوئے كرديے تصاور ويصف و مصفح جو أي كاجروها ندى كى طرح ميك أكا-

وندکی میں پہلی مرتبہ کسی نے اس کی اتن عمدہ معريف كى محى- حالا تكديد تومعمولى ي كالى محى-ووتو چالیس چالیس کلو کھویا اور او ندی کے لاو تیار کرتی تھی۔ انتهائی لذیذ 'خسبہ عمرہ برین 'تمرکسی نے کبھی جھوتے منہ تعریف مہیں کی تھی۔ اور یمال عدل نے ایک کم میں موجود قبوے دورھ اور باؤڈرے محلول کی اتنی تعریف کروالی تھی۔اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح حيلت للي هي-

"كيايس أيك اور كمينادول؟" اس نے مرخوشی کے عالم میں کما تھا۔ یہ عدل کا بخشاہوااعتاد تفاجودہ اس کے سامنے کچھ کچھ بولنے کھی

محىدات ددباره كوكنك ريج كي طرف بردهة ويليم كر عدل بو کھلا گیا تھا۔ کافی کی جسکیاں طاق سے بشکل أكرتي موسئوه جلدي سيبولا تحا-"آن\_بال سيرا! آج كے ليے اتابى بير مجی الی ڈوز لینے کے لیے مہیں زحمت دول گا۔ ابعى تم اينا نيست ياد كرو ويسي بهت مارا فتكريد بممنة كافى بنائى سويك كزن إ"اس في خود ير مزيد طلم وهات ہوئے آدھا کم کرے کورے لی لیا تھا۔ ماہم وہ جوئی ی خوشی کو حتم کرنا سیس چاہتا تھا۔ای کیے غیرارادی

و كوكت عن حميس اور كيابنانا آمايينانا "مايينانا" ووجو كندے برش سك ميں رفع وجونے كلى تحى اس كے سوال ير كرون موڑتے ہوئے بوے جوش سے

" مجھے بوئدی کے لاو بہت اچھے بائے آتے ہیں من جاليس جاليس كلو "آروريديناني حي-"اس كا جوش وخروش ديدني تعا- جيسے وہ ائي اس ملاحبت ير بهت تازال مي عدل جاليس كلوكاس كرجران ره كيا-"تم يكرى كاكام كرتى تعيل-"اس في متجب بو ار یوچھا تھا۔ اے جیے دھیکالگا۔ وہ جرت سے اے

ونن \_ نسي تو مير مامون كالينا كاروبار تحا-للد اور كھويا بناتے تھے مي في الى سے سكھا۔" جوئی نے مطا کروضاحت کی تھی۔اے محسوس ہواکہ عدل كويرالكا بوه لعبرائي هي-

"تمهارے ماموں تو فوت ہو تھے اور تاتی بھی۔ پھر كاردباركون جلا ماتها؟"وه خاصابر بم لك رباتها-"ماموں کا بیٹا۔"اس نے مری مری آواز ض بتایا

تفاح اليارالاتفا-"كياكار يكرر مح موئ تقي يا چرتم ي -" وه و

موچ کربولا تھا 'چراس نے مک سنگ میں اڑھکا دیا۔وہ بدمزای زہر بھری کافی تقریبا" کی چکا تھا۔جونی جیسے

نهال ہی ہو گئے۔ مک جو خال تھا۔ " میں کام کرتی میں۔ کاریگر تو بہت بعد میں

آئے۔"اس نے مک دھو کرریک میں سجادیا تھا پھر لا يشرك لوس الله يو يحف على مى-عدل کھ سوچا ہوا اس کے قریب آگیا۔ پھراس نے جوتی کے دونوں ہاتھ بکڑ کربار کی سے جائزہ لیا۔ اب وہ اس کے بازود کھ رہا تھا۔ استین بٹاکر۔اے کس کس میں دہم بڑتے دھے و کھائی دیے۔ ہاتھوں اور بازدوں پر نشان تھے جگہ جگہ سے جلد اکھڑی ہوئی من على - في زخم بحرك تصاور يكه به كمرزد جمابوا

"بيط كے نشان بن نا؟ آئل يا تمي سے؟"وہ متفكر سابوچه ربا تفا-جوئی حران حران م مرملانے

"ذيل كابحه "تم سے كام كوا يا تعال تب بى جب بھی با تمہارا ذکر کرتے تھے صرف ایک ہی بات روبرات جونی برے حالول میں ہے جب تم آئی تھیں تب بھی تمہارے ہاتھ یہ نشان تھے۔جانے لوگ الله سے كيول ميں ورتے۔ يتيمول كوستاتے ہں۔وہ تهارے رہے وارتھ یا جانور؟ بچھے تو آج تک حیرانی ے۔ آخر بابانے حمیس ان در ندول کے یاس کول جموراً إيمال كيول ميس لائع جميس اجعاماحول لما الچھی اسکولنگ ہوئی مبرترین خوراک کمتی۔ تب تم کسی اور جزا کے روپ میں ہو تھی۔ خبر میں اب بھی تمہیں و ي جزاينادول كا-"

عدل بهت المانعت أزى اور محبت كي ساته كمدريا تھا۔اس کی آنکھوں میں بلکی سی چیک تھی جیسے بلکی س اوس کری ہو۔ بابا کی یاد میں یا بھرجوئی کی تکلیف کے

"میں آپ کو بوندی کے للٹوینا کر کھلاؤں گی۔ آپ نے ایسے للد عمر بحرنہ کھائے ہول کے۔" وہ اسے تکیف کے احماس سے باہر نکال لائی تھی۔ تب م پونک کر مہلانے لگا۔

"اس كانى جيمزے دار؟"وہ سم كياتھا۔اور بننے لگا۔ پھراس کے سریہ چیت لگا کربولا۔ " ہال ضرور میں وہ لدو کھاؤں گااور جونے کئے اسے ساتھ کے جاؤل گا۔

ميرے اور مومى كے رفينك آرور آفور الے بن-" عروداے نیسٹ کے متعلق ناکید کرے مرکبا۔ جبکہ جوني بقرض وهلي مورت بن كي هي-

"عدل جانے والا تھا "كمال محدهرات تنها جمور كر-"اس كى آ تكھول كے سامنے ارے تايتے لكے تنے - وہ چکر کھا کر کر ہی ہوتی اگر تحفیرہ جا جی کی آوازاے زہر ملی سوچوں کے بھٹورے نکال نہ لاتی۔ وہ جانے کب سے باہر کھڑی ان کیا تیں سن رہی تھیں اوراب بہت مری کاف وار نظروں سے اسے چھیدتی بظاہر ملائعت سے بولیں۔

" بوندی کے لاو ضرور بنانا "محرعدل کی شادی پیہ مندی کی رسم کے لیے تیار کرنا۔ آخر حلوائی کزن کا كوني تو فائده مو-" وو تعليم لهج من كمتى بهت مرد آ تھول سے دیکھرای تھیں۔

"اوربال\_عدل سےدوری رہا کو-ورنہ جلدی کوئی اور بندوبست کردول کی۔اس کے ساتھ چیلنے کی ضرورت نيس وه حميس مندلكارياب اينياب ك وجد سے کی خوش فتی میں مث رہنا۔"وہ اے پھر كابت بناكربا برنكل كي تعين-

اس کے لیےوقت بھرسل کادر خت بن گیا۔اونجا لمبائسیدهااور طویل...جس به جرهنانهایت مشکل نفا اور وہ ج سے ہوئے وقت کو برتے ہوئے ان ان

تفیواور مامن نے اس کے لیے خاموش محاذ کھڑا كركيا تفاسيه خاموتي تب ثوث جاتي جب عدل نظرے او بھل ہو تا تھا۔ آگرچہ اس کے سامنے بھی وہ کچو کے لگانے ہے باز نہیں آتی تھیں۔ امین تو پھر بھی لحاظ كرجالي مي- مروت برت جاتي مي- مر عفيو دو وهاري ملوار تھيں۔ بھي شدين جائيں ' بھي زہراور الهيس جوني كي ذات كو بيرول تلے كيل كر ذرا بحرنه شرمندگی محسوس موتی محی نه شرمساری نه ندامت اوراب توده جوني كواس كى ال كے حوالے سے بھی طعنے

وَبِن دُجِتُ \$ 17 مَى 2014

دی هیں۔ ''تمہاری ال والا جادد اب نہیں چلے گا۔ اس نے کے بھی کئی سال میرے شوہر کو اپنے دام میں پھنسائے کی رکھا۔ میں اپنے بیٹے کو تمہارے جال میں تھنے نہیں میر دو ان کی۔''

وہ خون خوار تظہوں ہے اسے کھورتی تھیں اور جوئی سم کر کسی کونے میں کھس جاتی۔ حرف شکایت تو اس کی زبان یہ بھی آیا ہی نہیں تھا اور اس کی آتی ہیں جوات بھی نہیں تھا اور اس کی آتی ہیں تھا اور اس کی آتی ہیں جوات بھی ہیں جو اگر تا بھی دی تو کیا خبرعدل ماں ہے بد کمان ہوجا یا اور عفیو جاتی اس کا سانس لینا بھی محال کر بیتیں۔ اتنا تو وہ شمجھ ہی چی تھی کہ اب اس کا جینا مرتابس بییں ہے۔ اس کی عزت محفوظ تھی۔ بس اس

اس نے اب تک کی مخضر زندگی میں ایک کام بردی دل جعی ہے کیا تھا۔ایٹار اور صبر کیکن مجھی مجھی صبر کی دیواروں میں درا ژیں پڑجاتیں 'عفیرہ جاتی اور مامن اکٹے اس سر صر کو مل صرابا سے گزارتی تخصیر۔

اکثراس کے مبرکوبل صراط سے گزارتی تھیں۔ پر ایک روزمائن زیرد تی اسے ۔ اوپروالی منزل پر لے آئی۔ آج پھر اس نے جوئی کو پچھ خاص دکھانا تھا۔ کول سیڑھیاں جڑھ کرامن اسے کار نروالے آیک کمرے تک لے آئی۔ آبنوسی دروازے والا بید کمرو لوکیشن کے لحاظ سے بہت پرفیکٹ تھا۔ اس کے سامنے بالکونی تھی۔ جولان کے اس جھے کی طرف تھلتی سامنے بالکونی تھی۔ جولان کے اس جھے کی طرف تھلتی تھی جس طرف صرف گلاب ہی گلاب بہار دکھاتے تھے 'اوپر سے یوں دیکھنے والی نگاہ کو مجسوت کرتے کہ

بندہ بس محرزدہ رہ جائے۔ یہ کمرہ سفید فرنیچرے سجاتھا۔ نیا تکور دمکنا فرنیچر' چمک ایسی کہ آنکھیں چند ھیانے لگیں۔سفید صوفہ' سفید کاربٹ'سفید پردے اور سفید پینٹ'جوئی جیے

مبہوت رہ می تھی۔ واکٹر چاچو کے گھر کا یہ کمروتو کمال کے آراست وہن کا شاہکار لگیا تھا۔ وہ آنکھیں بیماڑ بیماڑ کرو کھتی رہی۔ دیواروں یہ سفید ہی فریم میں بے شار تصوریں بھی تھیں۔ عدل اور مامن کی بچین ہے لے کر آپ تک کیا گئے ہے لے کرجوالی تک جوئی دیوانہ وارد کیمتی رہی۔

"تم ہتم جران رہ کئیں تا؟" مامن نے مسکراکر بوے بقین سے پوچھا۔ "ائی تہماری عمر نہیں جتنے مال سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔" وہ ہے خیالی میں چلتی ہوئی کارٹس سے یہ رکھی تصویر اٹھاکردیکھنے گئی۔عدل اور دہ داکر میں تصد دونوں منہ معار کر روتے ہوئے کتنے خوب صورت بل ممانے گیمرے میں محفوظ کے تھے۔

ومیں نے عدل کاخواب تب دیکھنا شروع کیا 'جب مجھے خوابوں کی خبر تک نہیں تھی۔ " وہ خواب آگیں لہج میں بول رہی تھی۔ مم صم می بے دھیان می 'جوئی کاروم روم ساعت بنا ہوا تھا اور اس کے لفظ اسے پھر کی سر تھے۔

و وٹٹ میں بہت جھوٹی تھی جمیارہ یا بارہ سال کے۔" مامن کی آنکھ میں کوئی سنمرا بل امرایا اور جوئی کے اندر کوئی زور سے کرلایا۔

میں بہایا جسے بھی چھوٹی؟ میں نے تو تب اسے دل میں بہایا جب دل کو دھڑکن کا اور دھڑکن کو ول کا پچھ پڑا نہیں تھا۔ "جوٹی کا سرجک گیا' مامن کا رتبہ 'اس کی حیثیت' عدل ہے اس کی محبت سب بہت بلند اور بھاری تھی۔ جوٹی کی ذات آئے تھی' حقیر تھی۔ اسے جھکنائی تھا۔ سرگوں ہونائی تھا۔ سودہ جھک گئی تھی۔ جھکنائی تھا۔ سرگوں ہونائی تھا۔ سودہ جھک گئی تھی۔ دمیں نے عدل کو بہت چاہا۔ "اب وہ بڑے غرور سے بتارہی تھی۔

بیمین میں بھی زیادہ ؟ جوئی کادل روپڑا۔ اپنی عمت کی انتہا تارہی تھی۔ اپنی شدتوں کا حوال سا رہی تھی۔

"جھے نادہ؟ میں نے تواہادل قربان کردیا۔ کیا

نم اپنا مل قربان کر سکتی ہو؟" وہ سرلیا کرب بنی کھڑی تھی سرلیا در دنی کھڑی تھی۔ "مدل کے معالمے میں میرا دل بہت تگ ہے۔ میں اے کسی کے ساتھ دکھے کر برداشت سمیں مرکتی۔" اس جیسے بے بس ہو کر بول اتھی تھی۔ پھر اس نے تصویر دیواریہ سجادی۔

"اور عدل کے معالمے میں میرا ول بہت وسیع ہوں اور صرکرتی ہوں۔ "اس نے سرجھکائے اپ ہوں اور صبر کرتی ہوں۔ "اس نے سرجھکائے اپ کرزیرہ پیروں کو دیکھائم ہتھیا یوں کو دیکھا۔ کیکیائے کرزیر نیلی ابھری رکوں والے انھوں کو دیکھا۔ "مزور نیلی ابھری رکوں والے انھوں کو دیکھا۔ "جانتی ہو" یہ کمرہ کس کے لیے سجایا گیاہے؟"اب

''جانتی ہو'یہ کمروس کے لیے سجایا کیا ہے؟ ''اب وہ بہت فرصت کے عالم میں جوئی کے جرب پر تھیلیے اگار جڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ اس کی لرزتی بلکیں میلاز آ چرو ''کیکیا آوجود۔ پھر بھی اس کا طل تھی میں جھیجنے جرو ''کیکیا آوجود۔ پھر بھی اس کا طل تھی میں جھیجنے سے ازنہ آئی۔

'نیہ شادی کے بعد میرااور عدل کا کمرہ ہوگا۔ ممانے پہلے ہی تیار کرواوا۔ اس کی دیکھ بھال تمہارے زے۔ کی جاتے ہوں کا مرے کا دیکھ بھال تمہارے ذیرے کا بیٹرے کی جھے بحروسا نہیں۔ تم اس کمرے کا خیال رکھوگی تا؟ ''ابوہ ہوی معصومیت سے پوچھ رہی تقال رکھوگ تا ہے۔ جوئی کو اثبات میں سرملانا پڑا۔ پھریہ عدل کا بھی تو کمے انکار کرتی ؟

رُدَم بهت الحجی اوکی ہو۔ موم سے بی بیسے جاہو سانچ میں ڈھال لو۔ '' جانے اب کیا ہوا تھاجو مامن اس کی تعریفوں یہ اتر آئی تھی۔ دراصل مامن ایسی ہی تھی۔ جوئی کو لگیا تھا۔ وہ جان ہو جھ کراس کا طل نہیں دکھاتی۔ بس عدل کی وجہ سے بے بس ہوکر دل کی بھڑاس نکالتی تھی۔

مامن ہے بمشکل اجازت کے کروہ نیجے آئی تھی۔ پھراپنا اسکول بیک اٹھانے لاؤ کج میں آئی۔ ابھی اس نے یونیفارم بھی نہیں آبارا تھاکہ اسے سٹنگ روم سے بولنے کی آوازیں سائی دی تھیں۔ چاچی اور یامن کی آوازیں تھیں۔ وہ غیرارادی طوریہ رک گئی۔ "ممالیہ کیاؤراما ہے؟عدل کو آخر کیا ہوا ہے؟اس

اوی کو اٹھاکر گھرلے آیا۔ اوپر سے اس کی خاطر گھن چکر بنا ہوا ہے۔ یامن بہت بھری بیٹی تھی۔ ورحقیقت امن کی بھری بھری شکتہ حالت کی سے وہ تھی چھپی نہیں تھی۔ بہت کچھ دیکھتے ہوئے بھی فہ دیپ رہنے پر مجبور تھی۔ عدل کی پیشانی کے بل اس خاموش کروا رہے تھے۔ وہ جوئی کے معالمے میں کسی خاموش کروا رہے تھے۔ وہ جوئی کے معالمے میں کسی کی نئے والا نہیں تھا۔ اس صورت حال میں یامن کی بوری بھردویاں اپنی بہن کے ساتھ تھیں۔

ور آب اس معالم کو افکا کیوں رہی ہیں؟ بابا کا چالیسواں بھی ہوگیا۔ آب عدل سے بات تو کریں۔ شاوی نہ سمی نکاح کے لیے ہی اسے راضی کریں۔ مامن کی حالت آپ دکھ رہی ہیں۔" یامن جذباتی ہوکرچنے بڑی تھی۔

وہ م فکر مت کرو۔ بہت جلد عدل اور موی کی شادی کا فنکشن رکھوں گی۔ بس تھوڑا سا انظار کرلو۔ انہوں کے دروازے برکسی کی موجودگی محسوس کرکے آواز پچھ اور بلند کرلی تھی۔ انہیں یقین تھا یا ہر جڑا کھڑی ہے۔ دونوں شادی کے معاملات ڈسکس کرنے گئی تھیں 'جبکہ جوئی لرزیدہ قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کرے میں آئی۔ اس کے انگ انگ میں محسن از آئی۔ ول قطرہ قطرہ کی سے اس

المرب الرائد المساح كرتم ميرك نفيب بيل كمين المين المارك المائد المارك المائد المائ

کوئی قناعت تھی؟ '' میں تم ہے بخمہاری محبت ہے بخمہاری خوشی ہے جلوں گی؟ ایسا تبھی نہیں ہوگا۔ تم میرے ہو یا نہ ہو' میری ہردعا تمہارے لیے ہے۔''اس کی آٹھوں میں عدل کا سرایا تھم ہے اتر آیا۔

وْخُونِن وَجُنْ الْمُ 175 مَى 2014 اللهِ

و خولتن و کخت 174 کی 2014

"محبت حمد كرنے و چين لينے بدوعاويے كانام نہیں۔ محبت تک ولی کا نام نہیں محبت کسی اندھے جنوني جذب كانام نهين محبت انتاسين محبت بقاب محبت وفاع محبت المارع محبت ول كوبوند سين بحر كرنى ب مهارى عدل سے محبت اور ميرى عدل سے محبت میں بہت فرق ہے مامن! نبطن اور آسان جتنا فرق م اس فرق کی عمر بحر بھی بیانش نہ کر سکو گ ۔ تم میری طرح عدل کو بھی نہ جاہ سکوگ۔"اس کی آنکھ مين امن كاتصور بحي اتر آيا-

"علل کوتم ہے محبت ہے "تہیں عدل ہے محبت ہاور مجھے تم دونوں سے محبت ہے۔ میری محبت کی معراج كوتم دولول نه ميني اؤكي

اس نے آتھے کرتے سارے آنسوبو تھے لیے۔ وه عدل اور مامن کی خوشیول ممناوس اور آرزووس کی راہ میں اینے آنسووں کی ایک بوند بھی کراتا تھیں چاہتی تھی۔ یہ اس کے صبر کی ابتدا اور محبت کی انتها

ون يرون النَّهُ مِن الريض بركي رين مين كود كي كرخوش مو ما تقا جوني عدل كود مي كرمسرور رهتي تھی۔ان دونوں کی خوشی اور سلامتی عمر بھر کے لیے جزا

کیواس کی دعا کی بیش اور محبت کی گرماہٹ تھی جو

ہے اس کاول بے چین ہے۔ شاید ممااور یامن کے رویے کی وجہ ہے۔ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیما سلوک کریں؟ اگر باہا ہوتے تواسے جوئی کی فکر نہ ہوتی۔ مراب اس کاول بہت بے چین تھااور اس کی بے چینیوں کا رخ برلنے کے لیے عفیونے شادی کا بنگامه بنگاليا\_بهت شارث نونس په شادي محل- محض دی دن کے اندر اندر ۔ عفیونے عدل کوائی محبت کا واسطه وب كرمناليا - حالا تكه الجي أيك سال تك اس كاشادى كرنے كااران ميں تھا۔ مرعفيوكے آنسوول

وصلے کے ساتھ کزرگئی۔

مراس عيك كيابوا؟

عدل کی مندی والی رات؟

جب فلقت یہ نیز مجا چی تھی۔ جب رات نے

ساه لباده او ژه ليا تفارجب ده چھوتي سي بيا ژي لاکي

ایک تاریک کوشے میں دیلی اینے واہنے بازو سے

بندهمي تحيلي كو كھول كراس ختە ہے پہلے كاغذ كود مكيمه

رکھے کراینے دل کوشانت کرری تھی۔اجاتک دروازہ

کھلا اور کوئی چیکے سے اندر داخل ہوا۔ جزا اجاتک کھبرا

کئی تھی۔اس نے غیرارادی طور پر ختہ ہے اس سلے

كانذ كوسينے ب لكاكرائے تيس جھيانے كى اور آنے

والی ہتی کی نظرے او مجمل کرنے کی کو محش کی تھی۔

مريه كوسش بي سود ثابت مونى- عفيروف نه مرف

وہ بیلا خشہ کاغذ و کھھ لیا' بلکہ جھیٹ بھی لیا۔ اِن کے

توربوے بھیا تک اور خطرناک ہو گئے تھے آ تھوں

" يہ تمهار عياس كمال سے آيا؟ "ان كاچروخون

رنگ ہو گیا۔ جبکہ جوئی کی حالت قابل رحم معی-وہان

کے عیض یہ تحر تحر کاننے لگی۔ خوف ہے اس کی

لملعی بندھ کی۔ وہ جیسے رہے ہاکھوں بکڑی کی

تھی۔اس کی خاموشی نے عفیرہ کو اور خیش دلا دیا تھا۔

انہوں نے اپنے ہاتھ کی آہنی کرفت میں اس کاچرہ

البولوئيه كمال سے آيا؟ كس في حميس ديا؟"ان

'میری نانی نے "اس نے بمشکل مکلا کرتایا۔

''اوہ ۔ تو ثبوت کیے بھرتی ہو۔ مکار بڑھیا سارے

سبق ردها كر مرى-"انهول نے عنیض بحرے لہج

مں کتے ہوئے اس ختہ کاغذے کی برزے کو بے

تھے جوئی کا مل جیسے برزہ برزہ ہو گیا۔ وہ عفیو کے

"رب کا داسطه جاجی ایبانه کریں۔" وہ فرش

رے مکڑے اٹھانے لی۔"یہ کیا ظلم کیا جاجی ایہ

ے بیے شعلے لیکنے لگے۔

وبوج كرجمتكاويا-

یہ طیش چڑھتاجارہاتھا۔

تدمول مي جاكري-

اس كى آنگھ جَعَك كَنَّي مُرجَعي جَعَك كَيا-

پھر شادی کے فنکشن شروع ہوئے۔ مندی برات ولمد الك برو كرايك فنكشن قالس بى شان دار مبت دهوم دهام نظر آنى -عدل اور مامن كے مشتركہ دوستوں نے محفل كے ونك بردها تيا تصوليد مل احد وقاص ان سبف ادهرى رالكائے ركھانفك كھريہ جھايا جود جيئے نوٹ كيا-اب منقبے اسی وصولک کی تھاپ سنائی دی تھی۔ان کے دوست بهت بنگام برور تع الحري اودهم ماك

اوراس بنگامے میں عدل کا دوست ولید مولی چور ك للدينا في جزا كالسربوكيا-ووات بهت اللي الى-ہے کام میں مکن وصیما دھیما ہستی بہت سادہ اور معصوم سی لڑی۔اس کے بنائے لندوس کی جیسے وحوم ع الى عدل كورت اس كرويده اوك "جم تولدول به مرمث كت"به وليد تقا- چورى چوري جوني كو آتے جاتے و محماموا۔

ولندوس په يا مجر؟ ممل اس کې چوري مکر گنتی-ناہم دلیدای پیندید کی عدل تک نہ پہنچایایا۔وہ عدل کا ج فیلو تھا اور مامن عدل کے ساتھ ہی آردین جانے والا تفاده توغم فم أنخفول كو جعبكى دليه جائے كيسے بھارى بوجھ لیے چلتی پھرتی اس اداس لڑکی تک بھی اپنی بندید کی پہنچا میں مایا تھا اور شادی کے فنکشن خبرت ہے انجام کو پہنچ گئے۔ زندگی معمول یہ آئی۔ جزا كبير أيك بوك بحونجال سے بوے بى مبراور

كيهاغضب كياجاجي!" نتضح كاغذ كرزوں كوجومنے کی-این اور هنی میں اکٹھا کرنے کی جبکہ غفیواب برسکون کھڑی اس کی بے قراری دیکھ رہی تھیں۔ان کا طیش از چکا تھا۔ جیسے وہ ایک اور تصد تمام کرچکی

"عدل كودكهان كي فيوت ركهاموا تقايمت چالاك اورمىسنى بوتم ١٠٠١ن كازېريلالىچە جوئى كوزېر

"عدل كوركهانا مو ماتوكب كاركها چكى موتى- آب تجھے خود غرض مجھتی ہیں جاتی! میری آپ کے بیٹے ے محبت ایسی خود غرض سیں جواے کاغذ کاب ظرا و کھاکر آزائش کے بل مراط سے گزار آ۔ میں ایا بھی نہ کرتی۔ مرآب نے میری زندگی کاکل سرایہ لٹا ویا۔ آپ نے احجا نہیں کیا۔"وہ زمین بربے حال میمی تھی اور اس کے گفتلوں نے غفیرہ کو پھر کردیا تھا۔

"ميري آپ كے بينے سے محبت الى نميں ،جو اے آزائش کے بل مراطے کزارتی۔"جوئی کے الفاظ ان كے منہ ير طمائے كى طرح يورے تھان كول يرعجب مابوجه لدكيا

"آپ کابیا آسان کاجاندے جاتی!اور چاند کاسکی امن جیساروش ستارہ ہوسکتا ہے۔ میں بھلاعدل جیسے حيكتة آسان كے جاند كوزشن برائر نے اور اپنے برابر كمڑا کرنے یہ کیے مجبور کرتی؟ میں عدل کی امن کے ساتھ محبت کو سمیے امتحان میں ڈالتی؟ میں عدل اور مامن کے در میان کیسے آجاتی؟ میں ان رڑھ' غریب' کم عقل' نادان اور احد ضرور مول- يريش خائن ميس عاسد میں 'میری الی او قات کمال تھی جوعدل کی طرف ہاتھ بردھائی۔ میں تو صرف اس کے کیے دعا کر عتی ہوں اور کرتی رہوں گ۔"اس کی آواز مدھم ہو گئے۔اس کے آنسوختک ہوگئے۔

البهت\_ بولنا آگيا ہے حميس-"غفيرو جاه كر بھي کہے میں جلال نہ بھر عیں۔ جوئی کے الفاظ نے اسیں بری طرح کوڑے مارے تھے وہ جیے اندرے بری طرح شرمسار تھیں۔

كزرت رب عدل اورامن كى رينك حتم مولى في میں کچھون کاریٹ آیا اور مسافروں نے سفر کے لیے سامان باندھ کیے۔ ان دونول کی ملی بوسینگ اردن مين مونى - نياسفر تها مني من جاي منزل هي- دولول بے انتہار جوش اور خوش تھے اور ان دونوں کو خوش وكميرو مكي كرجوني كاول سجدة فتكر بجالا ياتفا عدل امن

عدل کے ول مک ہر کزرتے دن کے ساتھ خود بخود چنجی رہتی۔اس کا مل جوئی کی طرف کھنچیا کیکیا 'اکل مو بااورده جيے بے بس موجا آ-بال تبوه يہ مجھتاتھا کہ جوئی کواپنے پیچھے تناجھوڑ کرجائے کے احساس

\$2014 6 177 \$\leq 250\$\$\leq\$

حوين دا المحيث 176 مي 2014

يى چىك مامن كى آئھيوں ميں بھى تظر آتى تھى۔

B

W

W

عدلے ماتھاکہ اے خوب ردھنا ہے۔ بہت آگے جانا ب عدل اس براعماد و کھنا جابتا تھا۔ بست كامياب ويمناجا بتاتفا عدل في بتايا تفاود جولي ے بہت یار کرنا ہاور ہدکہ جوئی بھی بھی خود کو تھا نہ مجے۔عدل بعث اس كے ساتھ رے كا-وہ جب بھی پکارے گی۔عدل کو موجودیائے گی۔عدل فے اس

ومیری زندگی کے تین اصول ہیں جزااایک اگریں مطی کروں تواس مخص سے ضرور معافی انگ لیتا ہوں جس سے میں محبت کر آ مول دد سرامیں اسے بھی نمیں چھوڑ آجو بھے جاہتا ہے جھے جاہتا ہے اور تسرامی اس مخص ہے کھ سیس جمیا آجو جھے۔ اعتباركر أب انسي يادر كهنا-باياك بعديس م كو ای دمدداری مجمعا بول اور بادر کهنامد زندگی ش جب بھی بھی کوئی نیاموڑ آئے مجھے ضرور بتاتا۔ "عدل ال كالمح يكوكرن عدايا-ال كيمونول-بدی بیاری مسراب میل اس کی شفاف آعمول

عدل سے شادی کے بعدوہ کی فائے شنزادی کی طرح جوئی کو آتے جاتے نخوت سے دیکھتی تھی۔ شادی کے بعداس کی مخصیت میں ازاب کی جھلک نظر آنے لی سی اس کے قرے بھی برسے گئے تھے۔ حالاتكسيال بارجيت كاكونى سوال بىن فالماس اے فلت سووار کرنے کے زعم میں تھی جیکہ جوئی نے بید جنگ بتالاے می انجام تک پینچادی تھی۔ مامن کی چھوٹی سوچ اس چھوٹی سی بیاڑی لاکی کے طل کی وسعت تک پہنچ ہی نہیں عتی تھی۔ اگر جزا کیے خان اس جل مي مع جائي عل كون سي سوج كوبلتنا جابتي تفي تويه كهيل النامشكل ونهيس تفل اس کے عشق میں اتنی طاقت تو ضرور تھی جوعدل کمیر كوأيك دفعه تويلتني يرمجور كردي بسبالل كبيرخان کے چند قول ہی تو دکھانے تھے اور وہ باپ کے ہر قول اورعمديدجان ويخوالا كو كرانكاركرنا؟

"جھے جیسی کمزور لڑی سے کیا خوف ہے غفیرہ عاجي آپ کو؟" دو اپنا کرچي کرچي دجود سمينت بمشکل اٹھ یائی می عفیوجواے منہ توڑجواب ویاجاتی تھیں۔ بالک گنگ ہوکررہ گئیں۔ وہ اے برا بھلا کمنا عائق تھیں۔ مراس کے برعلس ان کے منہ سے

وديس مامن كودكه من جتلانهين ديكه سكت-"وه خود می جران رو کئیں۔وواس لڑی سے کیسی اعمی کرنے کی تھیں۔ یہ دو کے کی لڑکی اوروہ اس لڑکی کے سامنے اے محسوسات بیان کرونی تھیں۔ انہیں جسے خودیہ مجى ماؤ أكيا-دريروه جيانهول في ابت كروا تعا-كه أكر جوئي عدل كے سامنے كچھ بچ اٹھالاتي تومامن کے ول کودھیکا پنچنا تھا سوجوئی کابیاحان تھاجواس فيدل كو مجهبتا النين قا-

"آب-"كول مجھتى بين كەشى امن كے دكھ كا ماعث بنی؟ اگر مامن كود كاد في توعدل كو حقيس م من بھلااسائس طرح کر علق ہوں۔"اس کی آوازاور بھی رھم ہوگئی تھی۔ یوں کہ غفیو بمشکل من میں بدی بیاری چک تھی۔ یائی تھیں۔ پھران سے وہاں کھڑا رہنا دشوار ہوگیا۔وہ جے جوئی کے احسان کے بوجھ تلے دب کی تھیں۔ان كے پير من من بھر كے ہو كي تقد وہ مر تھكائے لیت کئیں۔جوئی کونہ گالی دے عیس نہ جھاڑ عیس نہ غمد كرسيس جيے جوئى كے الفاظ نے ان كى زبان بيشك لي بندكروادي تفي-

000

محروفت تموڑا اور آگے کو کھیک گیا۔ عدل اور مامن كے اردان جانے كى ماريخ ألى وہ جانى تھي-عدل کے مطے جانے کے بعد پھر کوئی موسم بماراس کے مل كى مرزين به ندار ماك ادھرعدل کوجوئی کی فکریں کھارہی تھیں۔وہاسے يرصف ابنا خيال ركف كي تأكيديس كرا ما تفا-اس البعدل في جزا ميست ي الني كيس-وواس كا باتھ بکڑے زمانے کی اونج بنج سمجھاریا تھا۔وہ اس سے

لین بات به تقی اس بااصول میازی اولی کو زیروسی کے تعلق رشتے اور سودے منظور ہی نہیں سے اس کی اس کے اس کی و منظور ہی نہیں میں اس کی و صرف ایک ہی خواہش تھی۔عدل خود منام سیائیوں کو جان کرسے ول کے ساتھ اس کی طرف بالتا ہے اس خواہش کی تعمیل میں دس سال لگتے یا دس معرباں۔ اے انظار کے ذہر سے گھبراہث فراہث میں دس سال سکتے یا دس معرباں۔ اے انظار کے ذہر سے گھبراہث فراہث میں دس سال سکتے یا دس معرباں۔ ا

اور آبک بات تو طے تھی عمل کے نام اس کے حوالے انتخال اور رشتے کے علاوہ کوئی جزا کبیر کی دندگی میں نہ آب اس کے میں نہ آنے والا تھا اور نہ آسکیا تھا ۔ آبک نام کی لائت ہیں۔ لذت سے سرشاروہ عمر کی تمام ۔ یو جی لٹا سکتی تھی۔ کیونکہ عمل کبیر کے نام سے بہتر حمد ف ابجد میں نہیں میں میں تھے۔

پھر ہوا کچے ہوں۔ اس شب عدل اسے زندگی کے نے سبق سمجھا الحدید لو تھنگنے نگا۔ اس نے کماتھا۔ ''جب تمہاری زندگی میں کوئی نیا موڑ آئے بچھے سام ''

وه عدل کی آ تھوں میں بہتی چیک و سمعنے کلی اور عدل كبير جيم مجمد ہو كيا۔ حالا نكه جوئی نے اسے كوئی جواب نمیں دیا تھا۔اس نے تو سرچھکالیا تھا۔ تمر بعض جواب خاموش کے بیرائن میں لیٹے ہوتے ہیں۔اس کی جھلی آ تھوں میں ٹوئے خواب تھے۔وہ خواب جو آنكه كامراب تقد مرجان سيار بي خواب تص خاموشی نے بول بول کرعدل کوالی کھبراہث میں متلاكياكه وه ايك تك جوني كے جركيد اجرت رقول كود عصف لكا- كوئى كمالى كوئى افسانه كوئى داستان جيس کل رہی تھی۔وہ اس کے چربے یہ معرے رعوں کی كهوج مِن رِدُكيا-وبال سنجيدي تهي بمن تصراؤ تها صبرتها ايار قا ازاب تھی محبت تھی ال محبت تھی واس كلے سے من الجھ كما محرت من روكيا۔ پرخود كو جھٹلانے لكا لمامت كرف لكا- أخروه كس سوج من روكيا تفا؟ اس نے بالا خرخود کو جھٹلادیا۔وہ ایک مرشہ پھر گفتگو كے مارجو روا تا-مكرا بالجد مكراتي آئكيس و

اس کا باتھ پکڑ کر چھٹرنے لگا، کھھ در سکے کی کیفیت کے

اڑکوزائل کرنے کے لیے باؤں کے مرے بے رویا جوڑدیتا۔ جو کی اس کی چیکتی آٹھوں کودیکھتی اور سوچی روی۔

۔ مامن سے شادی کے بعدوہ کتنا خوب صورت ہو کیا فا۔

خوشی اور مسرت نے اس کی صحت کو قاتل رشک منا ریا تھا۔ جوئی کی نظر اِس پہ تھسری نہائی۔

''نیا ہے بڑا آگئے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے دد بہترین جگہیں ہیں۔ کسی کے مل میں 'یا کسی کی دعاؤں میں۔ اب تم بچھے بتاؤ میں تہمارے دل میں ہوں یا دعاؤں میں؟''اس کی آ تھوں میں بردی شرار تی چک محمد جیسے وہ اسے چھیڑرہا تھا۔یا شاید سے میں کوئی سوال کررما تھا۔

"وونوں میں "اس کاول زی ہے بکارا تھا۔ ول کی آواز شاید عدل تک پہنچ کی تھی۔ تب ہی تو وہ اچانک چپ ہوگیا تھا یا شاید جوئی کے چرے پر تھیلے آٹر ات آور رگوں نے اے مجمد کردیا تھا۔ وہ اچانک اٹھااور چلا کیا۔ اک طویل ترین دت کے لیے۔ جوئی انگلیوں یہ حماب کرتی تھی۔ اک اک ون جسے بھاری تھااور ریک ریک کرکزر ماتھا۔

عدل اور مامن کے چلے جانے کے بعد وزرگیول پر
جود طاری ہو کیا تھا۔ تہائی کے اثرد ھے نے عفیرہ کو بھی
ابنی لیبٹ میں لے لیا۔ شروع شروع میں وہ بہت خوش
تھیں جیسے عدل کو جڑا کے شرے محفوظ کرنے کے
احیاس سے شاد تھیں۔ گر گزرتے وقت نے انہیں
تہا 'خاموش اور اواس کروا۔ وہ بھی جوئی کی طرح
انگیوں یہ حماب رکھنے لگیں۔ ون 'جفتے اور مینے
گئیں۔ عدل اور مامن کے چلے جانے کے بعد ان کا
جوئی سے رویہ بھی بہتر ہوگیا تھا۔ احماس تمائی نے
جوئی سے رویہ بھی بہتر ہوگیا تھا۔ احماس تمائی نے
انہیں جوئی کے بہت قریب کروا تھا۔ پھروہ آنے والے
وقت میں نہ اسے طعنے دے تھیں 'نہ بڑھائی سے
روک تھیں 'کرونکہ عدل کی جوئی کے لیے دی گئی
ہولیات بہت خت تھیں۔
ہرایات بہت خت تھیں۔

اس کی بردهائی کاسلدجاری رہا۔جباس فے

میٹرک کیات عدل کی پہلی بٹی ہوئی۔ غفیرہ کوجیے زمان
و مکال بھول گئے۔ وہ پہلی فلائٹ سے ارون جلی
سکس پھران کے آنے جانے کا سلسلہ چلا رہا۔ جب
جوئی نے انٹر کیا تب عدل تین بیٹیوں کا باب بن چکا
تفا۔ اس دوران وہ ایک مرتبہ بھی پاکستان نہیں آسکا
قفا۔ تاہم وہ جوئی سے غافل بھی نہیں تھا۔ اس کی
کامیابیوں یہ تخفے بھیجنا الگ سے جیب خرج ویتا۔
کامیابیوں یہ تخفے بھیجنا الگ سے جیب خرج ویتا۔
البنتہ کمی کمی کائر کرنے کا اب اسے وقت نہیں ملیا تھا۔
جاب مامن اور بچوں نے اسے الجھالیا تھا۔ غفیرہ
جاب مامن اور بچوں نے اسے الجھالیا تھا۔ غفیرہ
جاب مامن اور بچوں کے لیے اداس ہو تیں آن جلی

بھرہا چلا۔ امن نے جاب چھوڑ دی ہے۔ تب غفیرہ کے من کی مرادیر آئی۔ انہوں نے امن کو بہت مجبور کیا۔ وہ اسے واپس آجائے کو کہتی رہیں۔ حمرامن کے پاس سو بہانے تصد وہ عدل کو تنا چھوڑ کر یو ڈسمی بھو پھی کے لیے کیوں آتی؟

غفیرہ کو ایک جب لگ می تھی۔وہ ساراون کمرے میں بند رہیں اور اکٹرلیدر کے سوٹ کیس کول کھول کر جانے کیے کیسے کاغذات نکال کر پڑھتی تعییں۔ ماہم جوئی کو ان کاغذات کی بھٹک بھی نہ پڑنے دیتیں۔ ایسے جی بہت ساوقت گزرگیا۔

عدل کے عجبور کرنے اور احساس دلانے پر عفیہو کے ذروی جانے والے متلق کی۔ پھراس کی متلقوں کا سلسلہ چلنا رہا۔ الگلے دس سالوں میں اس کی سات متلقیاں ہو کی اور ٹوٹیں۔ بس آخری متلقیا نج سال میں اس کی سات برقرار رہی۔ پھراچانک وہ بھی ٹوٹ کی۔عدل کا اصرار متلقیا جارہا تھا۔ وہ جران اور متعجب تھا کہ جوئی کی متلقیاں کیوں ٹوٹ جاتی تھیں؟ اے اپنی مال کا ہی تصور نظر آیا تھا۔ ان دس سالوں میں وہ تین کیار دفعہ ان جوئی کی متلقی کرکے شادی کی استان آیا تھا۔ ہردفعہ وہ جوئی کی متلقی کرکے شادی کی فرن جا تا اور اس کے وہاں پہنچتے ہی اوھر متلقی فرن جا تا اور اس کے وہاں پہنچتے ہی اوھر متلقی فرن جاتی ہیں۔ فرن جاتی ہیں۔ وہ تا تا اور اس کے وہاں پہنچتے ہی اوھر متلقی فرن جاتی ہیں۔ مور ت حال خاصی تشویش تاک تھی۔ فرن جاتی ہیں۔ فرن کی بیار ہوں میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ عدل یا کتاب کی تیار ہوں میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ عدل یا کتاب کا کرادہ تھا وہ اس کا کرادہ تھا وہ عدل یا کتاب کا کرادہ تھا وہ عدل یا کتاب کا کرادہ تھا وہ کی تیار ہوں میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ عدل یا کتاب کا کرادہ تھا وہ کرانے کی تیار ہوں میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ عدل یا کتاب کا کرادہ تھا وہ کرانے کی تیار ہوں میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ عدل یا کتاب کی کی تیار ہوں میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ عدل یا کتاب کی کی تیار ہوں میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ کی تیار ہوں میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ عدل یا کتاب کی کی تیار ہوں میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ عدل یا کتاب کی کی تیار ہوں میں تھا۔ اس کا کرانے کی تیار ہوں میں تھا۔

جوئی کی شادی کرکے ہی واپس آئے گا۔اسے اسٹرزکیے اور جاب کرتے ایک سال ہوچکا تھا اور اب وہ جوئی کی نیاپارٹکا کراپئی ذمہ داری اور فرض ادا کرنا چاہتا تھا۔ جس ون عدل کو یساں آنا تھا ' اس ون ان کی زندگیوں میں بھونچال آگیا تھا۔ بچیوں کو اسکول چھوڑ کرواپس آئی مامن کا بہت شدید ۔ ایک سیڈنٹ ہوا تھا۔ یوں کہ اس کی جان تو پی گئی تھی۔ محرود نوں

ناگول سے معذور ہوگئی۔

یہ صدمہ غفیو کے لیے قیامت تھا۔ امن میں ان
کی جان تھی ہے۔ اس کی معذوری کے صدمے نے
غفیو کو بستریہ ڈال دیا۔ پھرا کے مدت کی تھی عدل اور
غفیو کو سنجھلنے میں عدل خود گھن چکرین گیا۔ وہ امن
کو کیے ملکوں ملکوں گھوا' اس کے علاج یہ پانی کی طرح
بیر بہا تارہا۔ گر کھے بھی حاصل نہ ہوا۔ امن پھر بستر
سے اٹھ ہی نہ سکی۔ عدل کاغم اس کی پریشانی اس کے

پیہ بہا آرہا۔ کر چھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس پھر بسر

المحے حالات ، بھی دندگی کی بے ترجمی چھ بھی غفیواور

جوئی ہے ڈھکا چھیا نہ تھا۔ عدل دفتر ہے آگر کھر بچیوں

اور مامن کی دیکھ بھال کر نامس پہ ڈسہ داریوں کے انبار

لگ کئے تھے وہ الجھائر بشان اور بدمزان رہے لگا تھا۔

بچوں کو پڑھانا ان کو سنبھالنا کھر کی دیکھ بھال کھانا لگانا کہ کہوں کو پڑھ بھال کھانا لگانا کھی دمہ داری۔ اس کے کھیل کھیا ہوگئے تھے۔ وہ نرسیں بدل بدل کر اعصاب جھے شل ہوگئے تھے۔ وہ نرسیں بدل بدل کر اعصاب جھے شل ہوگئے تھے۔ وہ نرسیں بدل بدل کر اعصاب جھے شل ہوگئے تھے۔ وہ نرسیں بدل بدل کر اعصاب جھے شک ہوگئی تھی کہ کوئی بھی ایک ماہ سے مزاج میں ای تھی گھی کہ کوئی بھی ایک ماہ سے مزاج میں ای تھی تھی کہ کوئی بھی ایک ماہ سے دیا وہ نہ تھی ایک ماہ سے دیا وہ نہ تھی آپھی تھی کہ کوئی بھی ایک ماہ سے دیا وہ نہ تک یا تھا۔

خولين د کخت 181 کي 2014

2014 6 180

روی اور اس طرح نظام چانا مشکل ہے۔ تہمارے کے میری اور اس طرح نظام چانا مشکل ہے۔ تہمارے کے میری شاور ت ہے جو ان کی دیکی بھال کر سکے۔ تم اپنی اور و میری شادی کر اور ۔ تولید کے مشورے نے عدل کی ۔ تاکیس کھول دی تھیں کو جیسے بدک کیا۔

انجھ سے شادی کوئی پاکل عورت ہی کر عتی ہے۔

اس کون اپنی زندگی آگ میں جھو تھتے آئے گا۔ امن کی اس کی ورت کا کیا۔

کو اب نرسیں برداشت نہیں کر تیں۔ کی عورت کا کیا۔

کی حوالے کیے کر سکنا ہوں۔ نابا ااپنے نادر مشورے کی اس کی حوال کے کہ سکنا ہوں۔ نابا ااپنے نادر مشورے کی اس کی حوال کے کہ سکنا ہوں۔ نابا ااپنے نادر مشورے کی اس کے حوالے کیے کر سکنا ہوں۔ نابا ایا اپنے نادر مشورے کی تھیں دکھا کرات بلٹ دی تھی۔

ایک تمہیس خود و تھونڈ تا ہوگی۔ "عدل نے سرخ اس کی تھیں دکھا کرات بلٹ دی تھی۔ عدل نے سرخ آگھیں دکھا کرات بلٹ دی تھی۔

وطری توہے تا۔ "ولیدئے ذرا جوش سے کما۔وہ بیٹے سے اٹھ گیا۔ادھرعدل بھی چونکا۔
دیمون؟ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔
دیموں کا نے موتی چور کے لائوں تائے سے۔ ار ہے۔ وہی جس کی نو وس منگنیاں ٹوئی بس۔ "ولید کا جوش قابل دید تھا۔ تب عدیل بھی تھنگ بس۔ "ولید کا جوش قابل دید تھا۔ تب عدیل بھی تھنگ میں لگائے تھے۔ کی بینوں کو بیایا تھا اور اب وہ ذمہ واریوں سے آزاد تھا۔

وروں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تہماری کن بہت حسین ہے۔ کورتہمارے کن بہت حسین ہے۔ تعلیم یافتہ ہے۔ بھر تہمارے حوالے سے مضبوط بیگ کراؤنڈر کھتی ہے۔ اس کے باوجوداس کی آئی مشکنیاں کیوں ٹوئیں؟"

ورداس کی آئی مشکنیاں کیوں ٹوئیں؟"
درتم کیا کہنا جاہتے ہو؟"عمل تحور الجزائیا۔

مرحم کیا امناع ہے ہو؟ عمل ھوڑا ہزایا۔ ''مهیں احساس ولانا جاہتا ہوں۔ اپنے آس پاس نگاہ ڈالو۔ وجہ وریافت کرلوگ۔'' وہ معنی خیزی سے بولٹااٹھ گیاتھا۔

پرای شب تین سالوں میں پہلی مرتبہ عدل اور

مامن کا ایک عجیب بات پہ جھگڑا ہوا۔ امن کی معنور کا کے تین سالوں میں بیر پہلا طویل ترین جھڑا تھا۔ ولیر کی باتوں کے بعد مامن کی بلاوجہ کی ضد نے عدل کوچو لگا ویا تھا۔وہ اسے مجبور کررہی تھی کہ وہ جز اکو خدمت کے لیے پہال بلوالے۔

"وہ ملازمہ نہیں ہے۔"عدل چینے پڑاتھا۔ ایک دن ننگ آگراس نے مما سے جھڑتا شروع کردا۔

"میری آپ کو بہت فکر ہے۔ اس پیٹیم الاوارث کا سوچاہے؟ جسے گھر میں بائدھ رکھاہے؟ اس کو بیاہتی کیوں نہیں؟ کیوں اس کی منگنیاں ترواتی ہیں؟" وہ ماں سے الجھ بڑا۔

ماں سے الجھ بڑا۔ دمیں نے بھی اس کی مثلنی نہیں تزوائی۔ "مماکی صفائی نے اے شرمندہ کردیا تھا۔ پھر بھی وہ چھے کر بولا۔ منائی نے اب تک اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی۔"

جانے وہ اتنابد مزاج کیوں ہورہاتھا۔" "مامن کی ضد مجھے اور اسے کمیں کانہیں چھوڑ ہے گ۔بلاکی احمق ہے۔ جان کر آگ میں ہاتھ ڈالنے کئی ہے۔"انہوں نے فون بند کرکے زیر لب بردیرطانا شروع کردیا تھا۔ ان دنوں وہ کھوئی کھوئی رہتیں۔ خود سے باتیں کرتیں۔ البحقیق 'عمکین رہتیں' بھرمامن کی مسلسل کالز اور ضد "جوئی کو ججوادیں" مامن نے جانے کیا تھان رکھی تھی۔ ان کا دل اس کے جذباتی

نیملوں کے کھر کھرا کا رہتا۔ درجوئی کو سملے والی جوئی مت سمجھتا۔ وہ بہت بدل سمی ہے۔ بینکٹوں میں ممتاز ہوگئی ہے۔ نظر ٹھرتی نہیں اس پر۔''وہ اسے خطوں کا احساس دلاتی تھیں۔ اس کی آنکھیں کھولتیں۔ ممروہ کچھ سنی سمجھتی نہیں میں۔ جانے اس نے کیا ٹھان رکھی تھی۔ میں۔ جانے اس نے کیا ٹھان رکھی تھی۔ تے خفیدہ اجا کی آگئی ۔ پچ آؤ یہ تھا گھر کی جالت ''

ی جائے ہوئی ہے۔ تب خفیروا چانک آگئیں۔ کی توبہ تھا گھر کی حالت ا بچیوں کے اجڑے حلیے اور مامن کی شکشگی دیکھ کر انہوں نے زہر کا گھونٹ بھر کے مامن کے تصلے سے انفاق کرلیا۔

ور آپ مجھے احق سمجھتی ہیں ممالیل صراطے گزر

کی بھیجی۔ جس میں ڈاکٹرصاحب کی جان تھی۔ بیس کے یہ فیصلہ کیا ہے۔خود سوچیں۔ آخر کب تک عدل جزاب مل سيس سكا- ماجم بناات وطفي بحى ايك میری باری سے محموما کے رہے گا۔ پھرمیری بحیال ایک نقش بتا سکیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی میج اور شام لیسی اجر پیرونی ہیں۔ کن حالوں میں ہیں ننہ اسکول کا ای کے نام سے ہوتی تھی۔"واجد صاحب محراتے کام کرتی ہیں۔ندروحتی ہیں کد تھیکے کھاتی ہیں۔ ہوئے کس کھو <del>گئے تھے</del> جبکہ عدل کو کافی میتے ایک وم مجھے میری بچوں کوایک ہاؤس کیر کی ضرورت ہے جو الچھولگ كيا۔اس في واجد صاحب كى غلط فتى دور كرنا میرے کھر ' بچیوں کو اور بچھے سنبھالے خود کو مالک مناسب مجهانقاب سي بلكه أيك تمرال محصر جو فطريا "ديو مو الاوارث ہو۔ کوئی خاندان نہ رکھتی ہو۔ جس کا آئے بیچھے کوئی نہ ہو۔الی تنا الوارث بے زبان دیواور مروراری بھلا

"آپ غلط سمجھے ہیں۔ میری شادی بڑا ہے تہیں ہوئی۔ میری گزان مامن سے ہوئی ہے۔" وہ سنجیدگ سے بولا تھا جبران کن تھی۔ وہ جیے بھو بچکارہ گئے۔ ان کے لیے جران کن تھی۔ وہ جیے بھو بچکارہ گئے۔ "جزا ہے تہیں ہوئی؟ کیوں؟ کیا تم نے ڈاکٹر صاحب کی خواہش بوری تہیں گی؟ تم نے عمد نہیں معالی؟" وہ بے ربط بولتے چلے گئے تھے بھر جیسے سنجس کر جیب کر عمرے ماہم عدل بے جین ہو گیا تھا۔ وہ ان کیات قطعا "نہیں سمجھاتھا۔

و کیامطلب جیس سمجانیں۔ "عدل نے حرانی کے عالم میں پوچھا۔وہ ان کیات سمجھنا جاہتا تھا۔ لیکن واجد صاحب اجانک معذرت کرکے اٹھے گئے۔

"کھے میں بیٹا! ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ یہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب کا بریف کیس تمہیں ملا؟ دہ امانت چھوڑ گئے تھے تمہارے لیے میں نے بیکم صاحبہ کو دیا تھا۔" دہ جاتے جاتے بھر پلیٹ آئے عدل نفی میں مرملانا چاہتا تھا۔ پھراچانک رک گیا اور اس کے ہاں کئے بردہ عجیب سے انداز میں "پھر بھی۔ تم نے۔" ذیر لب

کتے ہوئے لیک گئے تھے ان کاردیہ اور انداز تجیب تھا۔ وہ جاتے جاتے زیر اب بزیرا کررہ گئے تھے۔ ''بس آج کل کے بچوں کو اپی خوشیاں' جاہت' 'تمنا' محبت عزیز ہے۔ والدین کی خواہش' خوشی کو بچھے سمجے۔ یہ نہد ''

وہ بردراتے ہوئے چلے گئے تصے جبکہ عدل کے سامنے کئی سوالیہ نشان چھوڑگئے۔ آخر انہوں نے جزا کا ذکر کیوں کے جزا کا ذکر کیوں کیا؟ بابا کیا جانے تھے؟ ان کی خواہش کیا تھی۔ انہوں نے جھے ہے کہے '

nnn

كروايس على لنس-

کہاں مل مکتی تھی؟میںنے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ

وہ بت سکون کے عالم میں انہیں اسے فصلے ہے

آگاہ کررہی تھی۔ عفیو کے اندر اظمینان تھیلنے لگا۔

انہیں امن کافیصلہ درست لگا۔ بھروہ میں اظمینان لے

پرایک دن ایک شاپنگ مال میں عدل کی طاقات

ایک طویل عرصے کے بعد واجد صاحب سے ہوئی
تھی۔ وہی واجد صاحب جو اس کے بابا کے اسشنٹ
تھے اور بابا کے آخری وقت میں ان کے ساتھ ساتھ
رہے تھے عدل انہیں دکھ کرایے خوش ہوا تھا جیے
اپنے بابا کو ہی دکھ لیا ہو۔ واجد صاحب بھی عدل سے
بہت محبت اور جوش سے ملے وہ بہت خوش مزاج
انسان تھے اس سے بڑی ہے تکلفی سے بولے
انسان تھے اس سے بڑی ہے تکلفی سے بولے
انر تمہاری ہوی کیسی گزررہی ہے؟ یکے کتے ہیں؟
اور تمہاری ہوی کیسی ہے؟" وہ اسے لیے کہنے ہیں؟
اور تمہاری ہوی کیسی ہے؟" وہ اسے لیے کہنے ہیں

"تین بیٹیاں ہیں اور بہت اچھی گزر رہی ہے۔" عدل نے گرا سانس تھینچ کر بتایا۔ وہ انسیں مامن کی معذوری اور اپنی نجی زندگی کی مشکلات کے بارے میں بتانانمیں چاہتاتھا۔

"ظاہر ہے... بڑا جیسی بیوی کے ہوتے ہوئے اچھی ہی گزرنی تھی۔ تمہارے پچاکی بیٹی مواکٹر صاحب

مَن مَن مَا اللهِ عَلَيْهِ 183 مَى 104 فَي اللهِ ا

204 6 182

مجھے جاتے۔وہ الجفتا ہوا گھر آگیا۔ ناہم ان سوالوں کے جواب کھوج نہیں بایا تھا۔

پھر کچھ دن مزر گزر گئے عدل کے ذہن ہے واجد صاحب کی باتیں تکلی نہیں تھیں۔ وہ اکثر تنائی میں واحد صاحب کی باتیں سوچنے لگتا تھا۔ پھراسے باباک تفتگویاد آئی۔ ان کی باتیں ذہن کے در پچوں پہ وستک وینے لگتیں۔ دیتم دو لوگوں کے لیے میں پچھ بھی قربان کرسکتا معادیہ "

و کایک میں اور آیک؟"اس کا انجھن بھر اسوال ان کے چرے یہ روشنی بھیر کمیا تھا۔ وہ روشن آ تھوں سے عمل کود بھینے لگے۔ دور آ کا ہے جو استان کے عمل کی زندگی کے

میں اور جزا۔ "انہوں نے عدل کی زندگی کے افسانے کو تب ہی مکمل کردیا تھا۔ جب وہ کچھ جانیا نہیں تھا۔ وہ تو اب ہمی کچھ نہیں جانیا تھا۔ مگر پھر ہمی کچھ نہ کچھ جانے لگا تھا۔ واجد صاحب کی تفتیکو 'بابا کی خواہش' ان کے الفاظ' ان کی پہلی اور آخری تمنا۔

عل اور برا ؟ وكوراس كے بلائيل اور جزا كو عمر بحرا يك ساتھ وكھنا چاہتے تھے؟ بيدان كى خواہش تھى ان كى جنونى خواہش عل كاول متى ميں بحر آیا۔ خواہش عل كاول متى ميں بحر آیا۔

اس نے اپنیا کی خواہش کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اے جوئی یاد آئی۔ آیک خاصوش کردار ایک صابراور قناعت پند لوگ آیک محنت کش سیدهی سادی لوگ جو عدل کو چوری چوری چیچ چیچ پسروں

رسی ۔ پر اس کے چرے پہ سیلتے ناڑات ایک کمانی ساتے کہوں کی شکل میں چرے پہ بھرتے رنگ اس کی آنچہ میں ازی خاموش سکتی بہت پرانی کمانی ؟ اور ایک بلکنا ہوا جوش کھا نا ہے بس ساراند۔ ایک موح میں اتر جانے والی خاموش ہے چین مگر قائع محبت۔ وہ آخری ملا قات!

جوجوئی کے بل کا ہر حال اسے سنائی تھی۔ پھر عشق اور مشک بھلاچھینے والے کہاں تھے؟
وہ جوئی کے اندر کا حال جان کا ترب اٹھا تھا۔ پارائھ افرائی کس راہ پہ چل پڑی تھی؟ وہ تھرا اٹھا تھا۔ پھراٹھ کیا مڑکیا۔ اک لمے سفریہ نکل کیا۔
پھر پچ تو یہ تھا عمل جان ہو جھ کرپاکستان جائے ہے کہ تر ان لگا تھا۔ وہ عما کو یمال بلوا لیتا۔ تکر جوئی کو شہیں۔ وہ اس کی آ کھوں اور محبت سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ مامن مقا۔ وہ مامن مقا۔ وہ مامن

ے بے وفائی نہ کرے۔اس بات سے خوف کھانے لگا

سل این ایک بات دہ نہیں جانا تھا۔ جوئی کی مجت میں مقاطیس جیسی طاقت ہے۔ اس کا دل بلاوجہ صفحا۔ وہ خورکو جمع ایا رہتا۔ جوئی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں مقررہ تا ہے۔ وہ خودکو جواز دے کرچپ کرداد تا تھا۔ مراہے میں مقررہ تا تھا۔ مراہے میں مقررہ تا تھا۔ مراہے میں اس کے بارے میں مقررہ تا تھا۔ مراہے میں اس کے خودکو دوک نہیں یا تھا۔ پھراس کی ذکہ کی معددری بھونجال لے آئی۔ وہ بھر نے اور میں اس کا اصرار مند اور فران میں داور مند اور

جھڑے طول پکڑتے گئے۔ وہ جوئی کو میں ال بلواری تھی۔ تب وہ اندرے کھٹک عمیا تھا۔ کیا مامن اپنے کمی مقصد کے لیے جوئی کو استعمال کرنا چاہتی تھی؟ اتن تو اے خبر تھی کہ مامن بہت مفاد پرست ہے۔ اپنے فائدے کے لیے چھو بھی کر عمق ہے۔

000

پران ہی دنوں جزا آئی اور اس کے آتے ہی جیے
اس کی زندگی کا ہر الجھاؤ ' بے تر یمی تر تیب میں بدل
سی اس نے جادد کی چیزی ہے سب چھے بدل دیا۔
اس کا گھر پھر ہے بن گیا۔ اس کی پچیاں صاف شخمی
اس کا گھر پھر ہے بن گیا۔ اس کی پچیاں صاف شخمی
اسکول جانے گیں۔ انہیں وقت پہ کھانا ملہا۔ ان کا
ہوم ورک کھمل ہو یا۔ گھر بھی صاف شخرا نظر آ ا۔
ہامن کی دکھے بھال بمترین ہونے گئی۔ اس کی دوائی اور

فوراک وقت یہ کمتی۔ جزااے مبیح سورے بناسنوار رہی۔ اس کی مختصی کرتی۔ کپڑے استری کرکے دہی۔ اے وقت یہ کھانا کما' دوا کمتی' وہ دنوں میں بهتری کی طرف آری تھی۔ جزاکے آتے ہی عدل کی زندگی میں سکون بھر گیا

اوهرمامن فے جیساسوچا تھا دیسا ہی ہوا۔ اس کی توقع کے مطابق جوئی ہے وام کی غلام ثابت ہوئی۔ ایک خاموش کروار۔ جس کا مقصد اس گھر کی بھتری اور گھروالوں کی خدمت کے سوا کچھونہ تھا۔

اور خاص طورید مامن کی صحت بهتر موربی تھی۔وہ جسے تین سال میں پہلی مرتبہ برسکون موا تھا اور اس کا سکون اب دھیرے دھیرے مامن کو بے سکون کررہا تھا۔وہ اپ نصلے اور ضدید بچھتاتی۔

پراس نے آہت آہت بہت تکلف دہ منظر رکھنے شروع کیے۔ وہ اپنی آٹھوں سے دیکھتی اور عدل کا الارم بجنے گئے تھے کیونکہ اس کی نگاہ جوئی اور عدل کا برھتا النفات و کھوری تھی۔ عدل کی نظروں کے نرم گرم آڑ 'جوئی کی فکر کرنا۔ اس کا مفکور رہتا 'اس کا خیال رکھنا۔ وہ بچیوں کے ساتھ آؤنگ یہ بھی جاتی خیال رکھنا۔ وہ بچیوں کے ساتھ آؤنگ یہ بھی جاتی تھی اور شاپنگ بھی کرتی۔ کھر کی مدینت مرضی سے کھر پوشاپنگ بھی کرتی۔ کھر کی مدینت مرضی سے برلتی بخیرین خریدتی گھرسنوارتی مسجاتی۔ برلتی بخیرین خریدتی گھرسنوارتی مسجلیا۔ برلتی بخیرین خریدتی گھرسنے جبکہ دیگ کیا تھا اور دامین کے لیے برلتی بھراتی بھراتی جبکہ دیگ کیا تھا اور دامین کے لیے برلتی بھراتی بھراتی جبکہ دیگ کیا تھا اور دامین کے لیے برلتی بھراتی ہوئی ہے۔ برلتی بھراتی بھراتی بھراتی بھراتی بھراتی ہے۔ برلتی بھراتی بھراتی بھراتی ہے۔ برلتی بھراتی ہوئی ہے۔ برلتی بھراتی ہوئی ہوئی ہے۔ برلتی بھراتی ہی بھراتی ہی بھراتی ہوئی ہوئی ہے۔ برلتی بھراتی ہوئی ہی بھراتی ہی ہی بھراتی ہی بھراتی ہی بھراتی ہوئی ہی بھراتی ہ

ان کا گرچرے جگ و کم کیا تھا اور اس کے لیے

ہوئی کا ہر چرجی کھ بنااور اپنی مرضی کرتا بہت تکلیف دہ

تقا۔ بجرعدل اسے گھر سنوار نے کے لیے برش برش

رقیس دیتا تھا کمیٹ کے حساب بھی نہ لیتا۔ اس کے

لیے شابنگ کرکے لا آ اس کی ضروریات کا خیال

رکھتا۔ وہ بچر بھی بہن کے آئی اس کی تعریف کر آ۔

رکھتا۔ وہ بچر بھی بہن کے آئی اس کی تعریف کر آ۔

بوئی کو اتنی توجہ محبت اور عزت دیتا تھا اور اب توجوئی

رکھتی تھی۔ انہیں بردھائی کھائی ، توجہ اور بھر بور

محبت دی تھی۔ وہ اس کا زیر بار رہتا تھا۔
ہم امن اب کی اور رنگ میں دیکھنے گئی تھی۔
اسے یہ النفات ڈپریشن میں جلا کرنے لگا تھا۔ وہ اب
سیٹ رہنے گئی 'ریشان ہوتی۔ بے چین رہتی۔ پھر
آستہ آستہ غصہ آرنے گئی 'طفز کرنے گئی۔
اور جوئی بیشہ کی طرح نظر انداز کردی ' در گزر
کردی۔ وہ اس کی ذہنی کیفیت مجھتی تھی۔ وہ آیک
بیار عورت کے خلاف کیو تحرید اوت ابتی۔
بیار عورت کے خلاف کیو تحرید ابتی کیو تحرید ابتی کیو تحدید کیا۔
بیار عورت کے خلاف کیو تحدید کیا۔

سامنے والے فلیٹ میں ایک ہوہ عورت شفٹ ہوئی۔ وہ نہ صرف ہوہ تھی 'بلکہ بانچھ بھی تھی۔ واجی سی صورت 'پچھ موٹی 'تھوڑی بھدی۔ وہ اس کی بچول کے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ بہت شریف' نیک اور صوم اور صلوٰۃ کی پابند عورت تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو خصوصی توجہ اور محبت دیں۔ بلکہ بچول یہ جان چھڑتی تھی۔

پہ بین ہوں ہے۔ فارغ او قات میں اکثر مامن کے ہاں آجاتی۔ بلکہ مامن ہی اسے بیغام بھیج بھیج کر ملاتی تھی۔ وہ مامن کے سکیوں کام کرتی۔ برتن دھوتی کپڑے دھوتی بچوں کو سنجالتی 'ملاتی دھلاتی۔ اس سید ھی سادی عورت کو جسے آگ خاب صورت مصرفیت ل کئی تھی۔

جیے ایک خوب صورت مصوفیت ل کی ہی۔
جبکہ بیہ صورت حال جوئی کے لیے جران کن تھی۔
اس کا کام بالکل ختم ہو گیا۔ وہ جیے فارغ ہو گئے۔ مامن ملطانہ ہے کھانا بھی پکواتی تھی اور پچیوں کو بھی ای ہے قریب رکھنے کی کوشش کرتی۔ بلکہ عدل کے بہت ہے کام بھی سلطانہ کے مرڈال دبی اور سلطانہ الی مٹی کی مادھو کہ مامن اے نیچائے جاتی اور وہ تاہے جاتی۔ وہ قوف بتاکر چکہ دے چھوٹے تک اے الو بے وقوف بتاکر چکہ دے چھوٹے کے ماک جاتے تھے۔

مامن کو جیسے مفت کی کل وقتی المازمہ مل من تھی۔ جس کی طرف ہے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ جس کی طرف عدل نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیا تھا اور سلطانہ نامی

خولين دَانِجَتْ 185 مَى 2014 فَي

2014 5 184

عورت اس کامنصوبہ بھی مکمل کر سکتی تھی۔ اس گھر میں جوئی کو ابنا آپ مس فٹ لگیا تھا۔ مامن اب جوئی کو کسی کام کوہاتھ لگانے نہیں وہی تھی۔ نہ کچن میں جانے دہتی اور نہ بچیوں کو اس کے قریب تھنگانہ میں

پھورن جوئی نے حل ہے سب پھو برداشت کیا۔
مامن کی بواس اس کی کلیلی یا تیں اس کا غصہ طفر
اور سمال ہے جانے کے متعلق اہانت آمیز گفتگوں۔
پھراس نے عدل ہے بات کرنے کی ٹھان کی تھی۔ وہ
بیمال گھر کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھی۔ جب امن کو
اور بندہ مل چکا تھا۔ پھر جوئی کا بیمال رہنا ہے کار تھا۔ وہ
واپس اکتان جانا جاہتی تھی۔ اس کا مقاس کر چھیل
واپس اکتان جانا جاہتی تھی۔ اس کا مقاس کر چھیل
کے لیے عدل خاموش ہوگیا تھا۔ نہ جانے کیوں۔ اس
کے جانے کامن کراس کے دل کو پچھ ہونے لگا تھا۔
"تم کیوں جانا جاہتی ہو؟ کیا امن نے پچھ کھا ہے؟"
وہ مضطرب ہوگیا تھا۔ ابھی تووہ چند دن سکون اور چین
وہ مضطرب ہوگیا تھا۔ ابھی تووہ چند دن سکون اور چین

سے دواہی کوئی بات نہیں۔ امن کیوں کچھ کے گ۔ دراصل سلطانہ آپا گھر کی دیکھ بھال کررہی ہیں۔ پچیاں بھی ان سے اٹھیچ ہیں۔ سومیں نے سوچا واپس چلی جاؤں۔ چاجی بھی تواکملی ہیں ادھر۔"

بھی مہیں لے پایا تھا اور وہ جانے کی بات کرنے آگئی

پر سے بیال کے ان کرم جھرے کہے میں بتایا۔وہ امن کی رہے۔ پر تمیزاں چھیا گئی تھی۔ وہ ان دونوں میاں بیوی میں جھڑے ۔ جھڑے ' کڑائیاں' رمجشیں نہیں ڈالنا جاہتی تھی۔ ہامن نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ وہ عدل کو میں نہیں جاتی تھی۔

ور ماطانه آپاکمال سے نیک پڑیں اور مامن کو دیکھو ' بے چاری می عورت کو کام سے نگائے رکھتی ہے۔ "عدل نے قدر بے نگائے رکھتی ہے۔ "عدل نے قدر بے نگاواری سے کماوہ جران تھا کہ مامن 'سلطانہ آپائے کیوں ہے۔ اس اور کوئی بندہ پیندہ کی نہیں آ باتھا۔ "سلطانہ آپا بہت بے ضرر خاتون ہیں۔ بہت انجھی ہیں اور میرا خیال ہے مامن نے انہیں ہاؤس کیر کے ہیں اور میرا خیال ہے مامن نے انہیں ہاؤس کیر کے

طور په رکه ليا ہے۔ انہوں نے بہت ایکے طریقے ہے سب انظام سنجال ليا ہے اور ٹرچنگ بھی جھوڑوی ہے۔ اس کا مطلب ہے' انہیں بھی بیہ جاب پند آئی۔"

جوئی نے بوے محل کے ساتھ وضاحت کی تھی۔
اس کا سرجھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے آٹر ات عدل پہ ظاہر
میں کرناچاہتی تھی۔ جانے اب عدل سے دوبارہ بھی
ملاقات ہوتی یا نہ ہوتی۔ جانے وہ اس چرے کو بھی
ووبارہ دکھ میاتی بانہ دکھ یاتی اور جانے ذعری شی اور کھی
تھوکریں باتی تھیں۔ جانے اس کے لیے کوئی پناہ گاہ
تھر بھی انہ د

ی میایا ہیں. "تم نے اپنے بارے میں کیاسوجا ہے؟ مجھ دیر کی خامو ٹی کے بعد "سلطانہ آیا" کی تعرفیوں کو نظرانداز کرکے وہ جوئی ہے ایک الگ بات پوچھ رہا تھا۔ اپنے مسائل ہے ہٹ کر۔

میاس ہے ہت رہ دئیا مطلب؟ جوئی کچھ بل کے لیے ہونتی ہوگئی تھی۔ پیرعدل اب کون ہے دفتر تھو لنے والا تھا؟ دنتم نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچاہے؟ " عدل نے بھر سے وضاحت کی۔ جوئی کا چرو سرخ ہوگیا۔ اس نے سر کچھے اور جھکالیا۔ پیلفظ شادی … اسے ان سے بھٹی ہے گزار دیتا تھا۔

"دیمال میری بات کیول چیمیردی؟ میراکیاد کر و" وه جزیر سی بولی-

بربر ہے۔ ایک اداری ہو۔ بیات کول بھولتی ہو؟ آج مجھے ایک بات بتاؤ۔ تہماری منگنیال کول ٹوٹ جاتی ہیں؟کیامماکی وجہ ہے؟"

عدل نے بہت سوچ سمجھ کر نکتہ اٹھایا تھا۔ولیدے دوٹوک بات کے بعد اس نے جوئی ہے اس ٹاپک پ بات کرنے کا سوچا تھا۔ آہم معموفیت میں اسے وقت نہیں مل سکا تھا اور آج جب وقت ملا تو وہ سب پچھ واضح سنتا چاہتا تھا۔ دن و کراں میں کر قصر نہیں ہے۔

وار حماط بها ها-"حیاجی کااس میں کوئی قصور نہیں۔"اس نے جھکے سر کے ساتھ بتایا۔اے یمی کہنا تھا۔ "تو پھر؟"عدل جران ہوا۔

دمیں خود کمی کے قابل نہیں۔"وہ ہوٹ جھینج کر بولی تقی"ت عدل کے اضے بل پڑگئے۔ ''یہ کیا جوازے۔"وہ خفا ہونے لگا۔ ''میرے پاس نمی جوازے اور مجھے اس یہ مزید بات

"میرے پاس نمی جوازے اور مجھے اس یہ مزید بات نہیں کرنا۔ آپ مجھے واپس مجھوا دیں۔ میری اب یہاں ضرورت نہیں۔ سلطانہ آیا یمال کا انتظام سنجال علی ہیں۔"

جوئی نے دوٹوک بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جب کچھ دریہ تک عدل اسے بغور دیکھا رہا۔ بھر پوے تحل کے ساتھ اس سے مخاطب ہوا۔

اوئم والیس ضرور جاتاً۔ گراب ایسے نمیں۔ میں تہماری شاوی کروں گا۔ پھراپئے شوہر کی مرضی سے جو مال ہے اس کے تا۔ ا

اس کا از از فیصلہ کن قبلہ گویا وہ کچھ ٹھان کے بیشا تفا۔ اس کی روح جیسے فنا ہو گئی۔ اسے بوٹ ندر کا چکر آیا تھا۔ وہ بے بقینی سے عدل کو دیکھے گئی۔ یمال تک کہ اس کا ول بحر آیا۔ اس کے آنسو بے آواز کرنے گئے۔ عدل اس کے رونے پہ ششہ در رہ گیا تھا۔ ''جھے شادی نہیں کرنا۔'' وہ بے آواز روتی رہی۔۔

کے۔ دل اس کے رونے پہششد روہ کیا تھا۔ ''جھے شادی نہیں کرنا۔'' وہ بے آواز روتی رہی۔ عرل اسے دیکھارہا۔ اسے جوئی کے رونے کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اور جھٹی سمجھ میں آئی تھی وہ اسے واضح نہیں کرسکیا تھا۔ اس کا ول جیسے مٹھی میں آگیا۔وہ جوئی کورد تانہیں دیکھ سکیا تھا۔

''میں وجہ بوچھ سکتا ہوں؟'' وہ نری سے بوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے رونے کی وجہ سنتا جاہتا تھا۔ حالا تکہ وجہ اس کی سمجھ میں آری تھی۔ مگرزبان تک کیسے آتی؟وہ انٹانا سمجھ تونمیں تھا۔

'کوئی وجہ شیں۔''اس نے بے در دی ہے آنسو رگڑے اس کے انجان بن یہ جوئی کودکھ ہوا تھا۔وہ اس کے دل تک پہنچ ہی شیس یا باتھا۔

"تو بحراینا استر میک آپ کراو می ولیدے تمهارا نکاح کرنے والا ہوں۔"عدل نے جیسے فیصلہ سنا کراہے ناکردیا تھا۔ وہ بے بیٹنی ہے اسے دیکھے گئے۔وہ کیا کمہ رہاتھا؟

'دهیں نکاح نہیں کر عتی۔''
دھیں نکاح نہیں کر عتی۔''وہ ایک دم دھاڑا تھا اور
اس کی دھاڑ نے جوئی کو سھادیا۔ وہ پہلی مرتبہ بہت بلند
آواز میں جوئی ہے مخاطب ہوا تھا۔
''نکاح کے اوپر نکاح کیے ہوسکتا ہے؟''اس نے
سم کر سوال کیا۔ برواغریب ساکا چار ساسوال تھا۔
عدل کے مربہ جھے آسان آگرا۔ وہ بے بھتی ہے
سے مکیے گیا۔ وہ اچانگ اے بتادے گی؟ یہ جوئی نے
سے مہیں سوچا تھا۔
بھی نہیں سوچا تھا۔

" تمہارا نکاح؟ کس ہے ہوا؟" عدل بیٹھے ہے کھڑا ہوگیا۔اس کی آنکھوں میں بے بقینی بھر کئی تھی۔اسے نگا جیسے کوئی قیمتی متاع اچانک لٹ گئی تھی۔ وہ اپنی کیفیات سمجھ ہی نہایا۔ "مامن اور جاحی کو بتا ہے۔ آپ ان سے پوچھ

''مامن اور جاجی کو پتا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں۔'' وہ مِل صراط پہ چل رہی تھی۔بالاً خراس نے آرپار ہونے کافیصلہ کر ہی لیا تھا۔ میار ہونے کافیصلہ کر ہی لیا تھا۔

مراس جھا۔ انہیں یا ہے اور بچھے کیوں نہیں خرج" عدل اس جھنگے ہے بشکل سنجھلاتھا۔ جوئی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روشنی کی کلیرکو رکھے رہی تھی۔ جوعدل کی آنکھوں تک آئی آئی لیٹ گئی۔ جوئی نے اس راز سے روہ نہیں اٹھایا تھا۔ کیونکہ وہمل چیر تقسیشتی ۔ مامن آئی تھی۔ وہ جوئی کو طفریہ نظروں سے دکھے رہی ھی۔ جیسے کمناچاہتی ہو۔

وروں سے راز و نیاز ہورہ جس؟" مامن کی اسکوں سے راز و نیاز ہورہ جس؟" مامن کی اسکوں سے کھارت تھی۔ وہ اسے کھاجانے والی نظروں ہے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی پیکنگ ہمی کرتا تھی۔ جوئی کہت گئی تھی۔ اسے اپنی پیکنگ مجھی کرتا تھی۔ جوئی کے جاتے ہی عدل 'مامن کی طرف مجھی کرتا تھی۔ جوئی کے جاتے ہی عدل 'مامن کی طرف مجھی کہتے تھا۔ ایک فائل میں کچھی تھا۔ ایک فائل کے ایک کماب یا پھرڈائری 'وہ سمجھ نہ بیا 'میں کہتے کاغذات 'ایک کماب یا پھرڈائری 'وہ سمجھ نہ بیا 'میں کہتے کاغذات 'ایک کماب یا پھرڈائری 'وہ سمجھ نہ بیا 'میں کہتے کاغذات 'ایک کماب یا پھرڈائری 'وہ سمجھ نہ بیا 'میں کہتے کاغذات 'ایک کماب یا پھرڈائری 'وہ سمجھ نہ بیا 'میں کہتے کاغذات 'ایک کماب یا پھرڈائری 'وہ سمجھ نہ بیا 'میں کہتے کی کمانے کا بیا 'میں کمانے کا بیا 'میں کمانے کی کمانے کی کمانے کا بیا 'میں کمانے کا بیا 'میں کمانے کی کمانے ک

وہ امن سے کچھ پوچھنا جاہتا تھا۔ مگراس نے نگ بات شروع کردی۔ وہ عدل سے دو سری شادی کے لیے کمہ رہی تھی۔ وہ ہر صورت اسے شادی کے لیے

و المحلق المحلق

حمين د کي 186 کي 2014

رضامند کرنا چاہتی تھی۔ عدل کی شادی میں اس کے پیا

الیے بھلائی ہوشدہ تھی۔ وہ چاہتی تھی عمراس کی بات

وہ اپنی بیار ہوی کو سمجھا رہا تھا۔ اے شادی کی اس

مرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے سارے وہ مخال دے

مرل بے وفائی کرنے والا یا بدلنے والا نہیں۔ مگرام من کو

مراس تھی آبادی آب عدل ہے عدلے کراہے باعدہ و مناوی کی اس

وینا چاہتی تھی۔ ایک برصورت عورت کے ساتھ۔

وینا چاہتی تھی۔ ایک برصورت عورت کے ساتھ۔

وینا چاہتی تھی۔ ایک برصورت مورت کے ساتھ۔

وینا چاہتی تھی۔ ایک برصورت مورت کے ساتھ۔

وینا چاہتی تھی۔ ایک برصورت مورت کے ساتھ۔

وینا چاہتی تھی۔ ایک برصورت کی ضرورت کے ساتھ۔

اور خدا اتر سی عورت کی ضرورت ہے۔ وہ ایک مرتبہ وہ ایک مرتبہ وہ ایک مرتبہ وہ سے تا مل کردی تھی۔ شاید وہ قائل ہوجا آباکہ

اور خدا اتر سی کو جہ ہم گئی۔ وہ دو شنی کی تھی لکہر کو اور شنی کی تھی۔

المجھا۔ توشادی کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوگ۔ ایسی عورت جو اس گھر کو جو ڈکے رکھے۔ ایسی عورت کمال سے دستیاب ہوگی؟" وہ روشنی کی تنفی کیرے نظرہٹاکرائے تاکیہ بولا۔

وطوی میں نے وھونڈلی ہے۔"اس کی آنکھیں جگرگائی تھیں۔ جیسے من چاہی مرادیر آئی تھی۔ دکون اٹرکی؟" وہ الجھ کیا۔ زہن کی اسکرین پر جوئی کا چروروشن ہوا۔ کیا امن نے جوئی کو؟

پوری ماری کا دی کے سوچ نمیں پایا تھا۔اس کا ذہن میں بند ہونے لگا۔

"یہ سلطانہ" امن نے اس کے سربہ جیسے وہاکہ کیا۔ وہ الحرکے لیے بھونچکارہ گیا۔
"سلطانہ آیا؟" وہ زیر لب بردرایا تھا۔ پھراس کے میں بیرائی تھا۔ پھراس کے میں بیل گیا۔
تور بی بدل گئے۔ رنگ بی بدل گیا۔

توربی بدل کے رنگ ہی بدل کیا۔ ''اس حادثے میں تمہارا دماغ بھی متاثر ہوا ہے۔ مجھے تمہارے دماغ کا بھی ٹریشنٹ کروانا ہوگا۔ پاگل ہو چکی ہوتم۔''عدل کا دل جالا امن کے منہ یہ رکھ کے طمانچہ مارے دہ ایک ہوہ مشکیین عورت کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا جاہ رہی تھی؟ وہ عورت جو ممتاکی

پاس تقی اور اپنی پاس مٹانے کے لیے اس کے گھر کا بوجھ بخوشی اٹھار ہی تھی۔

بِ السَّمَامِ فَى خُودِغُرْضَى بِهِ لَا وَ آیا عُصِهِ آیا وَهَ ہوا ؟ اس کا شدید روعمل امن کو جمی اشتعال دلا کیا تھا۔ وہ اپنی سدھ بدھ بھلا گئی تھی۔

میں وہ تو تم نے کیاسوچ رکھاتھا؟ میں تہماری شادی ہوئی سے کروادوں گی۔ میری ناک نلے کھیل رچا رہے عورت تم پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ اٹھاکریا ہر پھینک دوں گی اسے۔ پہلی فرصت میں اس کی سیٹ بک کروائے۔ میں اسے مزید برواشت نہیں کر سکتی۔'' امن کا واغ الٹ کیا تھا اور اس نے اسے اندر کا زہر

رسی تمهارے رنگ ڈھنگ دیکھ ربی تھی۔ تمهارے پر لتے انداز اور جوئی کی طرف جھاؤ۔ آئ لیے تمہاری شادی کروانا جاہتی تھی۔ جھے تمہارے ارادے نیک نہیں لگتے تھے۔ کر جس کی طرف تم ماکل ہورہ ہو۔وہ پہلے سے کسی کے نکل میں ہے۔ اکس ہورہ ہوا۔وہ اپنے کزن کوچاہتی ہے۔ اس کے لیے ابھی تک انظار میں جیٹھی ہے۔ شاید اس کا کوئی پراناعاشق مور کہ کاہای۔ اس کامول زاد۔"

راناعا می سوره دبا ہے۔ سان و صاد است وہ جوش جذبات اور غصے کے عالم میں عدل کو جو کی کے پرانے فرضی عشق کی داستان ستار ہی تھی۔ اسی جوش میں اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈائری اٹھا کرعدل کی طرف اچھالی۔

۱۹۶۳ و اگری کو روهو۔ جو کی کے عشق کالفظ لفظ وہ اپنے کزن کی محبت میں کر فقار ہے۔ جانے کتنے سالوں ہے۔ "

اس نے آگ بولہ ہو کرد بمل چیر تھی ہے ای انتا میں ہاتھ سے فائل بک نیچ کر گئی تھی۔ آک پیلا ا خت اور کمزور کاغذ پھڑ پھڑ نے لگا۔ امن خود جیران رہ گئی۔ یہ کاغذ بھلا کیا تھا؟اس کی نگاہ سے کیے او جمل ہو گیا تھا؟اس نے پہلے کیول نہ دیکھا۔ عدل نے جھک کر کاغذ اٹھایا۔ پیلا 'ختہ حال

کانڈ کئی سالوں کے راز کا امین۔ استے سال کے دبے راز کو آج ہی طاہر ہوناتھا؟ روشنی کی کیسرنے آج ہی عدل کی آئکھوں میں گھستا

روشن کی لکیرنے آج ہی عمل کی آنکھوں میں گھنا فیا؟ ہامن جیسے ششدر رہ کی تھی۔ یہ ممانے کیا کیا فیا؟ بابا کے بریف کیس میں کیماا ژوھا چھیا کر بھیجا؟ لکن یہ فائل بک بریف کیس میں نمیں آئی تھی۔ یہ ڈائری بریف کیس میں تھی۔ فائل بک تو ڈاک کے ذریعے آئی تھی۔ آخراے کسنے بھیجا؟اس کا وہاغ ال کیا۔

'' یہ کیا ہے؟'' وہ دلی آواز میں بھرسے چیخا تھا۔ گر جواب مامن کے باس تہیں تھا۔ جواب بڑا کبیر کے پاس تھا۔ وہ عدل کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ سرجھکائے آے کچھے بتاری تھی۔ جانے وہ کب آئی تھی' جانے کسے کھڑی تھی۔

ورية تكاح تأمد بسب سال بملے واكثر جاچوكى رضامندى سے موتے والاتكاح-"

''یہ دو بچوں کا نکاح تھا جو بہت کم س تھے۔ یہ نکاح
مور کھ میں ہوا۔ میری ماں کی خواہش اور آخری تمنا
کے احرام میں ۔ ڈاکٹر چاجونے میری ماں سے محبت کا
من اواکیا تھا۔ اس نکاح کے لیے تفیرہ چاجی راضی
منیں تھیں۔ اس لیے کہ وہ میری ماں سے نفرت کرتی
تھیں۔ میری ماں ڈاکٹر چاچو کی منگیتر تھیں۔
تقیں۔ میری ماں ڈاکٹر چاچو کی منگیتر تھیں۔

جب چاچونے منتنی کو حتم کیا تب نانی کی ضدیہ میری ال کو میرے باپ سے بیاہ دیا کیااور چاچو کو عمر بھر کے لیے محتوب تھ مرایا گیا۔ پھر اپنی باقی عمر چاچو نے کفارے اواکر نے میں گزار دی۔ وہ اپنے ول میں ملال کرتے تھے میری مال کے ول تو ژنے کا ملال میرے وادا کی گیڑی جھکانے کا ملال میری امال کا روگی ول کا ملال نانی کو دکھ دینے کا ملال نانی کی نفرت کا ملال میری برحال زندگی کا ملال اور اسی ملال نے چاچو کی جان کے

اس ڈائری میں میرے معاشقے کا قصہ ہے۔ ایک پہاڑی لڑک کے عشق کا قصب اس کے دکھوں کا حال' اس کی تکلیفوں کی داستان جے حذف کرکے عشق اور محبت کے قصے کو داختے کیا گیا۔ وہ پہاڑی لڑکی اپنے ایک کزن سے محبت کرتی تھی۔ بہت لڑکھین ہے جب اس نے اپنے کزن کا نام سنا اور اس نام کی تشیعے کو اپنا ورد

اس کاکن اس میائی لوگ کے عذاب کموں کا ساتھی تھا۔وہ اس کاپہلااور آخری خواب تھا۔ پھرجب وقت اس کے خواب کی تعبیرین کر آیا اور وہ بہاڑی لڑکی آبلہ پائی کاسفرتمام کر چکی تواسے خبر لمی ' جس رہتے یہ وہ اندھادھند دوڑرہی تھی۔وہ رستہ اس کی منزل تک جانے والا نہیں تھا۔ تب اس لڑکی کاول فگار ہوگیا۔ جسم تھک گیا۔روج مخرصال ہوگی۔ پھر بھی

ایک مبرائے اسے بھی راہ ہے بھٹلے نہ دوا۔ وہ بیاڑی لڑکی چاہتی تو اپنے کزن کی مندی والی رات سارے سے سانے اٹھالاتی۔ اپنے واہنے باند پ بند ھی تھلی کا راز کھول دیں۔ مگراس لڑکی کے ظرف نے یہ کوارانہ کیا کہ وہ کسی محبت کو تباہ کردے۔ بس اس لڑکی نے اپنی محبت کے ایک ایک بار کو خاموشی ہے اس ڈائری میں ایار دیا۔ بید ڈائری جو چند

2014 6 189

2014 € 188 کا 2014

مال پہلے غیرہ جاتی کے ہاتھ لگ گئ۔
اور جانے یہ مبری انہا تھی! ظرف کی جب جاتی و اس اور کے یہ مبری انہا تھی! ظرف کی جب جاتی و اس اور کے یہ بس محفوظ آخری جبوت بھی بھاڑویا ' اس دولائی ہے ہیں ہوگئ الاجار ہوگئ ' پھر بھی! بی زبان نہ کھول ابی ۔ اس اصول پسند بہاڑی اور کو کئی کے آنسووں کی سرزمین یہ اپنی محبت کا باج محل بنانا کوارا نہ تھا۔ سوچیکے سے ہراس دستے 'ہراس منزل سے ہٹ نہ تھا۔ سوچیکے ہراس دستے 'ہراس منزل سے ہٹ نہ تھا۔ سوچیکے سے ہراس دستے 'ہراس منزل سے ہٹ نہ تھا۔ سوچیکے سے ہراس دستے 'ہراس منزل سے ہٹ ہراس منزل سے ہٹ اس اور کی ڈائری میں بندید لاجار محبت ہراس

تامحرم مرد کیاں پہنی جس کے ہام کی اعموضی اس لائی کی انگی میں بھی تھی۔ آب نے بوچھاتھا عمیری اتن مشکنیاں کیوں ٹو میں؟ شاید اب آپ کی سمجھ میں آجائے وہ آپ کا منہ بند

سایراب ہب کی جھیں ہوست وہ اس مستبرات کردانے کے لیے میری مثلنی کردا کرتی تھیں 'چر میرے معاشنوں کے قصے خود ان لوگوں تک پہنچا دیتین' اکہ بینام نماد مثلنی ٹوٹ جائے۔

علی بری بات ہے۔ اگر منتنی قائم رہتی توشادی کا تقاضا ہو یا۔ بھر نکاح کے اوپر نکاح کروانے کا گناہ غفیرہ جاچی کیسے اپنے سرلے لیتیں۔ انہوں نے دس سال بیہ مھیل کھیلا۔ دس سال اور بھی کھیل سکتی تھیں۔ گر تقدیر نے درتی الٹ دیے۔

مامن کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ پھراس کی معندری۔ چاچی کی کمرٹوٹ کئی تھی۔ آخر چاچی کو مامن کی تھی۔ آخر چاچی کو مامن سے الی ہی محبت تھی جیسی ڈاکٹر چاچو کو جھے سے تھی۔ بس محبت کے نقاضے مختلف تھے ' محبت نے چاچی اور مامن کی کوخود غرض بنادیا۔

رہ ہم ہورے ماموں ذادے حوالے ہے کپڑ اچھالنے والی امن اس نکاح کے بارے میں تب ہے جانی ہے جب میں مور کھ میں ایک پد حال اور کیڑے کمو ڈوں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ مامن کو خبر تھی۔عمل کے نکاح میں اس سے پہلے جزا کبیر تھی۔ آئم مامن کے نزدیک وہ بیلا خشہ حال کاغذ ذرہ بحر انہیت نہیں رکھتا تھا۔ غفیو جاچی کی نظر میں بھی کوئی اوقات نہیں تھی۔

اور میں تو ان دونوں کے زدیک زمین پر رہ کے والے کیڑے ہے ہی بدتر تھی۔ پھرای بدتر جرائی انہیں ضرورت پڑگئی۔ جاجی اور مامن کی مشترکہ بلانگ ہے بھی بدار تھی۔ پھرای مشترکہ بلانگ ہے بھی بہاں بلوایا کیا۔ تب امن کی نگاہ بھی میرے علاوہ کوئی اور آپش نہیں تھا۔ اسے جھے جیسی دونو کلاوارث اور احسان کے دبی توکرانی کی ضرورت تھی۔ جس بروہ آرام سے حکومت کر سکتی۔ ناہم جھے و کی کراس کے فدشات پھر سے لیک آئے۔ و کی کراس کے فدشات پھر سے لیک آئے۔ کا بھرائے سلطانہ آیا نظر آگئیں۔ وہ بدصورت میں لاوارث میں۔ وہ زیادہ فارک بہنوا کئی تھیں اور عدل کی بیوی بن جائے ہے۔ وہ زیادہ فارک بہنوا کئی تھیں اور عدل کی بیوی بن جائے ہے۔

لاوارث .... وهلق عمر کی .... بانجھ ... وہ زیادہ فائد ہے ہوئی۔ دہ زیادہ فائد ہے ہوئی ہیں۔ بانجھ ... وہ زیادہ فائد ہے ہوئی ہیں کالی تھا۔ مامن کو ایک نرس آیا ' المار تند اور سو کن سبب کچھ سلطانہ آیا ہیں میسر آجا با۔ اس کی بلانگ کوئی معمولی نہیں تھی۔ بہت تھوس تھی۔ مب پچھ میں اس کے مانا آسان تھا۔ آپ کو سلطانہ آیا کے لیے منانا آسان تھا۔ سودلیلیس تھیں۔ ہزار جواز تھے۔ محراللہ کی بلانگ تھا۔ سودلیلیس تھیں۔ ہزار جواز تھے۔ محراللہ کی بلانگ کے ماشہ سے تھی ہے تھا۔

جب امن نے اشتعال میں آگر مجھے گھرے تکالا ا تب واجد صاحب سے میری ملا قات ہوئی۔ میں کمپاؤنڈ میں جمیعی رو رہی تھی۔ واجد صاحب نے مجھے بچان لیا۔ وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے جمھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ تب میں بہت شکستہ تھی ایک ہدود وجود کو اکر سب کھے بتانے تھی۔

واجد صاحب نے میری مروری اور بردالی یہ مجھے بہت ڈائٹا انسوں نے کہا۔

"عدل کوبے خرر کھ کرتم نے اچھا نہیں کیا۔ آگر میں بردولی کا ثبوت ندویتیں تو حالات مختلف ہوتے۔" میں نے کہا۔ "میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔" تب واجد صاحب نے مجھے تعلی دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایک ثبوت موجود ہے اور وہ ثبوت اس فائل بک میں واجد صاحب نے بھیجا۔

برایا کہ ان سے پال بیت بوت موبود ہے اوروہ ہوت ای فائل بک میں واجد صاحب نے بھیجا۔ میں بیرسب کچھ بھی نہ کہتی بھی نہ بتاتی اگر بات میرے کردار تک نہ آتی۔ دس سال گزر گئے تھے دس سال اور گزر جاتے ہامن مجھ پر کیچڑا چھالتی رہی

اں نے میری ماں کو گالی دی۔ میرے لیے یہاں رہنا محال ہے۔ آپ مجھ پر ایک کرم کریں۔ مجھے واپس مجوادیں ﷺ

اس نے عدل کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے خصہ وہ خاموش ہوئی تو کمرے میں موجود متنوں نفوس کے سانس تک رک گئے۔ یہ معمولی ک دوشلے کی جوئی جے بھی بولنا نہیں آیا تھا۔ آج کیے مامن کی اصل صورت سے بردہ تھینچ گئی تھی۔ مامن کا دل جاہ رہا تھا زمین بھٹے اور وہ اس میں ساجائے اس کے کے عدل زمین بھٹے اور وہ اس میں ساجائے اس کے کے عدل کی گرم نگاہوں کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔

وہ تواتے آگشافات یہ دم بخود کھڑا تھا۔ وہ جو کی جو اس کی ذمہ داری تھی' بایا کی چھوڑی ہوئی امانت تھی۔ اس کے ساتھ ظلم ہوتے رہے۔

وہ اس کے نکار میں تھی۔ اس کی متکومہ تھی اور وہ بے خبر تھا۔ اتنے سال سے بے خبر تھا۔ اتنی بردی حقیقت سے دور تھا۔ وہ جیسے اگل ہو کرچیج پڑا تھا۔ «میرے گھر کی عور تمیں آئی شاطر آور مکار؟ ایک میری بال اور دو سری میری بیوی؟"

یری ان ورود من برای یون استان اورود من اس کاواغ جیسے سنستار با تھا۔ وہ ایک نمبر فوان پہ ملا رہا تھا۔ وہ ایک نمبر فوان پہ ملا ہوئے در کب بربرطیا۔ وہ مری طرف بیل جاری تھی۔ اس کا من ہوتا وہ تم جھنگے کھانے لگا۔ پھر فون کا ریسور اٹھالیا کیا تھا۔ اس نے اپنی مال کی آواز سی۔ ریسور اٹھالیا کیا تھا۔ اس نے اپنی مال کی آواز سی۔ اس کے لیول اس کے لیول اس کے لیول اس کے لیول سے انگارے پھوٹے لگے۔ وہ جیسے پھٹ یوا۔

البنزائ زندگی کے دس سال ضائع کرنے کا آپ کو کیا حق پہنچا تھا؟ اسے فٹ بال کی طمرح آپ دونوں نے اپنی تھوکریہ رکھا۔ جب چاہا دھتکا دوا جب ضورت محسوس کی اٹھالیا اور پھر جب چاہا تھوکر مار دئ۔ پورے دس سال دہ آپ کے پاس رہی مما! اٹنے سالوں اس نے آپ کی خدمت کی آپ کو سکھ دوا۔ آرام دیا۔ اسٹ سال کوئی پالتو جانور بھی پالیس تو اس سے بھی انسیت ہوجاتی ہے۔ پر آپ کو ایک لاوارث انسان سے محبت نہ ہوسکی؟ آپ کو محبت کیسے ہوتی؟

آپ کاول زم کیے ہو آ؟ آپ کے دل میں توسالوں کا غبار اور نفرت جمع تھی۔ ایک مری ہوئی عورت سے نفرت' اتنا ہی سوچ لیتیں بابانے آپ کے بھائی کی دد بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر پالا محبت دی۔ آپ ان کے بھائی کی ایک بیٹی کو برداشت نہ کر سکیں آپ کا ظرف اتنا چھوٹا لگا۔

آپ نے تو بھے میرے باای قبر کے سامنے بھی شرمسار کرویا ہے۔ آپ نے بھے گناہ گار کرویا ہے ممالا میں ان کی جھوڑی ہوئی امات کی دیکھ بھال نہ کرسکا۔ آپ نے جھے میری جھوڑی ہوئی امات کی دیکھ بھال نہ کرسکا۔ آپ نے جھے میری بھر ان کی نظر میں دو کو رق کا کردیا۔ کیا جس اننا کمزور اور بے وقت تھا؟جو ود عور تون کی جال کو سمجھ نہ پایا؟ میں اپنی وقت تھا؟جو ود عور تون کی جال کو سمجھ نہ پایا؟ میں اپنی آخر میں نے خودوجہ کھو جنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آخر میں نے خودوجہ کھو جنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آخر میں نے خودوجہ کھو جنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ نہایا اور آپ نے میرے انجان پن سے قائدہ انتقالیا۔ ان میں کیا کہ انجان کی سے کھیل کر انجان میں کا کہ انجان کی سے کھیل کر انجان نہیں کو لیا انہوں کیا کہ کھیل کر انجان نہیں کو لیا میں کیا کہ کھیل کر انجان نہیں کو لیا میں کیا۔ انہوں نہیں کرول انجان نہیں کرول

عدل کے الفاظ نے امن کے بیروں تلے سے زمین کے سروں تلے سے زمین کے سروی تھی۔ تو کویا اس کی نادانی اور چال بازی جزا اور مزاکی گھڑی اٹھا اللّی تھی؟ اب کیا ہو گا؟ عدل کیا بیشے بیٹے فی ڈول کی سینے آنے لگے۔ اسے اپنی کشتی ورلتی ہوئی نظر آئی۔ کل تک عدل اور جزاکی زندگی کے افتیار چھن افتیار جھن کرتے ہے۔ اسے افتیار چھن کرتے ہے۔ اسے افتیار جھن کرتے ہے۔ اسے افتیار جھن کرتے ہے۔ اسے افتیار جھن کرتے ہے۔

عدل بقائمی ہوش و حواس جزا کبیر کو سارے اختیارات سونپ رہا تھا۔ وہ جوئی جس کی کوئی او قات نہیں تھی۔ مور کھ کی اجڈ گنوار جوئی۔ جے ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ آج مامن کی زندگی کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ اے یہ اختیار عدل نے دیا تھا۔ امن کاعشق عدل اس کی محبت عدل۔ آج جسے سب چھ

خولين دُنج شا 191 ممى 2014 §

و المحمد 190 من 2014 من 2014

لنے کادن تھا۔اس کی جلد ہازی 'بدزبائی 'خود غرضی جوئی كوزيان كلولنے ير مجبور كركئي تھي۔ آج جيے قيامت

عدل نے فون بند کردیا تھا۔اب وہ نے تلے قدم اٹھا یا مامن کے ماس آرہا تھا۔ چھروہ اس کے قریب تعورًا جمك آیا۔ پھراس نے دونوں ہاتھ وہمل چسرك ہتھی یہ جماویے تصاب دواس کی آنھوں میں جهانك كرمرد آوازم زمر يعونك ربانخاموه ومجمامن كوربا تقااور مخاطب جوئى تقا-

ومعين عدل ہوں جزا! اینے نام کی لاج نہ رکھوں او لعنت ہے جھے بر۔ آج بناؤ تم۔ کیا حساب لوں ؟ کیاسزا دوں؟ تمهارے وس سال كابدله وس سال كى سزاسناكر اول؟ كمو كيا كهتي مو عن عدل مول اور آج تمارے سامنے عدل كرنا جابتا ہوں۔ اس طلاق مہیں دوں گا۔خودے جدا کردوں گا۔ یہ اس کے کیے کا بدله بسيورے وس سال كى سزا\_انظيوں يہ سنے كى اور یاد کرے ک- تمہارے دس سال ضائع کرنے کی

وہ ایک ایک لفظ سے مامن کو چھید تا جوئی سے خاطب تقاراس كالبجد بهت تحوس اور مضبوط تقار جیے مامن کی محبت اور آنسوؤں سے تھلے گا نہ الوكموائ كادواس كى أعمول من بعالے أيار تابت مدهم ليجين بول ربا تفا- پير كم صم كفري بزاك طرف لیث آیا۔ویے بی نے کے قدم اٹھا آ۔ بہت سنجد کی ے رکھا۔ جے کدر او-

المربولوجرا انصلے كافتيار تهمار مياس ب جوئی کی آ تھول میں ریت بھرنے کی تھی۔امن کی زیاد تیوں کے باوجوداس نے یہ بھی تہیں جاہا تھا کہ عدل اور مامن بھی جدا ہوں۔وہ ان دونوں کی محبت اور عابت كي خود كواه ص-

«ورش جزامول عدل إسزا كالفتيار نهيس رتمتي-بت حقیر ہوں۔ابیاافتیار لے کر مظیر بھی نہیں ہونا جاہتے۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا۔ اے اینا نعیب مجھتی ہوں۔ میرے ہاتھ کی لکیوں میں عدل تمیں۔

اس میں کسی کاکیا تصور؟ آپ کی زندگ کے تین اص تصے پھرایک کیے بھول کیا؟ آپ جس سے محبو كرتے بن- اے معاف كريتے بن- آب كا اصول میں نے ایالیا۔ میں آپ سے محبت کا ہوں۔ یہ میرا پہلا اعتراف ہے۔ میں مامن سے جم محبت کرتی ہوں ' یہ میرادد سرااعتراف ہے۔ اور ح جس سے محبت کرتی ہول اے معاف کردتی ہوار آب کے قول میرے کیے انمول ہیں۔ میری زندگی ا ماصل۔ آپ کی محبت کے صدقے سب کھ جا سلتی ہوں۔میری خواہش ہے آب اور مامن بیشہ آیا رين- في رجول يا خدر جول-

اس نے عدل اور مامن کو منجد کردیا تھا۔ مامن کا جيك كيا نظر حك أي - وه سامنے كمزى لڑكى كے سامنے بہت تقیرہو گئے۔ خود کو بولی مجھنے گئی۔اے ان س یاد آیا۔ اینے لفظ یاد آئے۔ جوئی کو دھتکارٹا ہا أيا-اے کوے تكالناياد آيا-اے دى كئ كاليال او امیں۔دورویزی جب بازی باتھ سے نکل کی تواہ

"مجھے معاف كروجرا! تمواقعى جزامو كى يكي صله ہو۔ میرے اس الفاظ شیں۔ میں کس طمع ے معافی انگوں۔ "اس نے جھکنائی تھا۔ وه عدل کی آنکھ میں اتری حقارت سمیں و کھ علق مى-دەعدل كى جدائى تىس دىكھ سكتى تھى-عدل تك بیجے کے لیے بڑا تک آنا ضروری تھا۔ آج وہ منتی فلاش ہو گئی تھی۔ائے برے عمل اور بری سوچ کی دجہ یے عدل مک جانے کے لیے سارے وعورو رق می کولیاں سے بردھ کے مفلس تھا آج؟

و المناه كارنه كرومامن! من كيا ميري او قات كيا اس نے اس کے بندھے اتھ آئے برے کھول یے تھے چر بغیرعدل کی طرف دیجھے آہتی ہے

" بجھے والی ججوادی-"اس کالجہ اور آنکہ م می وہ س قدر شکتہ نظر آرہی تھی۔عدل کے ملا

وسي مهيس وايس في دول كا- مرتم كمال جاؤك؟ میرے کھرتو بھی ہمیں جاؤگی اور مور کھ بھی ہمیں جاؤ ع اس بعرى ونيا ميس ميرے كر اور ول كے علاوہ تہیں اور کوئی محفوظ ٹھکانا شیں ملے گا۔ یہ تم بھی مانی موروس سال کول خاموش رہیں۔ کیسا صبر کا مام في ركها تقا- خود سارے اعتراف كركيے-ات اكثاف كرويه- تم إين جس كنان س محبت كرتى ہو متہاراوہ کزن بھی مہیں بہت جاہتا ہے۔اس کیے کہ تم اس کے باب کی روح کا سکون ہو اور اس کیے بھی کہ تم دلول میں کمر کرنے کافن جائتی ہو۔ میں تم ے بت بار کر ماہول جزا ہم جمال بھی رہو۔ تم بمال نبين رمنا جا بتين توهن تمهين مجبور نهين كرون كا- مكر نہیں انے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ کموگی تو میں مہیں آزاد کرکے کی بہت قدردان بندے سے بیاہ دول گا اور اگر جاہوگی تو میرے مل کے وروازے تہارے کیے مطلح ہیں ہم جانتی ہوتا۔ میں اسے بھی میں جھوڑ آجو مجھ سے محبت کر ہاہ وہ جڑا ہویا

عدل کی آ تھوں میں زم کرم آثرات ابھر آئے تھے۔ امن نے شدت جذبات سے آتھ موندلی فیں۔ اس کی ملکوں کی باڑسے ملال ' ندامت' ترمندل كے آنو الراتے رہے

جدرای آنھے تفرکے آنو سے رہے۔ از بدل نے اس کے کانوں میں امرت ا آرا تھا۔ اس لی جلتی بلتی بای روح ذرای بوندیاکر بی سیراب ہوئی۔ اس کا مل سجدہ شکر بجالایا۔ تواللہ نے اے عبل كبيرخان عطاكرويا تقا-اس كاصبراور وعارتك لے

وه كتني برنصيب تقى نا؟

مدل کے لیے جزا کے بنائے گئے انکشاف معمولی

نہیں تھے کیا کوئی اتا صابر ہوسکتا ہے؟ اتنے سال خاموشی کی بکل اوڑھ سکتا ہے؟ اتنے برے مج کوچھیا

اے ان مال سے بہت شکوے تھے۔ امن سے بت محلے متے اور پچ توبہ تھاائی مال اور مامن کوجراکے مجبور كرنے يرمعاف كردينے كے باوجود بھى استے ول كو بهت تكسا بالخار

مجروفت کھ آئے کھیک کیا۔عدل کی زندگی میں ترتیب آئی۔اس کا کھراور مل آباد ہو کیا۔ جزا کے سلیقے محبت ظوص نے اس کے کھر میں رنگ ہی رنگ بحرد ہے۔اس کی بیٹیوں کی اچھی تربیت بڑا کی محنت کا بھیجہ تھی۔اس کی بیٹیاں ذہین ' فرمال بردار اور بهت سلجي بوني بجيال تعين اور جزاكي بي كو مخشول محبتول اور انتقك محنت كي مرولت مامن بحي بيساعي کے سارے ملنے کی تھی۔ ہر گزر آدن عدل کو جزا کا اور بھی زربار کر آفا۔اس کے مل میں جزاکی قدراور محبت براه جالي هي-

عل فایک مرتبهامن سے کماتھا۔ "په کیسی محبت تقی جوتم مجھ په اعتبار نه کرسلیں۔ كيام انتاول يحينك تفاجوجونى انكاح كاس كراس كالسرموجا آجب تم في باكسيف من فكاح نامه وكيوليا تفا كر محم كول نه بتايا ؟ كيابه جرم معمول ب؟ اس کے دس سال ضائع کویے جمیابیہ گناہ معمول ہے؟ م جھے تب بتادیش میں اے فارغ کردیتا۔ اس کی شادی کردیا۔وہ خوش حال زندگی کزارتی۔ مرتم نے اور ممائے تو اس سے بیرباندھ رکھا تھا۔ میں جران ہول ائم اتنے اچھے منصوبے بناتی ہو۔ اتن بمتران سازش كرتي مو التي جامع بلانيك كرتي مو- من تواب وه باری بازی جیت کئے۔ جبکہ امن جیتی بازی بار کئی مجھی جران ہوں اور میری جرت بھی کم نہیں ہو عق-اور تم نے بری محبت کے ساتھ جزا کو اوھر بلایا تھا نا\_ بھے تہماری بڑا کے ساتھ محبت کی وجہ آب سمجھ میں آئی ہے۔ تہیں بڑاہے برے کے اس کرے کے كوئي نوكراني نهيس مل سكتي تھي تا۔ ديو ' كم كو' مظلوم' لاوارث بجس كاكوني خاندان نهيس قفا- جو ساري عمر

خولين دُانجَــُ 193 مَى 2014 فِي

حوين د الحية 192 مي 2014

ہرای بک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤنلوڈ نگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یویو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ

سائزول میں ایلوڈ نگ سپریم والٹی، ناریل کوالٹی، کمپرینڈ کوالٹی ⇒ عمران سپریزاز مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رینج ابن صفی کی مکمل رینج

∜ایڈ فری کنٹس، کنٹس کو یعیے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوذ کی جاسکتی ہے

واؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں اور خانے کی ضرورت نہیں جماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب میں ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب میں اور ایک کلک سے کتاب

ا ہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر ائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



کول کیا تھا۔ سارے بہوت اپنے تیک جلاد ہے اور دھیقت کولو کھانائی تھے۔
جور حقیقت کھل کی تھی۔ حقیقت کولو کھانائی تھا۔
جورکے کیے انہیں عدل کی ڈھی میں ہاکا کردیا تھا۔
جورکے کیے انہیں عدل کی ڈھی میں ہاکا کردیا تھا۔
وہ سب آکھے رہتے تھے 'ایک ساتھ بیٹھے 'چھے 'ایک ساتھ بیٹھے ایک دوائیاں کھلا آ ۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔
وہ انہاں کھلا آ ۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔
مامن بیرار ہوتی ۔ وہ بے جین ہوکر عدل کو بیٹھے گھے۔
مامن بیرار ہوتی ۔ وہ بے جین ہوکر عدل کو بیٹھے گھے۔
مامن بیرار ہوتی ۔ وہ بے جین ہوکر عدل کو بیٹھے گھے۔

"علل! تم مجھ کتنی مجت کرتے ہو۔"
اس کا سوال جواب کے انتظار میں سسکتا رہتا۔
عدل کی طرف سے کوئی جواب نہ آ ا۔
مامن کے ول سے وہ آخری جانس مجی بھی نہیں
اکلی تھی۔ اس رات جب بڑا سالوں کے بند کھول رہ ا تھی۔ جب روشن کی بلکی کیبرعدل کی آ تھوں میں اور کریچ کو واضح کر رہی تھی۔ تب عدل نے صرف ایک بات مامن کے لیے کی تھی۔ مرف ایک بات مرف چیز الفاظ۔۔۔ عدل نے بہت تفراور تھارت سے کھا

''ونیا میں رہنے کے لیے دو بھترین جگہیں ہیں۔ ایک کسی کے مل میں۔ایک کسی کی دعا میں۔ توجا مامن!میرے دل ہے اور جزاکی دعا کے حصارہے نگل کرکیمیا محسوس کردگی؟''

ہمن کے دل ہے ان لفظوں کی بھائس مجھی شعن نگلی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ عدل کے دل ہے ہیں کے لیے نکل گئی ہے اور یہ احساس اس کے ہر عمل کا سزا کے لیے بمت کائی تھا۔

تهارے اشاروں بہ تاجی کین اے دیکھ کر تمہاری نىيت بدل كى وداب ملكوالى جونى توسيس رى كى-کچھ تعلیم بھی حاصل کرلی تھی۔معمولی سااعتاد بھی آلیا تفا۔ پھراس کاحس بھی تہماری میندا ژانے کے ليے كان تھا۔اے وكم كر تمهاري ميانيوں نے رنگ بل ليے پر حميں سلطانہ آيا بھي مل كئيں۔مفت كي غلام علم اشارے يہ چلنے والى اور تم سداكى مفاد يرست متم في جوني كأيا كك ويا- سلطاند آياكو ملے کے آئی۔ تمارے مفاد برست ذہن نے اس ادهر عمر عورت كى عربت كالبحرياس ميس ركها-وه بدصورت مي كم شكل مي تناسي بي آسرا مي بوہ می الجھ می ال وہ تمارے کام کی می تم نے اے میرے ساتھ سھی کرنے کاسوچ لیا۔ مر اس سے بھی پہلے اپنی بدزیال سے جوئی کو اذبت کے کوے نگانگا کریمان سے نکالنا جاہا۔ اسے کی وقعہ میری غیر موجود کی شل کھرے نکالا۔ تم سوچ رہی ہوتا یہ سب بچھے کس نے بتایا؟ توجزا کے لیے ول میں عناونہ بالنا۔ بھے یہ سب واجد صاحب نے بتایا۔ وہی واجد صاحب جنہوں نے بیہ فائل بک جيجي-يه رازتو كملناي تفاجوني نه جي بتاتي تب جي واور صاحب في مجمع سب مجمد بنا وينا تفا- اس معندوری نے بھی حمیس سین سیس دیا۔ تم جوتی ہے خور کوافضل مجھتی تھیں۔اے حقیراور معمولی جانتی تھیں۔ اللہ نے جہیں خود کی نظر میں حقر کردیا۔ تہيں لوگوں كا مختلج كروا- تم في بھى سوجا عى میں۔ تماری بے مبری مہیں کمال کے آئی؟ جزا ے مبرے اے کمال تک پنجاوا۔ ممااور تم نے مجمى سوچاي ميرب"

مامن اس دن کو سوچتی جب فائل بک اس تک پنجی تھی۔وہ بھی ایک بے زار سادن تھا۔ جب پوسٹ میں ڈاک دے کر کیا تھا۔ اس پرپاکستان کے فکمٹ جان بوجھ کرلگائے گئے تھے۔ اے امید تھی کہ ممانے جوئی کے لیے کچھ اور

اے امید تھی کہ ممانے جوتی کے لیے پچھ اور "مرر ائز" بھیجا ہوگا۔ مردہ "مرر ائز" توسارے راز

器

20H & 194

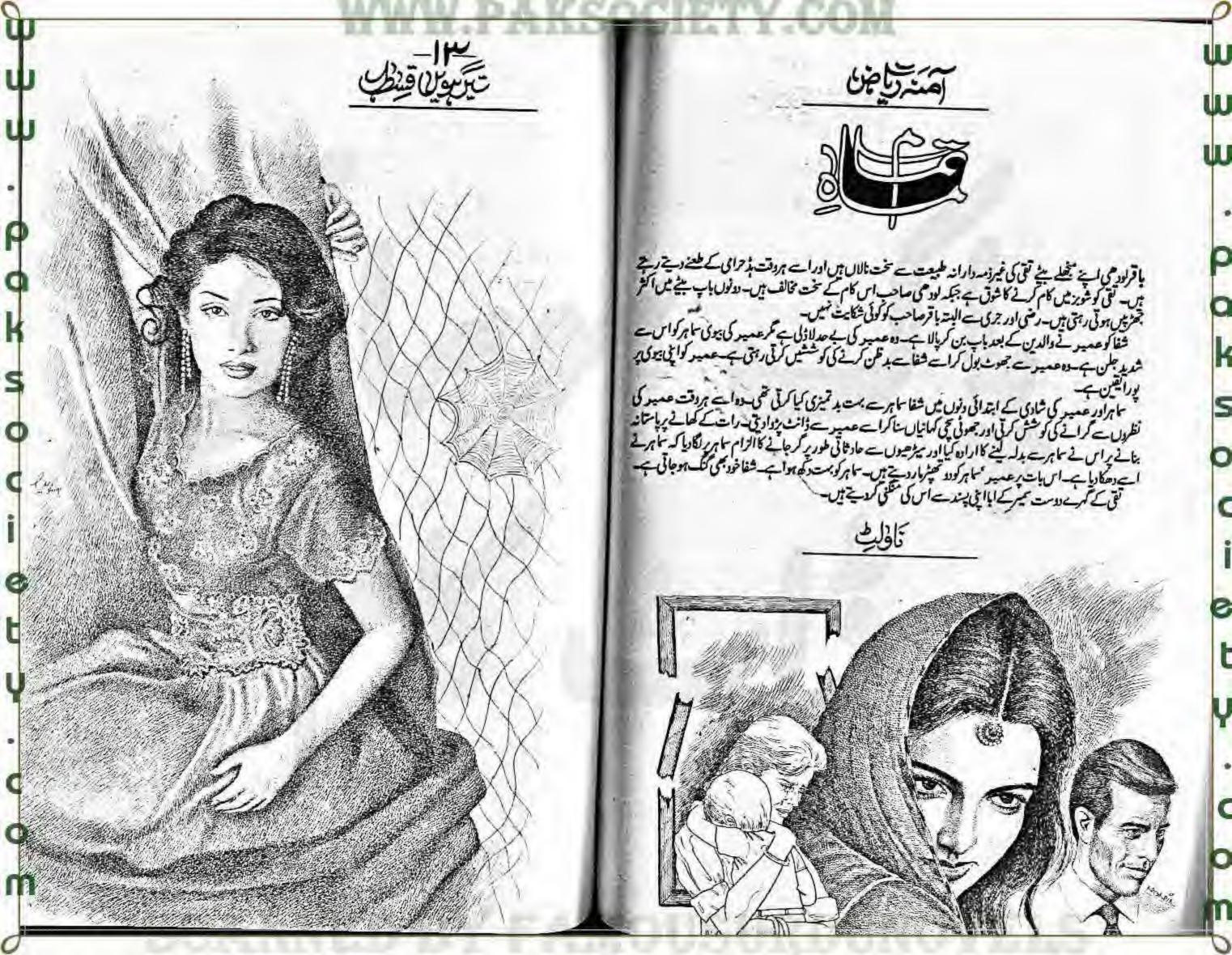

"آج میری جگه عمیر بھائی صلیس کے"شفا ا یک بورے دن اور رات کی خواری کے بعد بالاً خر ہدیہ کا سراع مل ہی کمیا تھا۔اے اس کی کلاس فیلو کی اما عمد کو بھی دلچی ہے؟"ابائے خوش دلی۔ معالمه کچھ یوں تھا کہ وین والے کو مقررہ وقت پر الى دىك-"اس فرخرے كما تفا- "اب تك وسيخ من در ہو گئی تھی ہریہ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ م آپ سے ہارتی رہی ہول۔ آج آپ کی باری کھیلتی رہی۔اس کلاس فیلو کا ڈرائیورا<u>ے لینے</u> آیا تو بدیدای کے ساتھ چل بڑی۔ اوھران اوکوں کے اسے وداليي بات ب- تو بحر آجاؤ عميد ميال و ميم ليس درا كحريس كوني ايمرجنسي بوكني تفي لنذا لسي كوجعي اس انجان بچی کواس کے کھر پہنچانے کاخیال میں رہا۔برب تم بھی گتنے بوے کھلاڑی ہو۔" ونشفا کی باول پر دھیان نہ دیں۔"عمیر نے ہیں نے بھی ڈر کر آواز جمیں تکائی۔اسکول والول نے سارا كركما- "اي ولكاب اس كربعاني س آك كوئي معادين ورا تيوريروال ويا-ورا تيورف مجراكراينافون ہوئی نہیں سکا۔"عمید نے اس کا سر بھیتیا کر کما ی آف کرلیا کہ نہ اس کا مراغ کے نہ اس سے انکوائری ہو۔ بات معمولی سی تھی کیلن بورے ایک جوا یا وہ سنتے ہوئے برتن کے کرچن میں جل آلي-ايويل مي-"לעולעוטותו" "قبوه بنارى مول" "آي جائيس- بين بناتي بول-" "كتاكام كوكى؟ مح الله كالماري من الى مو-اب و تك كربيه جادً-" وكيول؟ آپ كو ميرے باتھ كا قوه بند ميں

کے کتابوں کا اعتراف اس کی زبانی کروائے کے لیے ا تن کمی چوڑی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ درنہ ہوتو پیر بھی سکتا تھا کہ اس کے عمید کو چھ بھی بتانے ہے پہلے ہدیہ کا پتا چل جا تک سواب شرمساری تھی اور

این کھرلے کی تھیں۔

ون اوررات يرميط مو كي-

عمر نے دوبارہ اس سے ایک لفظ میں کما۔ وہ كمه ديي فيضح جِلَاتِ ليكن اس طرح خاموى نه مادهت الشخ لا تعلق اوراجبی نه لکتے۔ یہ بچھتاوے تواب سارى زندگى كے تھے شايد۔

اب سبالية اصل مقام ير أكية سب خوش تصب سے زیادہ ایا خوش تھے اتنے کہ بری ی دعوت كالهتمام كرواليا- شفا اور اي في س كريكايا-عميد اورسامركوبهى بلوايا تقاليكن صرف عميد آث یے بھی ساتھ تھے۔ سب ہی یوچھنا چاہتے تھے ساہر کیوں میں آئی لیکن کسی نے میں بوچھا جے اس سوال كاجواب سب كومعلوم بي تفار جب سب كهانا كما ي وابان شطرى شروع كرا.

لكن البرجاني محى بيرمارا قدرت كاكام تفا\_اس

''آئیی بات کمیں ہے۔''ابھی جملہ نہیں تک پہنچا تفاكه دُا مُنكُ تبيل ير تقي كاييل فون بجيزاكا-وافع اكب ع كاراب " و بيزاري موري تھیں۔ شفانے برمہ کرفون اٹھالیا۔ ومكد"زرك كدام الى الى كال

"يالهين الجي توليس تفا-" وحمك كافون ب-"

والمحار" وواس كى طرف بليس بحراايروائى = بولیں۔"رکھ دو تقی آئے گاتو خود ہی دیکھ لے گا۔ م کیا امه ربی تحیی مجھے تمہارا قبوہ پند نہیں۔ باکل ہو كيا-تم سے بهترين قهوه تو كوئى بنائى ميس سلك پالى كو جوش الكياب ورابتانا- لتني يق والول-"

ده اسے وانستہ الجھاری تھیں۔شفافون رکھ کران كى مدد كرنے كى كين مل جى اينے بام كى أيك بى سى- يمل يج يح كر فون بند مو ما عربح للا اي كسى کام سے باہر نکل لئیں تو اس نے اٹھالیا۔۔۔ ک آئی بیزار کن پیپ سی بھی تو جمیں جارہی

وبهلومهك "بدي خوش دلي كاساانداز تعاليلن مك كرجوش رياني روكيا

"تم... ثم أَجْمَى تك يبيس مو اور تعي كا فون تسارعياس كياكررباب؟ شفاخفيف ي موكني-

" أن وه- لقى كا قول في شي يروا تقا- وه خود بيا میں کمال ہے۔ بت درے مماری کال آربی ھی۔اس کیے میں نے اٹھالیا۔"وہ شرمندہ ی ہو کر

وضاحتی دینے لئی۔ وقعی تق ہے کمول کی تنہیں کال بیک کرا۔" "وہ تو خرکر الا کا گا۔"ممک نے ترنت کمااور انداز ایا تفاصیے کمہ رہی ہو کال بیک نہ کرے گاتو جائے گا

شفانے بے ساختہ کان سے جثا کر قون کود یکھا تھا۔ "مَع بجھے یہ بتاؤ۔ تم اب تک یمال کیا کردہی ہو۔ سب چھ تھیک ہو تو کیا۔ تمہارے بھائی کو تمہاری حقیقت یا چل کئی۔اب تو کوئی مسئلہ مہیں ہے۔تم تقی کی زند ک سے نقل جاؤ۔ یسی کما تھاناں تم فے۔" شفار ھکیے مولئ ہاں اس نے میں کما تھا۔وہ تو بھول ہی گئی تھے۔

'وہ۔ میں۔''فوری طور پر کچھ کمہ ہی نہیں سکی۔ "بات سنوشفا! من مائتي مون اب تك تمهارا لقي کے کمررما تہاری مجوری تھالیان اب کوئی مجوری میں ہے۔ میرا خیال ہے حمہیں اب چلے جانا

و تین کل چلی جاوس کی۔ "اس نے تیزی سے کما مباداوه وكحھ اور ہی نہ کہنے لگے وم بھی بات ہے۔" ممک نے مرو کہے میں کما۔

الاب أيك كام كروذرابيه فون تقي تك مينجادو-" "بهتر-" فون بند ہو کیا۔ اس کے ہاتھ بے جان رہ مع شفان ایک مری سائس بحرتے ہوئے درود بوار ر ایک نظر ڈالی۔ مکان چھوڑنا مشکل مہیں ہو آ۔ وابستگیال تو مینول سے ہوئی ہیں۔اے مل پر بوجھ سامحسوس مورباتفا-ومعضفا فهوه بن كيا؟"اي كي آواز آئي وه بربرط

تقى چھت ير تھا۔ كرل ير كمذال تكائے منہ اٹھاكر أسان بريتانهين كياذهوع وربأتفا "تم يهال ہو-سب لوگ تمهي<u>ں نيجے</u> ڈھونڈرے ہں۔"وہ اس کے پاس آر کھڑی ہو کی اور قبوے کا لباس کی طرف بردهادیا۔ ولار الحاما بهت كحاليا تفافي في في موج تحوري واک کرلول۔ "اس کے کی پکڑلیا۔

المک تو ای بھی نال۔ اتنے مزے کے کھانے بنادی ہیں کہ انسان ہاتھ روک ہی جمیں یا تا۔ "تھورا خفاسا موكركمه رباتقا-

"کھاناای نے نہیں میں نے بنایا تھا۔"شفامسکرا ر کرل سے مراکا کر کھڑی ہو گئی اور آسان کی طرف

''اچھا۔'' تق نے کما۔''جھے لگا ای نے بنایا ہے۔ ویے مانا رہے گامیری ای سے تم کانی کھ سکھ کئ ہو۔"اس نے بھی شفاکے سامنے اس کے کھانے کی تعریف نہیں کی تھی۔اب بھی بن کر کمہ رہاتھا۔"اجھا كياجو كمانا بناناسيكه ليا- الإكول كوات كام تو آناي جائيس- اب ريكنا "الله كر" جاكر كمانا بناني ير ہیں ہر گز طعنے نہیں ملیں کے "دہ بالکل بھی سنجیدہ

شفانے کرون موڑ کراہے دیکھا۔ دیکھتی رہی مجر سادى سے بولى-تنہیں پرمیرے الکے گھر کی فکر پڑگئی؟"

2014 6 199

خوتن و الحجة 198 كى 2014 في 2014 في الم

عاماليكن يوك كاريرة يمليون عصط تفاكه مجم بھی جاتاتورے گا۔"وہ آج بات بے بات ہی محرا وحوربير كس في طح كيا تقالة تم في اور تتى في ? ۵۶ بای طبیعت ابھی بوری طرح تحیک نہیں ہوئی۔ ودنول اعظل کے بورے ہو۔ تم يهال رمو كي تووه اچيا محسوس كريس كيساسك وجهامين تهين جاتي- کيکن خوديتا نيس ميس حميس يى كدويا-لوركياكتك "على ملخ آتى ريول ك-" جاؤل کی و کیا مل آئے گی؟ مرکز میں۔ الماى اواس موجا ميس ك- "اس في مركما-"إلى تونه أت ميرى بلات "انهول في الته "م جلدى مك كولے آنا\_" لراكر كمك شفاكو زوري من آئي-"آپ کی بلاسے تقی کی بلاسے تہیں۔ محبت کر آ " تھیک ہے۔ جیسے تہاری مرضی۔" جل کرہی ورمیک کو فون کرایا۔ وہ تمہارے کیے بریشان "الىلاجار تحبيس مراؤ كاجوالي من كرياب." واجمار آب لقی سے او چیس-میک کوچھوڑنے اس نے مسکراکر آہے ہے کمااور چلی گئے۔ تقی کو يرراصى بو تسي جالى بن-رك جالى مول-لكا ساري كائلت ير خاموشي چماكي مو اور وه اس مهمیں۔ غراق تو سیس کردہیں۔ واقعی رک جاؤ خاموش كائتات من تناره كما تعا-شفانے آنکھیں بھینج کر آنسووں کو اندرا بارااور مراسانس کے کران کی طرف پلئے۔ ای منتقل رو رہی تھیں۔ شفا تھک کران کے "آپ کی محبت پر شک کمیں ہے بچھے کیلن بلیز آپ بچھے مجبور نہ کریں۔ جس نے لعی سے وعدہ کیا تھا 'مس طرح روتی رہیں کی توجی جاؤں کی کیے؟ كەسب كچھ تھيك ہوتے ہى اس كى زندكى سے نقل برى لاجارى كالم جاؤل کی باکہ وہ ممک کے ساتھ ایک اچھی زندگی "ال توجلنے كى ضرورت بى كياہے۔ "انهول-تروع كرسكي ليكن اب يمال رك كريس خائن كهلانا ردتے ہوئے حفی سے کما تھا۔ نسیں جاہتی۔ تقی میک کاحق ہے اس کو ملنا جاہیے۔ "آيت ملخ آئير بول كي-" جھے جورنہ کریں۔" " کمنے بھی مت آنا۔ اس احسان کی بھی اس کی تم آنگھیں اور لاچار اجدول کی چفلی ای کے کیا ضرورت ہے۔"انہوں نے جل کر کما۔شفاہس سلف بیان کر کیا تھا۔ ان کا اینا دل عم ہے بحر کیا ان سے لیٹ گئے۔ کیلن دوبارہ انہوں نے اسے مجبور نہیں کیا۔ خاموش السياري المين المين التي بياري اي كومن خفاكر "بس پر تعیک ہے۔ میں ساری زندگی کے لیے خفا ایک آخری کو سفش کے طور پر تقی سے بات کی تودہ موجاؤل كى مجودويان جانے كانام ليا۔ آدهاجمله من كرى يرجميا-"اليه مت كيس- أب ميس جانتين ميس كتني وايك بى بات كوكول چيونكم كى طرح چبائ مشكل سے جارى مول-اتنے خوبصورت رہنے کے

یں جھے اس کھریس کہ چھوڑ کرجائے کودل ہی نہیں

جارے میں آپ لوگ ؟جب ایک بار کردوا کہ ساتھ

"بلاؤ مے؟"اس نے تعلی کا جمعوں میں آتھے ورتم بلاؤ محرة ضرور أوس ك-" زنت كما-تقی بھی ی تاسمجھ مسکراہث لیوں پر دیکھے اسے " تعليب على بلاول كا-" شفائے سملایا۔ مسکرائی۔ چند قدم سیرهیول کی طرف برهائ محر کھیاد آیاتورک کی۔ " لقى العسدين مهين بتانا جائتى تھى كىشدود كى كياس أنل من في جان بوجه كركرايا تقال "اين ئے شرمندہ ہوتے ہوئے جھجکتر ہوئے جایا۔ لی فياس كى بات يرا تكسيس سكور كرات ديكها بحربولا-ونطوحاب برابرموا-" «گون ساحساب؟» ومين أكثر تميارا كمانا كحاليتا تفااور بعدمين مرجانا تفاسي في مر مجاتي موسكما ميس جاتي مي- بلك من بريار جائي مي- "اس ئے مطرا کر کما تھا۔ کئی کو جرت ہوتی ۔ "توجى كماكيول كميس؟" "تهارم احسانات كالبرا بعاري قاراس كيم والمراكريك تي-تعی کواریالگا ساری کا نتات اس کے ساتھ ہی لیٹ كني بوراس كاول جاباك روك وشفا!" بالقتاريكار بيفا-وه بهلی سيرهمي برياوي رکه چکی سمي اگرون موز كر سواليد تظرون سويلص للي-تقی محصے میں رو حمیا۔ اس نے تو بس پکار لیا تھا۔ میہ مين عاتفاكه كول يكارا-"وهسدوه من كه رباتقا- تم وكه دن رك جاؤ- ميرا سكى-يتانبين كيون؟-ليكن اس كامل جابتاونت تھسر مطلب ب مجودان بعد على جانك" جائے بیس ای مقام پر اس ساعت پے وہ خانف "جاناتو ب تق چندون مزيد رك مجى جاول تو-

"جھے اپی شادی میں ضرور بلانا۔" فرائش می ا تقي شرمنده ما موكيك" ويسين كدويا تفك" مجه اور على خاموش سى ريا-"משש של جارى אפט-" "وہیں۔جالے آئی می اپنے کر-"اس لے لق في المجي الصويكا-" بحول مخيج كي توطع بوا تحا-" وه سمجه لهيس يايا ويفار بالجرزور البات مرادوا-كه كيارد عمل ظامركرك سونس ديا-شفاجي بنس دی۔دونوں نے بی محسوس کیا کہ آن کی آن درمیان من ایک دیوارش کی ہے۔ التمييك يوتق - "جراس كالما-"كى ليے؟"و حرال بوا۔ التم ناب تك مير لي جو كي بحى كيا-اس کے لیے" شفائے سان ی مطرابث کے وجهيم مشكل سے نكالا ليجھے سمارا ويا۔ اينا كيريرولو پر لگایا۔ محبت ہو توبات دو سری ہوتی ہے۔ کم توب سبب میراساراب میں نے آج سے پہلے بھی کما میں۔ لیکن سے کمول مہارے احسان کا بدلہ میں ساری زندگی نہیں آبار سکوں کی۔ جب ساری ونیا مير عنداف محى- مركوني محدير انقى المارا تفاريا تفارسب جائے تھے کہ مں سلیم کراول کہ میں بدکردار ہول۔م نے اینا نام دے کر بھے معتر کردیا۔ میں تمهارااحسان سارى زندگى يا در كھول كى-" "الله كم أن- اب انتاجي جذباتي مت مو-"وله شرمنده ی می بس کربولا تھا۔ "ایسا بھی کھے میں کیا میں نے کہ تم احمال مند بی ہو کی رہو۔ "يى تهارى سب برى كوالني باحسان كرتي مواور جائي موكولي ياد بحى ندر ف خيراس دعا كرون كى الله مهيس بهت كاميابيان ديم مهيس خوش رکھے"اس نے جانے کاارادہ کیا الیکن جانہیں

2014 6 201

مولى اليخول الين جذبات -خون و الكيث 200 مي 201

شوق سے بجوں کے لیے سیٹ کرلیا تھااورائے کرے مِن آئی۔ اس کمری اصل مالکن واپس آئی تھی۔ ساہر کی اب وہال کوئی جکہ میں رہی تھی۔ "بي-"شفائے كرے ير تظروال-"نيه ميرا كمراب ميميو!" بديدنے جلدي سے اور يرجوش موكراس اطلاع دى-''آپ جب جلی عنی تھیں تا*ل تو االنے یہ روم مجھے* وديس بربيه كاسال وومرے كرے ميں شفث كدول كا- تم اس كرے كوائے ليے سيث كراو-" عمير فزرا شرمنده وكركمك "بدید کاسالان د سرے مرے میں کیوں ر تھیں۔ بدید اور میں ایک ہی روم شیئر کرلیں کے۔ کیوں بدیہ؟" شفالے پیارے کما۔ بدیہ کا ترا ہوا چرو کھل العیں پھیچو کے ساتھ رہوں کی۔ میں ما کو بتا کر آنی ہوں۔"وہ جلدی سے کہتی یا ہر بھاک تی۔ ومعفا!" بربه جلي من توعميوني اس سے كها-وألى ايم سوري بينا! أكرجه بيد جند الفاظ تمهاري تكليف کو کھٹاتو نہیں سکتے۔ لیکن جو کھے بھی ہوا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ ہوسکے تو بچھے معاف کردیتا۔" عمير في اس كرما من الله بهى وروي تهد شفارهك سيره كي-والياكررب بن عمير بعائي! اس طرح مت كرس-"اس فررا"عمير كماتم كول سي-اور جو بھی ہوا'اس میں آپ کی تو کوئی سطی سیں ب-انسان آنھول دیلھے پر ہی جموساکر آب آب "كين تهارك ساته سامرة توراكيا-"عميد نے زوروے کر کماتھا۔ 'جس کی طرف سے میں معانی 'جوہونا تھا ہوچکا۔بارباراس موضوع کو دُہرانے کا

ومين اب دوباره تيرے كمرسين أول كا-كيسي ر تمیزی سے نکالا ہے بندے کی کوئی عزت بھی ہوتی ب-"وري طرح ماؤ كهار باتفا-درواله كھلا على كاسم ما برلكلا- "بندے كى عرت مولى م بندرى سيل-"وروانه محرفاه-سيراجى يبلى چوث سهلا حمين پايا تفاكه اور ضرب المرتميز خبيث يغد آدى! جاريا مول من والی سیس آول گا-میری طرف سے پچھتاتے پھو-إ مجنول بن كر كلومنا- دوباره بات تهيس كرول كا-ہونہ!" زیادہ ی جذباتیت میں آگردردازے کو تھوکر اردى مى جو ملحه زياده بى زور سے لك كئ-ده بير ملا الماجهكاوال عياكيا-اندر تھی بیڈ پرلیٹا پڑسکون ہونے کی کوشش کررہا تھا۔ ابات اس موضوع بر کسی سے بات سیں كل مى خود سے جى سيں-شفاداليس آئي-نيس مي بعيد معطرات وايس آني هي-ل-دوعمير كمات مراهاكر آئي-مارے كم

المرف و مجا- اتى شان سوداس كفريس راتى وہ کی ثابت ہوئی تھی۔ لیے نہ سراٹھا کروایس مومتی پھری۔اس کی آوازاس کی ہی سے سارا بچوں کے ساتھ مھیلتی رہی۔ ایک آدھ بار ساہرے سامناتهي موالو تظرون كارخ جيركيا-الهر كاول كث ساكيا تفاليكن وهانتي تحى-وه أى سلوك كي حق دار هي-عمير نے يملے ہى بات ديت بند كرر كمي تھى-انہوں نے مچھے کما نہیں کیلن اے اس کھریس ا برنے دو تول بمن بھائی کوشفا کے اس کمرے میں جاتے ریکھا جو اس نے شفا کے جانے کے بعد بہت

سائس میں کمہ کمیااور استے آرام اور لاہروائی سے جیسے كولى بات ين رمو- تقى فى ترب كراف ديكها-وكون؟ كس كوكمول؟" "وبي- جس كى محبت آپ كے چرے ير لكسى بدالكبات كرآباني كم سي جب بانى مرے كزرجائے كاتب اليسك وسميرا بو تكيال مارنے كى ضرورت سيس ب- او جى الجى طرح جانا بمحبت بجعے صرف ممك ب-"اس نے زوروے کر کما تھا۔ ای کیے سمبر جی ووجهوث بالكل جهوف"اس في يرزور ترويد اليري ع بيسان عصب بولا-

وحوراب اس بارے میں کوئی جی بات کی نال تو ين إله يكور بابرنكال ول كا-" واجهاأريه ع نبير بوقيرانا غصه كرك كيابات ٢٠٠٠مير في حل س كما- المبرامشوره تق اس مے پہلے کہ بھائمی جلی جا تیں۔ ایک بار بالكلونان خالى كري اس دفيت كم متعلق سوج!" وسميرا بمودلول كردميان ايسا بحد مي ب المنتلاف بھی تو کوئی جیس ہے۔"اس نے ترنت مارے تواہمے دن جل رے بی بھائی!"ایک ترنگ

الرشيخة توقعات كي بنياد بربنة بين اور اختلافات كي بنيادير حتم موجاتي بين دنيا من اليابي مو بارا ي مانتا ہوں تم دونوں کا نکاح ایے حالات میں میں ہوا ا اے اہمیت دی جائے لیکن یار! رفتے رفتے ہوتے ہیں۔ آج توڑود کے تو کل پچھتاؤ کے۔ میری بات یاد

"بال تمباري بات نه مو کئي شخصوري کي حکايت ہوئی کہ یادر کھوں۔"اس نے چڑکر کما اور ساتھ بی ميركوكرے ابروطل وا-ودواره مت آنا-"وروانه تحال ونفیب آدی کے جی مرے سے نکال دا۔

ا معین میں آرہاتھا۔

نهيں رہناتونہيں رہنا۔اس میں بحث کی مخواکش کمال ای نے جرانی سے اسے دیکھا۔ ایسا غصر جس ک " تعیک ہے دوبارہ کول کی ہی نمیں۔ لیکن مجھے وه جلى كئير - تق الني غصر قابو إنارا - ياشين اے اتا غصہ کیوں آرہا تھا۔ نے وجہ چرچراہث میں

"بير بھی کوئی بات ہے جب سیں بھیانا رشتہ تو منیں معانا۔ یہ کیا کہ سب بیچے ہی پڑھئے جب سب چھ پہلے سے مخاتو وہ دونوں کیے ساتھ روسکتے سب چھ پہلے سے ملے تعانو وہ دونوں کیے ساتھ روسکتے ہے وہ سوچا رہا جنجلا ارا۔ کرے سے میں سين لكلا ووي ليث كركو تين يد لتاريا-براجاتك ممر أكياتوات دكه كرجع تق كوسر ے پیر تک آگ بی لک کی۔ وتعلُّواب تم بهي آجادُ مجمع سمجما في "ايساعِمارُ كهافي والااستغبال تفاكه مميز محى جل كيا-و كيون؟ مجھے كوئى اور كام نميں سے كم تمهارے ساتھ سر کھیا آلجوں۔ حمہیں تودہ سمجھانے کی کوسٹس

میں اراکروہ ای کے بیڈر یم وراز ہو کیااور سرکے بیچھے تقي تيري طرح تيجو باب كمائ والمحودالجى تكوميرے كرے سے "كتاب مينے كرماري-ميراس تأكماني افقادك ليحتيار تهيس تفا

كرے جس كے برے دان شروع بورے بول-

دهبس جل محئے! ہو ہز۔ خوشی برداشت نہیں ہوئی ماں مری ۱۳سے براسان بنا کر کما۔ وسميرا من سلے ہى بت منفش ميں مول- دماع كهائي آئي و تو تو ورا " يلي جاؤيمال -وحس میں شنش والی بات کیا ہے؟ صاف صاف كدد أرك جائد نه جائد "ميردايك بى

وخوان د الحك في 203 كل 204 في المارة في

رِي 202 كَلَّ £ 201 كَلَّ £ 201 كَلَّ

بالكل سامن زين برياندوك يس مرد الربيعي سابر كود كي كريرى طمع ورقى-البعالمي آب!"وه دراصل يمال سابرلوكيا"اس ونت كسي كي بحق موجود كي كي توقع حسيس كردي تعي اس لےاسے دیا کورٹی گا۔ البرف مرافعاكرات وكما-اس كاجرو أنسوول ے بھا ہوا تھا اور آ تھیں بے تحاشا مرخ ہورہی شفالهشهكي بعرفاموشى بروه كركيبنث امربارادوات دیمه ربی می دفات کاس نکال فلٹرسے مانی بھرا۔ ذرا ساشامت بر تک کر تین گونٹوں میں باتی بیا۔ گلاس کھنگال کر دیک میں رکھا اوروايس جائے كے ليے بلث لئي۔ الم مرار ليے جيت جاتی ہو؟" شفااہمی دروازے میں ہی کمی کہ اس نے ساہر کی آداز سی۔اس کے کہج میں آنسووں کابھاری بن تھا۔ نفرت محى عصد تعااور ... اور بجيمناوا بمحي تقا-شفالے مؤکراے ویکھا۔ "بريارسه بريار قسمت تماراي كيون ساته دي - مہيں يا عشفا عم ايك آسيب كى طرح شادى كے يہلے دن سے ميرے ساتھ چلى ہوئى ہو۔اس اسب ے وجھا چھڑانے کے لیے میں نے کیا کھ نہیں کیا۔ میں نے وعائمیں کیں۔ جھوٹ بولے۔ برول فقرول كياس بعي جكراكاليا اورعميوكي بحى ردامیں کی مجر جی ... مجر بھی ہمار اللہ تمہیں کیول اللاع ؟ و مرواقة و كورون في كل ميدات كا وقت تفا اور اس كي آواز كمريس تصلير سنائے كو وحشت ناك بنارى مى-"كيونكه آب بيشه بجهي برائي كوسش كرتي رہیں۔ بھی اپنی جیت کے لیے کوشش نہیں گ۔

شفائے اس کے خاموش ہوتے ہی تھوس کہتے میں

سابررونا بمول محى ليكن تظرين اتفاكر شفاكي طرف

میں اے روک لوں اور اس سے انتا نہ ہوا بھے ہے ال ری جلی جاتی۔"ایسے منہے فکل کما تھا۔ «ببورنه إمل كربي جاتي-" " كچھ كھانے كو ملے كايا آج مرف طعنے لمين ای محورتی ہوئی سرجھنگ کراٹھ کئیں۔وہ مجھوز ويس بيضا مر مري من آليا-سربعاری بھاری ساہورہا تھا۔ عجیب سی نے زاری ی تھوڑی بی در لیٹا تھا کہ موبائل فون کی ہے بیج للى وه منه رموية كے خيال سے اٹھا تھا۔ تون اٹھا كر وسلمنے لگاتوای آلئیں۔ "كماناركه را ب ميزر-افي كيادران سالكا ہے کمر۔ کیسی رونق کی رہتی تھی شفا کے دم سے۔" انبول في المندى ساس مركز كما "جي بال-وه تووُكُرُي بِجِاكر بندر كاتماشاد كهاياكن ب كرو-اوراك طنزے توبنسا جي مت میری بهوکے بارے میں ایک بھی لفظ مت کہنا کیا ول لكاديا تقااس في ميرا- "كو معندى ساس-" فلرنه كريس- آپ كاول لكانے كے كيے دوسرى لو مرجز بيد ومرك مررى راى راى ك پہلے کی جکہ میں لے سلق۔ یہ بات میری یادر کھنا "آب بننا مرضی مجھے روک لیں۔ ممک سے شادی تو میں ضرور کروں گا۔"اس نے بھی سادگی سے لين السليح من كهدوا-واوريد مير ير عنة في إنسين موسك كا-" و كه كر على كئي- تقى باتد مين بكراسل فون وليكيارها بحرب زار بوكراس بيذيرا جمال كرواش مدم

رات كے دو سرے بسر شفاياني منے كون من آئى اور

"ففاحلي لي؟" حران موا-"آب عامتي مين

کیونکہ تم خود ہے حس ہوچکے ہو۔ خود ایکٹنگ كرتي مواوحميس لكام مب مي كررب بي-"السي- آب النايموشنل كول بوراي بن ؟" "كيونكه من تج عج اواس مول-"وه آوازد باكر ميكن ناراضى بولى تعين "اناصمجايا حميس كين مجال ہے جو تمہاری تا قص عقل میں کوئی بات آئی ہو۔ لے كرميري بموكو بيني ديا-"

كيافا كده؟ كيابستر شيس مو كابعاني أكه بهم اس موضوع ير

بات ی ند کریں۔" میر مجھ کئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔

"م ایناسلان سیث کرد کھانامیں باہرے لے آیا

شفائے زی ہے مسکراکراٹات میں مہلادیا۔

كمرمين غيرمعمولي سانا بجيلا موا تفاله تعي كحرير

اندر آیا تونی وی چل رہا۔ تھاسب بی موجود تھے

ليكن سب بى خاموش تقے اس وقت ابا خبرس سنتے تھے

اورساته ساته تبعيو فرات تصد شفاان كاساته ديق

تھی۔ آج دہ نمیں تھی تو تبعرے کاسکسلہ مجمی موقوف

ماحول كواين لبج عزراج كان كوحش كالمحل

كليا موريا بي بيني!"اس في اس سوئ موت

جوابا" ایا اور رضی نے کردیس مور کراے ایے

لقی اینا سامنہ لے کرای کے پاس بیٹھ کیا۔ تھوڑی

" بجھے ایما کیوں لگ رہاہے کہ سب اداس ہونے کی

ایکنیک کررے ہیں۔" اس نے شرارت بحری

سنجیدگی سے بوچھا تھا۔ ای نے عضب ناک ہو کر

محوراکہ بے جارہ حیب ہی ہو کیا۔ اور تواور جری نے

بهى ناك يزها كرخاموش رہے كاشاره كرويا تھا۔

ورنیوی ویکارما پرای کے کان می کھا۔

واهل ہواتواہے بری طرح محسوس ہوا۔

المنتقى الكامر ميسياديا-

"آب بجمع برانے کی کوشش نہ کریش ای حیت کی کوشش کرتیں۔ دعائیں تو کرتیں کیلن جھوٹ نہ بوسیں۔ قسمت نے بھی میراساتھ سیں دا۔وہ آب لی جالیں النی کرتی رہی ہے اور آپ بھی رہیں۔ قست نے پہلی بار میراساتھ دیا اور دیکھ لیں۔ آپ اے ی جال میں میس کئیں۔ میں آپ کے سارے كلول سے واقف مول-سارے شكوے جائتى مول-ميں فيرو محمى كيا-وہ ميرى ناوائي تھي- كم عمر تھى ميس بہت ساری چیزوں کی سمجھ حمیں تھی بچھے۔ کیلن کیا میں تے آپ سے معانی نہیں اعلی تھی۔ اپنی ہر عظمی کے لیے اپنی ہرناوائی کے لیے۔اور ایک باری سیں كئ كئ بار- أب في زبان سے بجھے معاف كيا اورول مِي عناديالتي ربين- به توبهت براكيانا آپ لياتو معاف نه كرتين يا بعض نه رهتين- آپ تو مجھ دار تعیں بھابھی۔ چربھی آپ نے دہ سب کیا جو ایک مجه دار عورت كوزيب ميس ريتا- جهوث بول كرجه مرى بجوايا عمير بھائى كو مجھ سے منظر كيا-ان كے ول من تمرك يرانى ۋالى-عمير بھائى كو بچھے التادور كردياكم من ان بات كرنے محل ورك كلي-براكيابهابهي إبهت براكيا-"

"ہال کیامیں نے برا۔"اس کاصبر چھاتھا۔" کیونک جمع عمير جاسے تھ اور تم بيشہ مارے ورميان

"آب جھتی کول میں ہی عمید بھائی آپ کے بی تھے۔ بھی نہ بھی میں پہل سے چلی ہی جائی۔ ميري شادي بوجاتي تو آپ کي جان چھوٺ يي جالي تا-" ساہرتے ہکا بکا ہو کراہے دیکھا۔ وہ تووہی کسر رہی تقى جواب تك اسے اس كى اى سمجانے كى كوفش

ليكن آپ توانقام لينے ميں اتن اندهي ہو چکي ھیں کہ میں توکیاائے بھائی کو بھی نہیں بخشا۔" طنز "اتاساه روچاها آپ كامل كه جيسانگ ري تقي

2014 6 205

ميركافون آيا-براول برداشته لك رباتفا-

وبسيار الكوا المتعز كاشتعل اتا الناسب اورے سی این ج کی کمی لائن۔ مجھی مجھی توابیا لكيا بالأن مي سرك كورك موت كافرشته آجاك كالنكن ي اين جي نهيس ملے كي پر رافك جام بهت تميراس كارك رك سے واقف ند مو تاتو على ند جان یا تا کو کتنا بوز کررہاہے۔ السبس می بات ہے؟"اس کے خاموش ہوتے ہی ميرت يوجعا-"بال-" وه سوچ من يوكيا بحرزور وك كربولا-ومیں بتاول موڈ کیے تھیک ہوگا؟" الشفابعابعي سيبات كرو-" «سمیر! میں نے منع کیا تھا۔ میں اس موضوع پر بات سيس كرول كا-" واس موضوع بربات نه كرو- بعابعي سے بات كراوم من كارى دينا مول-مود بھى تھيك موجائے كا اور مطلن بھی جائے گ۔" وهيس فون بيتر كروبا مول-دوباره كال ند كرتا- "اس في والمعصب الماتحا و المحالي بي من دواره نميس كهتا- "مميرت فوراسى اس كى ايت ان كى-" چکرنگالے کھر کا۔ اہال کو صرف تو بی مناسکا ہے۔"اس نے موضوع بی بدل دیا اور منت بحرے الفيك ب شام كو آنا مول " تقى محى دهيمايره اس نے فون بند کردیا۔اس کی ناپندید ک کے باوجود تميراس موضوع بربات كرنے ہاز خبیں آ باقط

"موؤكول فراب تفا؟ "مير في جياس كيات بات بے بات وہ شفا کا حوالہ نکالیا ہی رہتا تھا اور ہرمار "يه كيابات مونى؟ كونى نه كونى وجد توموكى-"اس كا نق کے غصے کانشانہ بنما تھا۔ کھروالوں نے تواس کے غيرمعمول غصے كود كي كريات كرنائي چھوڑوا تھا۔اي تو لق في الشعوري طور بر مرجعنكا اوريشاش كبيج ميس برے دن خفاجمی رہیں لیکن تق کے کان پر جوں تک

''لا ان تعمیں مان رہیں۔ ول جارتا ہے خود <sup>لا</sup>

انو كراو مجھ سے اجازت لينے كى ضرورت ميں"

"يار احدے كى كوميرى خود كتى سے فرق ہى

نس رو آ ۔ کل میں نے می بات ترسے ہی واس نے بھی

"او بھائی اُتوواقعی خود کشی کرلے ایسے انسان کے

زندہ رہنے کا بھی کیافا تعدجس کے جینے مرتے ہے کوئی

فرق بی ندیو ما مو-"ایک اور مشوره دے دواسمبرکو

"ایے دوست کا بھی کیا فاعمدجوغم من کر تسلی

المجماع ع جانا- يي بات س كر بعابعي في كيا

"او نهه" ممير كامنه علق تك كروا بوكيا- "اس

نے بھی میں جواب دیا تھا۔ افسوس کی بات سے کہ تم اور

ترميرا دل جلافے كاكوئي موقع باتھ سے جائے ہى تھيں

"بڑی می آربی ہے مہیں۔" لقی سامنے نمیں

المامود خراب تعاميرا- ليكن تم في بيا الرول

فوت کروا ہے۔"اس نے بنتے ہوئے اور اس کے

لفاورنه تميراس كاسرنه محاثها توايك آده محونساتو

جواب را تعا-" لتى فے مزے سے يوجھا-

اسبات ير لقى بسااوردير تك بساب

سي جوأب ويا تعا-"وه روبانساني بوكيا-

تقي ول تحول كريشا-

تنی نے زنت کمانے

آلىنى لك ئى۔

ضرورى جرويا-

عصى رواكي بغيركها-

"بی دیے۔"

ئىي سىس مى-

كرير ماجواانداز-

روتے ہوئے اہمی اتنائی کما تھا اور عمید کے بالوا بالقداكاياى تفاكه عمير في بحرك راس كاباته بمك "يى ميرى زىمكى كىسب بى علمى تقى ا ان کاچرواشتعال سے بیناہ سرخ بوریا تھا۔ احم سے محبت کی۔ مہیں اپنا آپ سونیا۔ یہ کھر مہیں دیا۔ تم ہو اعتاد کیا۔ میں نے کما تھا ایک بار حمیں کی بار۔ شفاکو ندمت مجملا بهن مجه لينا بني مجه لينا اتن لعلا ظرف نہ بن سکو تو دوست ہی سمجھ لیتا اور تم نے کیا کیا۔ اس کی عزت کو دو کوڑی کا کردیا۔ میری محبت بھی تم اے انقام میں بھول کئیں۔افسوس سے مجھے كه تم ميرى بند مو افسوس بكه مرب جول كال ہو۔ کائی میں ای زندی سے مہیں نکال کرسات۔" اتنی نفرت اتنی نخوت، ساہر کادل خون کے آنسو 201-العبيري غلطي معاف نهيس كرسكة-"لفظ مشكل ےاں کے طلی ہے لگے۔ وكاش يدى كرمكا-"عميد فيروع ضبطت وحر مي بت ب توجيح نكل ي دس اي د تدل ہے۔اب تک آپ کی محبت دیکھی ھی۔ آپ کی نفرت میں دیکھی جارہی مجھ سے "اس نے آ تکھیں بھیج کروے ضبطے کدویا۔ ودیکال بی دیا ہے۔ ول سے تو بیشہ کے لیے تکال دا ہے۔ کوش جی رمویانہ رمو۔ کیافرق براہے عميوف إناآس بيك الحليا اوربا مرتظت فيلط مح المرراك بارجردك اور بجتاد في الكساة حمله كيا كوسش كياوجودايخ أنسونسي روك سكي اورسک سیک کردودی-جس وقت شفاائے کمرے سے نقل ساہراس کھر سے ہمشہ کے لیے جا چی تھی۔ کھرور ان بڑا تھا۔

2014 6 207 3 3 3 3 3

خوس داخت 206 کی 201

اس کی جی بروائیس کی ہے بچوں کے لیے بھی میں

موجا۔ کچے بھی کر میں۔ میرے کردار کو تو نشانہ نہ

بناتیں۔ آپ نے ایک بار بھی سوچا تھا آگریہ سب

عميد بھائي كويتا جلا اور انهول نے آپ كوچھوڑ ديا تو

والسي مت كوشفا! من عمير اور يول كيغير

"بيه خيال تو آب كو يملي آنا جاسي تفانا-"شفا

وكيامطلب عمير مجمع جموروس كي؟" وه خوفرده

اميري ان سے اس بارے ميں كوئى بات ميں

"بات ہوگی بھی تو تم کون سامیرے حق میں بولو

"ویکھا آپ نے پھر بھے غلط سمجھا۔ آپ کے

بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ، عمیر بھائی کریں

ھے۔ میرا ان کے فیلے میں کوئی عمل وظل نہیں

اکل مع امرامت کرے عمید کے سامنے کھڑی

و مجھے سزا دے لیں عمید! لیکن ایا رویہ مت

البؤميرے آگے ۔ بھے در ہورہی ہے"

"عمير!"اس في التي جوڙويه-"آب بحول

محے "آپ کو جھ سے محبت تھی۔"اس نے بری طمح

عبير تو يقرك بي بن محق تصحيف ايك نظر بحياس

ر تھیں پلیز۔ آپ کی ہے بے اعتنائی برواشت سیس

مو کراس کے پاس آئی۔ دع نموں نے حمیس کما ہے

آب كے بول كاكيا موكا-"

میں روعتی۔ "اس نے دال کر کما۔

ك-"مامر في لمحين كما-

شفا میکی ی سی سی

سابر شاى ديس كمرى دائي-

אפני לם בם "נועולטי

10 July 2011

چور دے میں جی ول والی مرضی بربی جاتا ہے۔ اب میرے بی ول کو و کھ لیں۔ حال ہے جوائی ضد سے ہٹ رہا ہوں کہتا ہے تقی کے تحریاؤ۔انی کے کلے لکو۔اباکے ساتھ در تک فطریج کھیلو۔ بھاجی سے كيس لكاؤ-رمنى بعانى سے آئس كريم كى فرائش كرد اور جرى كے ناز چھوتے بھائيوں كى طرح اٹھاؤ اور-اور تقی سے محبت کو بال بیر سے ہے کہ اس کھر کے ہر زرك ماتھ ماتھ تھے لتى ہے بھی محبت ہو ہی گئ اوریا نہیں یہ کمی ہوا تھا۔ تب جب وہ نکاح کرکے ميرك كرداريرانكي الفاف والول كوخاموش كروارياتها بات جب مكسے ميري خاطرا بھي رہا تھايا تب جب این پهلی کامیالی بردیوانه سامور باتھا۔ اس ایک کنے کی نشان دی کرنا میرے کے بہت مشکل ہے بجب اس کی محبت نے میرے دل یہ وستک سوچی ہوں کاش!میں نے ای کی بات مان لی ہوتی-میں میک کوایے اور لقی کے درمیان سے تکال علق الله الله المرفائن بن جاتى والله كياس من منه جاتی-اس بے چارے نے میری مدی اور میں اس کی مبت کواس ہے چین گتی۔ میں یہ ہر کز جائز عمل بال سين اين ايك بدنيانتي من تسليم كرتي مول اور وہ یہ کہ اس کھرے واپس آئے بچھے نقریبا "تین ماہ کزر یکے ہں اور میں نے خلع یا لعی کی جانب سے طلاق كيارے ميں سوچا تك ميں ب وندى ميں بعض دنديه ط كرنامشكل موجا آب كه آخر آب جامع كيا ين أب كي رجيات كيابس؟ میں اس سے الگ ہی رہنا جاہتی ہوں لیکن اس ے طلاق کامیری ترجیحات میں کسی ذکر سی ہے۔ کنے کوتو کمہ دیا تھاکہ الگ ہوجائیں کے کیلن اس

ی جاتی کیلن و نئین ماہ ہوئے اپنی ای کے تعریبا چکی ہیں۔ عمید بھائی المیں لانے پر راضی لیں۔ وہ او بجول كوجمي اين بي ياس ركمنا جأج تع ليكن عادل باررہے لگاتوات جھوڑ آئے بدیہ پر بھی جھے المهج ہے تو معبول جاتی ہے لیکن ہے توں بھی بچی۔ جبال كيادستانى الوردوكررا حال كريتى ب میں نے ایک بارعمیر بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی تودہ ٹال گئے۔ زیادہ بات ہی تہیں کرتے۔ جب مين ان كى اترى مونى شكل ديمتى مول تو تكلي قبل كى بول-جو بحى بوااس يى مركزى كدار توشى بى ميدميراخيال ي تجه أيك بار پرعمير بمانى س بات كرنا جامير- اكرجه بعابمي كومعاف كرناميرك ليے مشكل ہو كاليكن ميرى خاطر عميد بھائى كوا ينارشته خراب میں كرنا جاہے۔ چريديد اور عادل كوال باب دولول کی ضرورت ہے۔ ہم تواہاوقت کزار تھے۔اب اس نی سل کی باری ہے تو ہم اسیس کیوں تولی چھوٹی تخصیات سے دیں۔ میں عمیر بھائی سے ضرور بات کول کی کہ امریمائی کولے آئیں۔ ترکبے کہ رہی ہے۔اس کی شادی کی

تمرکب ہے کہ رہی ہے۔ اس کی شادی کی
تیاریوں میں تعوڑا ہاتھ میں بھی شادوں۔ کیکن میں کھر
ہے نکل ہی نہیں ہاتی۔ امید ہے شادی میں تق سے
ملاقات ہوجائے گی۔ اللہ کرے نہ ہی ہو۔ وہ سامنے آیا
و دل کو سمجھانا اور مشکل ہوجائے گا۔ ہماری ذکر گیوں
میں ہیشہ رشتوں کی کی رہی ہے اب آگر پچھ رشتے ل
میں ہیشہ رشتوں کی کی رہی ہے اب آگر پچھ رشتے ل
میں ہیشہ رشتوں کی کی رہی ہے اب آگر پچھ رشتے ل
میں ہیشہ نہ تو وہ بھی ایسے جسے ادھار پر لیے ہوں۔
جنہیں ایک نہ ایک دان واپس کرناہی تھا سوگر ہی دیا۔
لیکن دل کا کیا کروں۔ یہ اواسی بھی تو ختم ہونے کا نام
میں لے رہی۔"

اس نے قلم بند کیا اور کری سے ٹیک لگا کر بیٹے کی۔ پھر سر بھی پیچھے کرلیا اور آنکھیں بند کرلیں۔

تقی کواس روز بڑے دن بعد آف الما تھا۔ جی بھر کر سوا۔ بھرڈٹ کرناشتا بھی کیا۔

علیحد کی نے مل کا کیا حال کیا ہے وہ میں جانتی ہوں یا میرا رسبسہ بہرحال تقی جمال رہے خوش رہے ساہر بھابھی یہاں رہمیں تواس کی شادی ہے متعلق کوئی خیر خبر مل

يني كلى سنسان اور اوپر أسان وريان معلوم موما براك اواس ون كا آغاز قل عمير بحانى آفس جا يلي تصبيريه كواسكول بينحا تعليجوا كادكاكام تصور بحي نمثا جلي محى اوراب ويخيط کئی دنوں کی طرح میں سوج رہی تھی کہ اب کیا گیا جائية برائبويث واخله مجواديا تفار كجه وقت يرمعالي مِن كزرجا باللين رمعاجي كتناجا سلما ي ادای جع بے زاری جع بورے مرکزرتے وان كے ساتھ ان میں اضاف ہی ہورہاتھا۔ اب بھی ایسے ہی کھڑی تھی کہ ایک تنیال آیا۔اس نے چند منك سوجا محر تيزى سے اسے كرے ميل آئی۔ رائٹنگ عیل پر ٹوٹس عاتے ہوئے وہ لوٹ بك ايسے ہی تھلی چھوڑ کئی تھی۔ پین جمی وہیں رکھا تفاراس نے صفحہ پلٹا۔ کری تصینت کر جیسی اور لکھنے ك لي حك تي-"2014,519" لكه كرورادر كوسوچااورروانى كلىتى جلى كى-"19" كى 2014 وميس شفا فاروق مول-اس قدر نالا نق مول كه

وهي شفا فاروق ہوں۔ اس در نالا مي ہول الله

ہم سمجھ ہي نہيں سکی کہ لوگ ڈائری کول کھے

ہم سے سکن آج ابھی اس وقت بہت اپھی طرح ہے

خیال ہے وولوگ بھی میری ہی طرح شما ہوتے ہول

خیال ہے وولوگ بھی میری ہی طرح شما ہوتے ہول

سرح تبہی تو لکھ کر ڈائریاں کالی کرتے رہے ہیں

ایساکوئی نہیں ہے ، جس سے اپنے دل کی بات شیئر

ایساکوئی نہیں ہے ، جس سے اپنے دل کی بات شیئر

کرسکوں۔ ابی شاوی ہے بہت ہملے عمیر بھائی من الما

کرتے تھے ، پھران کے پاس اسی فرصت ہی نہیں دہ اللہ کی ہوات انہیں بتائے کی عادت خم ہوئی جی گئے۔

کہ میری باخیں سنتے آہستہ آہستہ میری ہو گئے اور طالب نہیں کہ عاد خمی بدلنے سے دل ہو تھی ہوئی ہی گئے۔

وقت اور حالات عاد خمی بدلنے سے دل ہو تھی ہوئی ہی گئے۔

ریہ مطلب نہیں کہ عاد خمی بدلنے سے دل ہو جمل ہوئی۔

ہے مطلب نہیں کہ عاد خمی بدلنے سے دل ہو جمل ہوئی۔

ہے مطلب نہیں کہ عاد خمی بدلنے سے دل ہو جمل ہوئی۔

ہے مطلب نہیں کہ عاد خمی بدلنے سے دل ہو جمل ہوئی۔

میں رہنگی۔ و فیملہ کرچکااور اس پر قائم تھا۔ درمیر کا داغ خراب ہے جو مجھے شفا ہے بات کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ مجھے شفا ہے نہیں ' مک ہات کرنے کی ضرورت ہے۔" وہ موبائل اٹھا کر فمبر ملائے لگا۔ تیل جاری تھی۔ وہ انظار کرنے لگا۔ ورتے دور میں میں سے اور کرن مگاتہ ٹھی۔

رصار رصاب المستار رصاب المستحدث و المستحدث و المستحدث وراء مل سے بات کروں گا تو تھیک موجاؤں گا۔ "اس نے دل میں خودے کما۔ "میلو۔" "میلو۔" آواز من کر تھی ذراحیران ہوا۔ "میلو۔ ممک؟"

مدلق جای -"زمهک نهیں شفا!" آداز میں خفیف ساتنجسم تھا-کسے ہو؟"

می میک ہوں۔ " تقی شرمندہ ساہوگیا۔ "میں ملک کانمبرطار ہاتھا۔ ملطی ہے تمہار اطالیا۔"
بات تو یمی تھی لیکن بلاوجہ وضاحتیں دینے لگا۔
"ہاں۔ میں سمجھ کئی تھی۔ تم نے ممک کائی طایا
ہوگا۔"اس نے کما۔ "میں برد کردہی ہوں۔ تم ممک

فون بند ہو کیاتو تق نے سر پکڑلیا۔ دمی نے مل کرشفا کو اتنامیرے دماغ پر سوار کردیا ہے کہ میں مجھاور سوچ ہی نہیں یا ما۔ حد ہے یار!" اسے سخت فصہ آرہا تھا۔ دعد نمری میں میں میں کردیتا ہوا ہے: موگانہ غلطی

وميس نمبرى وليد كرويتا مول-نه موكان معلطى

اس نے فون بک سے نمبری مٹاریا اور دوبارہ جان بوجھ کر تو کیا غلطی سے بھی شفا کو فون نہ کیا۔ کیکن دہ پاگل تھا'جویہ سمجھ رہا تھانمبر مٹادیخ سے دہ انسان بھی یا دواشت سے نکل جا باہے 'جس کے معاطم میں ہم اینول سے ڈررہے ہوتے ہیں۔

خوين دا كي 208 كى 201

وایک تو میں نے بنا کے تمهارا ناشتا بنایا اور تم احمان بھی نہیں ان رہے الثااکررہے ہو۔"وہ تاک والی بات ہے توجب تک ہم ساتھ رہیں مے ايك دو سرے كے ليے كولى كام ميں كريں كے۔" الور بركام برابري كي بنياد ير موكا- أيك دن كحركي مفاتی میں کرول کی ایک دان ممر ایک دان مجن م صاف کوکے ایک دن عل-اورجب لقى فياس كى بات مان الكاركياتو كيےاس نے تيل كراكرنه صرف اس سے بدلہ لے ليا تفابلكه كام كرفي رواضى بعي كرلياتفا-اورودون يدجب شفاكهل باراس كساته بالك ر میسی می۔ لقی یاد کرکے ہس دیا۔ کتنی نورے مجینی ام ي لي مم على مدراي بول آست چلاؤ عميد بعائي توجيح يتحيي جموز آئے تھے تم كيس كرا ہى نہ و البند مين من البند مين من

المحالي المحالة Jan Blusself ١٤٥٥٥١

قيت -/300روك

معنفية المسلمة بمعران والبحسث

ب شک ده اس سے رامنی ہو گئے تھے لیکن غصہ ر نے میں منے ہی لگاتے تھے۔ ای بھی ساتھ آئی ووتق بھائی کیا کیا اٹھانا ہے؟" دکان کا ملازم پوچھ رہا "جو نظر آئے لوڈ کرواتے جاؤ۔"وہ لا بروائی سے کہتا اندر آمیااوربرآیدے می کری تھیٹ کر آرام سے بفااور ٹائك ير ٹانگ ركه كرستان لگا۔ وم يمل آرام كرتے آئے ہو-"اى كى آوازىر بھیاس نے آنکھیں میں کولیں۔ العیں نے پہلے ہی کہ دیا تھا کوئی کام نہیں کرول اى نيجواب ميس ديا-الميس تويمال كاستانا يحار كحاف كودو ثرراتفا-" بجھے تووالیں جمور آؤ۔ کیسی رونق کی رہتی تھی خفا کے دم ہے" تق کے جواب شیس دیا۔ یوں ظاہر کیا جیے سناہی نہ

ہو۔ای بوشی شفا کو یاد کرتی دوسرے کمرے میں چلی أتكس بندكي ايك وم عضفاا بوى شدت يول لكا جيداس كي بنسي أس ياس بي كو يجي مو-دونك كرآ تكسيس كلول دين-كين وه لو كيس بعي نهيس محياس كي متلاشي نظرس بھی لاشعوری طور برسارے کھر کا چکراگا آئیں۔ تب نظریں کی کی دائیر جار کیں۔اے یاد آیا۔ وديس مسل كميا تفااوراييا برائجسلا تفاكه كئ دن تك الني سے درد ميں كيا تھا۔اے لگا جيے ابھى بھى شفا الرباقة ركا كوي كوي اس عجمزاكروي بو-وناشتا بنوانا تفاتوصاف كمدوية انتاذراماكرني ک کیا ضرورت سی-" او بلو۔ احسان جلکے کی ضرورت میں ہے۔ مسية وميس كما تعام خودى بناف لك كنيس تواب

كول كرے كا۔اب مركونى من توسيس كر آپكى سات تمبری جوتی کے ورسے آپ کا ہر علم ان کے میل طرح "اس فرارت کال واچھا تھیک ہے جیے تماری مرضی-"انہول ے آگے کیا اتحالی۔ ودشام كوكسي جاناتونسي فارغ بي بوك تا؟ "بل جي كيون؟" سواليه تظهول سے اشيس و تھوڑی در کے لیے جو ہر ٹاؤن چلے جانا۔ مكان كرائر يرده كياب تمهار المكرب تف كي اب ججوادي كم مان سے ابنا سالن

"فدافداكركاك معنى في بجهام آج توكوني كام نه كبيل-أيك بين لو آرام كرياميراحق بنما ہے۔ اور وہاں کون سااتنا میتی سامان تھا کہ اے انھوانا ضروری ہو۔"اس نے بچون کی طرح بسور کر

ارے کھنے کھ سامان تو ضرور ہوگا۔ اوھر کھر میں کون ہے جس کو کموں۔رضی آفس کیا ہے جری كالج\_آج تمان عبوتوبيكام كري او-"

واحیا تعیک ہے۔ اپنے ابا کو فون کرکے بتادد کہ م نہیں جا کتے۔" انہوں نے کیند اس کے کورث میں وال كرجان جيمروائي باتفاوه اسيس انكار سيس كرسك

"جي إل- الهيس فون كرول ماكه وه وو كامول كل كسفاور بكرادي-"وهيريس كيا جربولا-الا او كه دير - مجوادين بك اب چلا جادي من-"مريهوية الدازش كما-ای مسکرا کرچلی کئیں۔وہ جاہتی بھی کی تھیں۔

تقى كاراه نهيس تفاسوجا تفاكسي بحى بهالي عثل وے گالین ایا کے ڈرے آنائی ہوا۔

ای الک واری صدقے جاری تھیں۔جب سے دہ شورز من گیاتھا۔ کمرر تو کم می تظر آیا انسیس وه دان برے یاد آتے تھے جب دہ ان سے فرائش کر کے تاشيخ كما فينوا بأقا-

آج کھرر تھا تو انہوں نے جکن بحر کر برائھے بنائ عليم كالدكير مسجى يرحالوا تعالم ميمني كسي جك بحركراني اوراب اصرار تفاكه ايك كے بعد وومرارا تعاجى كهات

والوجماني! اابت موكماما يسي كي قدر ب ما شهرت يافته ك-ورندوى لقى مول بصاس كمريس كولى ميس بوچستاتها-"اداس ي آوازيتاكر كهدر باتفاليكن سنجيده سيس تفا- سراسراسين يزار باتفا-

"ال بين اب يى دور أكياب كدال كى امتاكو مجمی میے اور شرت کے ترازومیں رکھا جائے۔"وہ بھی اس كى اى تھيں۔ بليث ميں زيروسى يرافعالمى ركه ديا اوربات بھی سادی۔ تقی کھل کر مسکرایا۔

ويراق كردامون- آب كى امتاكاتوكونى مقالمه بى نہیں کیلن اتنامت کھلا میں <u>جھے۔ پہلے کی بات اور</u> سى آپ جو بھي بناتي تھيں كھاليتا تھاليكن اب اتنا نهيس كهاسك تعوزا سابهي موثا بوكميا تولوك كلث کرنا چھوڑ دیں گے۔اس پر فیشن میں آنے کا ایک يى نقصان لك رہا ہے بھے ابى مرصى سے كما يى نیں سکا میں۔"اس نے صرت سے پلیٹ میں وك كراكرم راس كوطي بوع كما-

الرع ال كالع الع الرويس "كو جومير بح كوا جما كهانا بهي نه كھانے دے۔ تم كھاؤ ميرا بدنا! مين ويليمول كى كون كاست ميس كرياً-اور كوئي موتاكمه كراود كهائ ميرك بيني كوالحجى صحت كونظراكات والے کی آئلس اور زبان نہ مینے لول میں-"وہ زبادہ ى جذبالى مولى ميس- لقى مناكا-

"اومیری پاری-سلطان رایی کی جانشین ای! هر بروفیشن کی اپنی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ پچھ اصول ہوتے ہیں۔ مج کدر ما مول-موٹا ہو کیا تو میرو سی لكون كااورجب بيرونهيس لكون كاتوكوئي كاست بهى

القار كول ربى بول-" لق نيت كما تقا-خوين دُنجَت 211 مَى 2014 فَ

﴿ خُولِينَ دُالْجَـ اللهِ عَلَى 1014 مَثَى 2014 إِ

## 

ہے ای بیک گاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بیک کا پرنٹ پر یو یو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای ٹبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ ﴿ عمران میریزاز مظہر کلیم اور ابن صفی کی تعمل رینج

ایڈ قری گنگس، گنگس کو میسے کمانے

كے لئے شر تك تہيں كماحاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ا ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبسرہ ضرور کریں اور ایک کلک سے کتاب واؤنگ کے فاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبسرہ اور ایک کلک سے کتاب واؤنگریں واؤنگریں میں میں اور ایک کلک سے کتاب واؤنگریں

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.Pathsociety.com

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



وران مرمت يرهو- جار روز على بى بارى موں- آج تماری باری ہے۔" وربيلية تم طف الفاؤكدوياره ميري جائي "خداكوانوتني إي خودر ظلم كرتي بوع تماري بنالى بولى عائے بينے ير راضى بوجالى بول سيدى يولى بت ب تماس رجي علف ليراج جو؟ يه بات اوراليي بي مي چموني چموني باش يا د كرك التم وكمنا إتمهارا ميال مريكر كررواكر عك" اے جوائے کے تقی اکٹریشن کوئی کیا کر ماقعا۔ "م میرے میاں کے عمض بلکان مت ہوا کرو۔ ويكمنا! وه ونيا كاخوش قسمت ترين انسان موكا-"وه جي 一き うじんしょ البب تم سے شادی موجائے کی او خوش صمتی كيى اس سے تو اچھا ہے وو بد سمت على ہوجائے "وہ آنقهدالگا یک شفایری طرح پڑجال-وميس غلط كهتا تعاشفا! تمهارا شوهروا فعي دنيا كاخوش ست انسان ہوگا۔"وول ہی ول میں اسے مخاطب ا وتقى إساى كى توازىرو جوتك كران يادول = نقل آیا-کرون موز کراسین دیکھا۔ " بھے میں بائشفاکووالی لے کر اؤسیہ کراس کا

ب يمال وي رب كي-"وه أنحول من أنسو لي

(آخرى قبط آئدهاهان شاءالله)

بجول كى طرح كمدوى عيل-

شیں چھوٹدلگا۔ اس کی گارنی دے سکتا ہوں۔" اس وقت بیبات کہ کر تق نے رفتار پر معادی تھی لیکن اب وہبات یاد کرکے خفیف ساہو کیا۔ چھوڑ تو آیا تھا۔

ا۔ ورحمیں بتانا جانے تعلیدہ تماری کامیابی کاس کر

و سابوں ہے۔ مجھے درامل خیال ہی شیں آیا۔ پہلاخیال تسارا آیا تھاتو جہیں ہی بتادیا۔"

ورسکین حمیس سے پہلے اسے بی بتانا جا ہے تھا۔ لؤکیاں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت اہم سمجھتی ہریہ"

" " " " سالے کو تکہ اؤکیاں بد موہوتی ہیں؟"
" جی نمیں۔ اس لیے کو تکہ اؤکیاں بہت حساس
موتی ہیں۔ " شفانے اس سے زیادہ نوردے کر کما تھا۔
" مقی نے سب اؤکوں کا کیا کرتا ہے۔ میرے لیے
ایک مہک ہی کائی ہے۔"
ایک مہک ہی کائی ہے۔"
" حسی لیے کمہ رہی ہوں کہ ہر چزکو ای لا بروائی کی

نذر مت كرد- خيال ركها كرداس كا- "كنتي فكر تمي اس كے ليج میں-اور پران دونوں كے جمعرے 'جو ختم ہونے كانام بى نہیں ليتے تھے۔

ی ہیں ہیں ہے ہے۔ ''شام کی جائے کون بتائے گا؟'' ''جائے تو میں ہی انچھی بتا آ ہوں۔ لیکن چلو۔ تم بھی کیایاد کردگی۔ میں آج تمہیں موقع دیتا ہوں۔''

روارول كوكراوك - كمريس مرف ده ياج افرادى تو تھے یعنی وہ باہر ممی اور باہر کی چھوٹی بسن صااور سب ے جھوٹا بھائی مایوں ممراہ نور کو لکیا کہ شاید یمال

اے لگنا تھا کہ یہ ماری رونق اس کے بابا کے دم ے سی او زندگی گزارنے کے قائل نمیں تے وہ

شان سے جو کے قائل تھے اور جیواور جینے دو مؤش

کوئی بھی نہیں رہتا جکہ اس کے اسے کھر میں تو صرف چار ای افرادیتے یعنی دواس کی ای بااوردادی مرکسی ردان رہتی تھی کھر میں۔

نكال ليت تصديد زم اور دلل بولت يق عرطرح طرح کی کمانیاں قصے انہیں آتی تھیں۔ لکم ' آرٹ ' هچرے دیجی مدے زیاں تھی۔ ماہ نور کو تھین تھا یہ ساری عاد تیں انہوں نے دادی ے لی ہی۔دادی بھی لوگوں میں خوش رہتیں اور اس كانى واكرچه الكش مي ايم اے تھيں مراب ممل خانہ دار عورت نظر آئی تھیں۔ جنس ای کے ہاتھ کا کام پیند نهیں تفاسو سردی جمری ہویا برسات۔ رات مويأون وه بيشه كسى نه كسى كام مين الجميي نظر آتى تهين



ر بوادر خوش ر کھو کہ در جنوں سبق سامنے والے یک والن تشين كرافي من الهين بي ووجار منف بي اللت تفدوه کھانے کھلانے کے شوقین 'برایک کے دکھ درد الله شرك رہے تھے اسوان كے دوست بهت تھے۔ ہر مرك دوست حالا تكديميك كي نوكري جس مي جانے كادتت طي تقامر آن كالبحى بهى مقررنه موسكامس کے باد جوروہ جانے کیے سب بی چیزوں کے لیے وقت

البتيوه بيسب مجه خوشي خوشي كرتى تعين اه نورني بھی سی مهمان کی آمرران کامند بنا ہوا نہیں دیکھا۔ وہ شوق سے بکاتی کھلاتی تھیں تب ہی توروایات اپنی بوری آن بان ہے اس کے گھریس ساتھ ساتھ چلتی تخیں۔ اونور کی دوستوں کواس کے گھریں بہت مزا آیا تفادہ برے شوق ہے آئی تھیں اور آئی سے فرمائشیں كركرك پكواتي تھيں۔

ولين دُلِجَسَتْ 215 مَى 2014





ماه نور كواحساس موريا تفاكه مي (اس كى ساس) مى اس كالجحيري جهيا بھى يسند نسيس كريس كى-جب كافي در موكى إور معامله اس كى سمجه من تهين آيا توده حيب جاب ايخ كرے ميں آئي اس كامود خد أب سيث سامو كيا تفاكيونكه مسرال مين خود كوا يكي طرح ایرجسٹ کرنے کی کوشش میں اس نے ای طبيت بيس كافي حد تك مُصراؤ كاسبق رجاب الياتفا- الر پر بھی بھی جی جاہتا تھا کہ اجنبیت کی ناویدہ

م کھ پریشان ہیں۔ وہ بت دیرے ان کی ہے جسٹی لوث كررني تفي- وه بهي إدهر آري تهيس- بهي أدهرجا رى تھيں اوران كاچرو خلاف معمول ان كى بے چينى كا غازينا بوا تها عروه عائے كے باوجودان سے كھ بوجينے كى جمارت نہيں كرسكى ميونكه اب دوسيل ہو رے تے اے اس کھریس اوروہ بخولی جانی تھی کہ

خولتن والخيث 214 كى 2014

یمال معالمہ دو سراتھا می کی خودی سنجالتی تھیں اگر چر تین ہایاں بھی گھرکے دو سرے کاموں کے است سے علاقہ ایک افری سجے سرات کی اس کے علاقہ ایک افری سجے سرات کی اس کے علاقہ ایک افری سجے کہ دہ اس کے ہاتھ میں ذاکقہ بھی بہت تو یہ ہے کہ دہ اس سے ذاکقہ بھی بہت تو یہ ہے کہ دہ اس سے ناشتہ نیچ اور وزر چیش کیا جا تا تھا۔ بس معمان یمال کے ناشتہ نیچ اور وزر چیش کیا جا تا تھا۔ بس معمان یمال کے مار سے دہ اپنی ذات میں گمن افری تھی میں کی بڑھائی میں دہ اپنی ذات میں گمن افری تھی میں کی بڑھائی اسے مصوف رکھتی یا اس کا سیل فون اس سے ماہ فور کی میں ہویاتی تھی۔ کی ملاقات کم کم بی ہویاتی تھی۔

ہایوں صاب ہے چھوٹا تھا اور ایم بی اے کر دہا تھا۔
اس کی مصوفیات بھی بہن ہی جیسی تھیں البتہ اس
کے دوست بہت تھے اور اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ
گلوکار بنے کاشوق بھی تھا دہ ایک بینڈے وابستہ تھا اور
مجھی بھی دہ سب لوگ اس کے کمرے میں پریش بھی کررہے ہوتے تھے بھر کھروالوں کے لیے اس کے
باس بھی دفت نہیں تھا اور بابر کے بایا نہیں تو اہ تور کھر
ماہ نور کی بایا ایجھے گئے تھے وہ کم کو تھے محروب ہولئے
شر بلکہ ملک سے بابر رہے تھے۔
ماہ نور کو بایا ایچھے گئے تھے وہ کم کو تھے محروب ہولئے

تے تواجما لگاتھا وانے كمرين بھى توبايات زياده

قريب تھي 'بلکہ اس کی ای تو بھی بھی شکوہ بھی کرتی

فیں کہ اتن دعاؤں ہے مائلی گئی بٹی ان کے بجائے

اپنیابا کے زیادہ قریب گی۔

یہ واقعہ اس کی دادی بھی مزے لے لے کرساتی
تھیں کہ وہ جب دنیا ہیں آئی توانفاق نے اس کے بابا کو
کمی ضروری میٹنگ کی وجہ ہے آئے ہیں کچھ دریہ ہو
گئی وہ روتی ہوئی بیدا ہوئی جسے کہ عموا " بچے دنیا میں
آتے ہیں "مراس کا روتا اس وقت تک جاری رہاجب
تک وہ بابا کی گود میں شہیں پہنچ گئی۔بابائے اے گود میں
لیا تو وہ آنگھیں موند کر اظمینان سے سوگئی 'بابا کو دادی
لیا تو وہ آنگھیں موند کر اظمینان سے سوگئی 'بابا کو دادی

رہے اور جوں ہی ای کے پہلوش لٹایا وہ پھرسے رور ا کی وہ ای کے پاس بھی جب نہیں ہوتی تھی ہیشہ ہا کے سنے پر سوتی تھی بعد میں وہ ای اور دادی کے پاس مجی رہے کی مرای اور دادی اس کے دنیا میں آنے اور رونے کاقصہ اکثر وہراتی تھیں۔

دہ ہوئی منتوں مرادوں ہے شادی کے بارہ سال اور دنیا میں آئی تھی سو دادی ای اور بابا کی آنکھ کا آرہ تی رہی محبتوں نے اس کے اخلاق و کردار کو سنوار دیا سب عزیز رشتے دار ملتے جلنے والے سب اسے پیار کرتے تھے وہ تھی بھی تو تازک 'خوب صورت اور اپنے بابا کی

اس کو جاہے جو محبت تھی اسے کیس زیادہ اس کو جاہے تھے کوئی فرمائش کی تھا کہ ذبان ہے تھی نہیں کہ پوری ہوئی نہیں۔ وہ اسے بابا کی توقعات پر ہیں وجو وہ جاہے تھے اس کے ہیں وہوں چاہے تھے اس کے ہیں وہی کیا 'بابا ہمیشہ ہے انجیسر تگ پڑھنا چاہے تھے اس کا این ای ڈی ش ایڈ بیش ہو گیا تھا کہ دادا الیا کے ایک لیڈنٹ میں موت نے ان کی زندگی کی گڑی کو رپورس کیٹر لگا دیا جانبوں نے اپنی خواہشوں کا گلا کو رپورس کیٹر لگا دیا جانبوں نے اپنی خواہشوں کا گلا کو رپورس کیٹر لگا دیا جانبوں نے اپنی خواہشوں کا گلا کی شرانمیں اپنی قربانی کا صلہ بہت اچھا ملا وہ جیک کی ملازمت کے خصول میں تھرف کا میاب ہوئے بلکہ کا میاب ہوئے بلکہ کا میاب ہوئے بلکہ کا میاب ہوئے بلکہ کا حیات کے ساتھ ساتھ کا میاب ہوئے بان کی خوات کے ساتھ ساتھ کے میاتھ ساتھ کے میاتھ ساتھ کی خوات کے ساتھ ساتھ

محنت اور ان کا اطلال ان می دہائے کے میا ھاسا ہے تسمت نے بھی ان کا بھر پور ساتھ دیا۔ ماں کی دعائیں ساتھ رہیں تو خاتگی زندگی بھی

ماں کی دعائیں ساتھ رہیں تو خاعی زندگی بھی پر سکون رہی عبس ایک اولاد کا خانہ خالی تھا'جھے ماہ نور نے آگر پڑ کردیا۔

اه نور نے جب روصنا شروع کیاتواس کار ذات ہمیشہ والدین کوخوش کریا آیا وہ زیند یہ زیند شان دار کار کردگ کا مظاہرہ کرتی گئے۔ای جاہتی تھیں وہ میڈیکل پڑھے خوداس کا بھی رجمان تھا تگر جب بابانے اپنی تاتمام آر ند کاذکر کیا اس نے وہیں بائیلوجی (Riology) کو باتی باتی

کیا اور اپنا رخ انجینئرنگ کی طرف موڈ لیا اور شاید قدرت کی طرف ہے بھی یہ ایک اشارہ تھا کہ بابراور ماہ نور کی ملاقات بھی انجینئرنگ یونیورشی ہی میں ہوئی تھی۔ وہ ماہ نور ہے دو سال سینئر تھا اور اس کی طرح سول (civil) میں بی ای کررہا تھا۔ بوری یونیورشی میں اس کی ذبات اور قابلیت کی دھوم تھی اور ماہ نور بھی بہت ہے اور جو نیئر ذکی طرح اس کی بحربور شخصیت ' بہت ہے اور جو نیئر ذکی طرح اس کی بحربور شخصیت '

اس کی ذہانت اور برو قار آندازے متاثر ہوئی۔ بات مرف میس تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک افاتی حادثے نے دونوں کو ایک دو سرے کے قریب کر

شرکے حالات جودان بدن خراب نے خراب ترہو
رہ ہیں اس میں زعرگی رکھتے ہے نہ کار زعرگی سب
کچھ ہو باہے کرنا پر باہے البتہ خوف ڈور جسم وجال کی
ساری توانائی نچوڑے رکھتے ہیں معمول کے مطابق
شروع ہوا دن اختیام پزیر ہوتے ہوتے جانے خوف و
وہشت کی گفتی ہی واستانیں رقم کرجا باہے کوئی نہیں
جان سکتا۔ وہ دن بھی معمول کے مطابق ہی شروع ہوا
خار سکتا۔ وہشت کردوں کا نشانہ اس کا یوانکٹ میں
بینی مطالعے میں خوشی یوں اسے بردفت اجساس ہی
بینی مطالعے میں خوشی یوں اسے بردفت اجساس ہی
نہ ہو بایا کہ آج دہشت کردوں کا نشانہ اس کا یوانکٹ
نکر گئی تھی مگر فائر تک کی دہشت ناک آوا دوں اور
گاڑی میں موجود اور کے اثر کیوں کی چینوں سے دہل کر
گاڑی میں موجود اور کے اثر کیوں کی چینوں سے دہل کر
گاڑی میں موجود اور کے اثر کیوں کی چینوں سے دہل کر
گاڑی میں موجود اور کے اثر کیوں کی چینوں سے دہل کر
سام کا کہ اس کا دل ہی بند ہو گیا ہو وہ ہے ہوش ہو کر
اسے لگا کہ اس کا دل ہی بند ہو گیا ہو وہ ہے ہوش ہو کر
اسے گا کہ اس کا دل ہی بند ہو گیا ہو وہ ہے ہوش ہو کر

جب بس آمے ہوجی و کسی فظر ہے ہوش ادنور پر بڑی اس کا زرد چرواس میں زندگی کے آثار دور کردہا تھا یو نیورٹی قریب تھی۔ برحواس ڈرائیور برنیورٹی جیسے سیسے پہنچ کیابابراس وقت وہاں پہنچاتھا اور نور کو جلدی جلدی دو سری دو زخمی لڑکوں اور آیک لڑر کو جلدی جلدی دو سری دو زخمی لڑکوں اور آیک

استال من گردے وہ چار چھ روزماہ تورکی وثرگی

میں دب پاؤں کسی کی آر کا سب بن گئے۔ وہ بابر کے بر خلوص انداز اور اپنے لیے اس کے چربے پر پریشانی و کھے کراس کی طرف تھنچتی چلی گئے۔ بابر کو بھی وہ ایک زخمی چڑا ہی گئی۔ اور ہی لے پر دھڑکے کیا یوں دونوں ہی کو کیویڈئے اپنے نشائے پر رکھ کیا۔

بعد میں کو کہنے سننے کی کمی کو جیسے ضرورت ہی نہیں رہی وہ دونوں جب بھی سامنا ہو یا پھھ تا کہنے پر بھی سب کچھ کمہ جاتے۔

بابرای ای کے بعد انگلینڈ چلا کیا اور جب وہاں سے ایم ایس کرکے آیا تو اہ نور بھی اپنی پر معالی مکمل کر چکی تھی۔ وہ آگے بڑھاتی تھی گران ہی دنوں اس کے گررشتوں کی لائن ہی لگ گئی۔ گھررشتوں کی لائن ہی لگ گئی۔

خاندان میں بھی کانی لوگ دکچیں لے رہے تھے اور باہرے بھی رہتے آرہے تھے۔اہ نور بہت الجھن میں تھی وہ ڈر رہی تھی کوئی امی بابا اور خاص طور پر دادی کو پندنہ آجائے۔اس کے اندرے سوال ابھر آاور جو پند آگیاتو؟

" پُرکیا! چپچاپ وولی تره جانا-"
اندرول شور مجانے لگا" و تهیں " نہیں۔"
"کیول شادی تهیں کرتی کیا؟" وہول کو ذہب دی ۔
"کرتی توہے "کرتی پڑے گی۔" اس کے لیے بھی ای وادی اور خاص طور پر بابا کو چھوڑ کر جانا کہاں آسمان تھا مگر دادی سمجھاتی آئی تھیں۔ خود اپنے ول میں بھی امتظیس سرا ٹھاتی تھیں گر کوئی ایسا ضرور تھا جو خواب امتظیس سرا ٹھاتی تھیں گر کوئی ایسا ضرور تھا جو خواب

دیکھنے سے پہلے اس کی آٹھوں سے نیند اور نیند سے خواب چرارہاتھا۔

وہ خود ہے بے نیاز رہنے گی تھی ' حالا نکہ پہلے اسے سجنے سنور نے کاشوق تھا۔ شہری ہرا چھی ہوتیک کے چکرلگانا ضروری تھا 'کہاں کیانیا ہے دوستوں کے ورمیان ہائ ٹاکپ رہا کر نا تھا۔ لپ اسٹک کے ہر شے کرکی دریافت وہ ہی کرتی تھی اور ڈریسٹک میک اپ کے جدید اور خوب صورت مالمان سے بیشہ بھی ہی الی

و دوين و الله على المال المال

و و 2014 الله على 2014

چوث آئی ده جارون استال می ره کر کمر آسمے تب بھی انہیں ایک فل ٹائم جار دار جاہیے تھا جو انہیں اٹھائے بھائے ہاتھ روم لے جائے وہ فرمال بروار بیٹا تھا کو شادی کو صرف دس دان ہوئے تھے محروہ بلاکی ی يرك بمفارما تعاجكه مايول دريك دوستول من ربتااوروهائ كرے من يوى كر حقى رہتى-شادی ہے ملے بی اہ نور کو ایک اچھی جاب مل تنی میں اور اس فے ایم ایس کی بھی تیاری شروع کردی تھی شادی کے بعد جب چھٹیاں حتم ہو میں تواس نے "كل مجھے أفس جانا ب كتا مشكل لكتا ب نا ومم أص جاؤى؟" بابر كاجمله سواليه تقا-" ہاں تو چھٹیاں حتم ہوئی ہی تھیں۔ کمیں کتے بھی نہیں اور چھٹیاں بس یونمی کزر کئیں۔ 'اے اپ بني مون ريس جانے كالمال تو تعالى-بابرنے اس کی بوری بات تہیں سی وہ پہلے ہی سوال يرركابوا قا-"تمني مي اجازت لي ب "كسيبات كي اجازت؟"وه حران محى-" اض جانے کی اور کس بات کی ؟"اس کالہجہ ميں-"وہ بت حران تھی۔ وكيول؟"وه يوجه رباتها-"وه جانتي تو بين كه من جاب كرتي مول اوريه بهي جانتی ہیں کہ چھٹیاں بسرحال چھٹیاں ہیں ختم ہوہی جاتی وتم ممی سے جا کر پوچھو۔ حمیس پوچھنا جا ہیے۔" "می جاب کے بارے می اوچھو۔" "هي نبيل بو چول كي كي بحي اكرتم مجهة مو كي پوچساے توجا کر پوچھ لو۔"وہ بارے انداز بر خفاہو گئ

"ود پند میں کریں کی میرا پوچھنا۔ تم جا کراشیں

شون سے ساتھ ویا۔ "ارے گانمیں سکتاس کرداد توے سکتابول تا!" اورماه نورسوچی ای جی آب نیالکل سیح اندانه لگا - بابرائی بوری فیمل سے بہت بڑا ہوا ہو ہر ایک کے قریب بس ایک بیول کے۔ ماہ نور کے کھروالوں کو اس کے مستقبل کا فیصلہ كرفي من بالكل دير تهيس فلي كيونك ان ولول اه توركا جرہ اندر کی خوتی سے ایک الگ بی جھب و کھا آ محسوس مواوداس كى يدمردي بم صم ريمناسب اثن جھو ہو کیا وہ خوش می خوش نظر آرہی می چاہئے والے مان باب اور لاؤ كرف والى دادى كواور كياج اسي تقا-ایی ساس کے مزاج کا اندازہ تو ماہ نور کوشادی کی شانیک کے دوران ہی ہو کیا تھا محران دنوں اس بر محبت فالح عالم كالتازيروست بسرا تفاكدوه اور كيح سوجنا مجسنا جابتي بي ميس معي والول كودير تك خوابول اور بمارول كى باتيس كرتے اور سنتے ہوئے وہ سوجھى جاتى تو جے وحنک کے ساتوں رنگ اس کے اروگرد بلھرے

ہوتے اور وہ اس کے ساتھ بادلوں کی سیر کو نکل جاتی

باه نور كويلاا يتمع لكته تصرفاص طور يران كادكتشيس انداز کفتکو عمروه اول روزے کھریں کم صم بی اے کئے 'ارکیٹنگ کی جاب تھی اور مسلسل سفر جاب کا تقاضا ويصه و كمريس رجع جي توماه نورس بمي خود خاطب سيس موت تع ووخود كولى بات كرتى والمحى طرح جواب دية تع طال تكداس كالى جابتا تفاكدوه اای طرح ایا ہے بھی خوب اتیں کرے اپنی ہرا تھی برى بات شيئر كرب

وه لوك بني مون يرجعي ميس جاسكي جس وان اسيس جانا تقا۔اس دن مالا احانک سیر هیوں سے جسل کر کر كيدان كى تاتك من فهكجو موكيا اور مرض مى

انداز محفظونے موہ لیا اور ای بابا اور دادی متنول کو باہر بهت پیند آیا۔ "بولنا ذرائم بماري كراي دال چكتى رب ک-"داری نے کما۔ اب ماہ نور دادی کی ہے بات یاد کرے کڑھتی رہتی تھی وہ واقعی سیں بول اتھا۔اس کے باربار متوجہ کرتے ر جی ہوں ہاں میں سے زیادہ میں اور دہ اندر تک جل جاتی تھی۔ بھلا کوئی دیواروں سے بھی یا تیس کرسکتا "ال كاچيتالكا بيسى مارى چيتى-"اسك

جوسوفيصد ورست نكلا والتاجينا تفاكه مل اس ديكيه ديكه كرجيتي تحيس اور ديلجيته بي رسنا جابتي تحيس لتجديد لكا تقاكد شام عدات كالتي تك وه كمرك لاؤرج يا والمنك تيبل يا محراي ال كي بير روم مي ال كے سامنے ہى بعیثار صالب او نور ننید ہے جھومنے لئى تو خوداني بير روم مي آجاتي محياور بهي بهي يزكر جي جاتي سي ياسوني بن جاتي سي مكراس پراثر مونا ممکن ہی جمیں تھا۔وہ ابھی تک اپنی تمی کے اشاروں کا

" بجھے توبہت ذمہ دار اور این فیمل کے ساتھ کعیثا لكتاب-"يداى كاخيال تفاأورماه تورسوچى أيك على ملاقات میں ای نے کیسا درست اندازہ لگایا۔ بایرانیا ويها كعيثا تفااي كروالول عوس كادوست سبكارازوارسبك قريب تفاسال كي توخيرات عل کیا تھی مباریس) کو کسیں آنا ہے جاتا ہے۔ شانگ كل إلى الوائمي كمنول ألي من بحث مباحث كرناب بابری کے ساتھ سب کھے ہو اتھا می کے لیے ڈاکٹر ے ٹائم لینا الہیں و کھانا ان کے مسلسل خاندانی معالمات ير معرول كوبغورسمابابركياس ان كم لي بمي وقت عي وقت تفا- يي ميس مايول (چمو\_في معالي) کے دوستوں تک کاخیال رکھنا۔اس کی بردھائی سے متعلق سائل ہے آگاہی اس کی گائیکی میں نوال

عِ إِنَّى مَنْ لِيكِ بِيعِي وَ مِرْزِ عِدِ بِإِنْ وَالْ مِو الحريس آنے والے مهمانوں سے بھی اسے پڑی "بيكياتك ب بحدولمحومندافعائے چلا أربط ے "ای اور دادی اس کے بدلے برلے انداز دیکھ ربی تھیں۔بایا بھی پریشان تھے۔ وكيابات بيون مارى لادوم صمى كيون رب مي ٢٠٠٥ واي عيد و یا شیں شاید کھریس ہوتے والی ہماری باتوں سے پریشان ہوئی ہے۔ ''خلا ہرہے کھبراتورہی ہوگی۔ابھی بہت جھوٹی ہے ابھی سب کو منع کردو۔ ہمیں اپنی بٹی کی شادی تہیں ۔ ان يولول ايركاميسج آيا-

اسے پاسس کیا ہوا وہ جواب بی دھیالی۔ "نوراتم فيك بو؟"دو مرامه على مائ ما-"ياسى-"داسىدكىدكى-وو تهمیں بتا نمیں کہ تم تھیک ہویا نہیں تو میں بتا یا ہوں کہ تم تھیک تہیں ہوتم انتھی ہو مبت انتھی۔ "اور تم برے ہو 'بت برے "اس فےجوابا"

یوں ودلوں کے درمیان میسیج میسیج کا میل شروع موحمياجس كالفتام بون مواكد أيك دن بابر كا مسبع آیا کہ شام میں میری می اور پلا آرہے ہیں

اس اجاتك اطلاع مروه لو كلا تي مراي كويتانام ا-"كون؟كول؟كس لي" كيواب من اسكى ايك شريطي مكرابث في النيس بهت ومحمية الا-بجرجات ای نے سب کچھ کیے سنبھالا محرشام کی چائے پڑ لطف رہی۔ ای اور دادی بابر کی می کے رکھ ر کھاؤے متاثر ہوئیں توبابا کواس کے پایا کے ولنشیں

ين دُلِخَتْ 218 مَن دُلِخَتْ 204

سب کویاد کرے روناسا آنے لگا۔"اس میں عورت اور مرد کی کیا تحصیص جو قریب برووه یانی دے دے۔" بحربوبيه الجھن اس كى زندگى كاحصه بن كئے۔اس كا تی جاہتا تھا کہ اس کے اپنے کھر کی طرح وہ اپنے نے کھر میں بھی سب کی باتوں میں شریک ہواہے معکوم تفاوہ سب كول من جكريناك كى مركوني موقع تودي نندك أيك روتين يردوري في وه منع منع آفس نكل جاتى بھى بايرے يہلے اور بھى بعد ميں كھر ميں واظل ہوتی۔ یہ تعک ہے کم شادی سے پہلے اس پر کونی ذمدداری میں تھی اور پین سے تعلق مجی بس الياولياي تفايس بهي بهي وهوق من كيك بيك كرتي هي جوسب كوبهت پيند آتے تھے دراصل به جو کام بھی کرتی بڑی باریک بنی ہے کرتی اس کے آفس ض بھی سب کتے کہ ماہ لور بہت ذمہ داری سے کام كرتب الصييشه بالميكشن كاخيال رمتاب شادی کے بعدوہ نے رشتوں کی نزاکتوں کو سمجھ رئی تھی۔اس نے پکن کارخ بھی خودہی کیا بھے بات تو بہے کہ می نے روایتا "جی اس کا ہاتھ کھیریا کی اور منتھے وغیرہ میں تہیں لکوایا تھا۔ مگراسے اچھا تہیں لگتا تفاوہ آخر کھر کی بڑی بھو تھی کین میں آئی تو می کام کر رہی تھیں ان کے ساتھ اختری (پیلید لڑکی) تھی جو مسج آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک رہتی تھی اور اوپر کے ڈھیروں کام اس کے سرو تھے می نے بتایا تھاکہ بیہ لوگ برائے کام کرنے والے ہیں۔ سے کو جھاڑو بوجا اس کی ال اور کیڑے بری بمن دھوتی تھی۔ اسے بین میں ویلی کر تمی نے یوچھا۔ وقم مال را محد جاہیے مہیں؟ " منيس مي إمس بيرونكف آني تفي كه آب آج كيايكا رای ہیں۔ میں چھ آپ کی دو کول۔"اس فے ہمت

ودنهيس الم جاؤ - مجھے كسى مرد كى ضرورت نهيں اور

یہ اخری ہے تاں۔"ان کے لیج میں ایبا کھ تھا کہ

تبنى دروانه كمظامشا كرجايون اغر آيادرجها بحى إزرائي كاثرى كي چان ديندرجها بحى إزرائي كاثرى كي چان ديندروي خريت؟ بابر نے يو خوادروي خريت كرنى ہے۔
دروي خري كرنى ہے۔
ابر يك دم دور سے ہسالور پرس كے ساتھ بڑى اس
کی چائی اٹھا كرجايوں كودے دی ۔
دروي خوام وركر درواز پر جمك كی ۔ بابر كی ہنی نے
دروی ہیں ہے دور سے مردى تعین اس كی آئی اس اپناین
دروی موروی موروی تعین اس مردی تعین اس کی آئی اس اپناین
دروی دروی دروی تعین اس مردی تعین اس کی آئی اس اپناین
دروی دروی دروی تعین اس مردی تعین اس کی آئی ہو بات بے بات تم مارا منہ بن جا آ ہے۔
دروی دروی دروی دروی تعین دروی تعین دروی تھا۔
دروی دروی دروی دروی تعین دروی تعین دروی تھا۔
دروی دروی دروی جو بات تم مارا منہ بن جا آ ہے۔
دروی دروی دروی دروی تعین دروی تعین دروی تھا۔

می کواصول بہت پیارے تھے وہ رسم ورواج طور طریقے کو بہت اہمیت دی تھیں اس دن وہ سب کھانا کھا رہے تھے وہ شاید عائب دہائی سے کھانا کھا رہی تھی یا اچانک آنے والی کھانسی وجہ بی گراس کا برا حال ہوگیا۔ کوئی ورہ شاید سانس کی نالی میں اٹک کیا تھا۔وہ کھانس کھانس کر پریشان ہوگئی اور تیزی ہے واش روم کی طرف دوڑی۔ بابر اس کے پیچھے پانی کا گلاس کے کر ردھا۔

ے روسا۔
" تم بیٹو!" می نے ہاتھ سے بابر کو روکا اور صبا کو
گھرکا" تم بیٹو!" می نے ہاتھ سے بابر کو روکا اور صبا کو
وہ بمشکل اپنی سائس برابر کرکے پلٹ رہی تھی جب
می صبا کوڈا نعمی ہوئی ملیں۔
" تہمارے بیمال بھی مردیوں بائی لیے بیوی کے بیچھے
میتھے دو ڑتے ہیں۔ تمہیں اٹھنا چاہیے تھا۔"
مرتبہ شادی سے پہلے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا تو بابا
فورا" اٹھ کر اس کی پیٹھ سملانے گئے۔ ای اور دادی
سب نے کھانا چھوڑ کر اسے سنجھا نیا ہے ای اور دادی
بانی دے دیا کوئی اوپر دیکھویانی ہیو "سمجھا رہا ہے ای

وہ اپنے کمرے میں آئی ابر کے بوجھنے پر بتایا تو وہ بولا۔ " ريكها " مى كنتى الحجى بين تم بلاوجه ور ربى منح آفس جانا ایک مسئلہ بن کمیا تھا۔ کھر کی دونوں گاڑیاں معروف محیں مرخراہے بابائے گاڑی دی ھی اگرچہ وہ آج تک رش والی جنہوں سے کھرائی آئی می مر قهردرویش برجان درویش اس نے خودا ہے آپ " كي أبيل مو آيس لي جاول كي كارى-"وه خودكو ایک دفعہ ہمت بکڑی تو محروا فعی وہ گاڑی آزام سے کے بھی کئی اور واپس بھی کے آئی۔اس کا خود پر اعتماد رات میں جب بار کو بوے استیان سے بتارہی می توول میں تمنا تھی کہ وہ مراہے گا وہے ہی جھے ہا مراج تھاس کے پہلے قدم افعالے ہے کے کرایں ك دُرا يُوكُ سَكِينَ تُكِ مُعْلَمُ سَلِيا شَي كُتَى رَبِي مُعْنَى وہ اے دوسلہ دیے آئے تھے میری بنی بت لیلنشلہ بیاتو میٹا ہے میرامیٹا۔"وہ اکثرای کوہس ہنس

ر سے ہے۔ بابر نے جیسے بالکل توجہ نہیں دی۔وہ اتی خوش تھی کہ بابر کی بے توجمی پر بھی غور نہیں کیا وہ توجب بابر نے مضحکہ آمیز لیج میں کہا۔

"کیابچوں کی طرح خوش ہو رہی ہواب تم بدی ہو جاؤے۔ درجنوں اڑکوں پورے شریص گاڑی دوڑاتی پھرتی ہیں اور میں تو دس سال کابھی شاید نہیں تعاباؤں تک نہیں ٹھیک سے پینچتے تھے بریک اور اسکیلیڈر پرتب چلارہا ہوں گاڑی۔"

بہ جیسے من می ہو گئے۔" درجنوں اڑکیاں 'درجنوں اڑکیوں سے کیا تمہارا وہی رشتہ ہے جو جھے ہے ہے۔ اس کے دل نے اندر ہی اندر کمادہ بس اس برایک زخمی می نظروال کرخاموثی سے اپنی چیزس سمیننے گئی۔ ہاؤ۔ "وہ اس وقعہ بردے رسان سے بولا۔
"وہ کیا منع کردیں کی مجھے؟" وہ ریشان تھی۔
"شاید " ہا نہیں۔" اس کالا تعلق انداز وہ دکھی ہو
"فرار ایس جاب نہیں چھوٹوں گ۔ میری مرضی کی
جاب ہے میں نے بھی بہت محنت سے بردھا ہے۔" وہ
خاموش رہا تو وہ سمجھانے کے سے انداز میں بولی۔
"اب صیا میڈیکل کرری ہے تو کیا وہ جاب نہیں کرے
"اب صیا میڈیکل کرری ہے تو کیا وہ جاب نہیں کرے

"مباكايمال كياذكر-" بابركالجدوا ثدازدونول عى بل كيا-

۔ شادی کے بعد وہ پہلی مرتبہ یہ لبجہ اور بیدا نداز دیکھیے رہی تھی۔وہ سم گئے۔ پھراہے تمی ہے بھی بات کرنی ہی بڑی۔

فلاف توقع انہوں نے اس کی بات پر کوئی سخت روعمل نہیں دکھایا۔ تھو ڈی دیر جپ رہیں پھرپولیں۔ ''کب جاتا ہے تہمیں گل؟'' ''جی!''وہ بس بھی کمہ سکی۔

'گاڑی توڈرا ئیو کر گیتی ہونا!'' ''جی کرتی تو ہوں مگر۔'' ''گر؟''انہوںنے سراٹھایا۔

"آفس چندر مگر روڈ پرے مہت بزی روڈ ہے میں دہاں نہیں نے جاسکتی گاڑی!"

و منت کلیس و کراچی می سر کیس صاف ملیس مید مکن ہی نہیں کر چکیس تم ڈرائیونگ۔" وہ خاموش

میں پہلے کیے جاتی تھیں؟" وہ اب بھی مسکراری تھیں۔

و ورائبور جھوڑ ما تھا۔ " وہ اپنی انگلیاں آپس میں الجھائے انہیں تو ژمرو ژرہی تھی۔

"درائيورلويمال ميح مباكوك كرجا ما بها بركو مايول كوبهى جھوڑنا ہو ماہد و كيدلو۔" وه كى اور كام كى طرف متوجہ ہو كئيں۔

خولين دانجي 2014 مي 2014

و على و الحجال 220 مى 201

وہ بھی مسکرانے ملی بلاوجہ ای کوپریشان کرنے کاکیا کمدہ تھا۔

000

ای نے سمجھایا تھا کہ دہاں دل نگانے کی کوشش کرد تساری نئر تمہاری عمر کی ہے اس سے بات کیا کرد بیٹا بات چیت سے اجنبیت کی دیوار کرتی ہے۔ اتفاق سے دو سرے دین دہ آفس سے آئی تو سامنے ہی صالی دی دکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آگر بیٹھ گئے۔

"کیا دکھ رہی ہو؟" اس نے ایک دوستانہ مسکراہٹ چرے پر سجاکر پوچھا۔ "کچھ انیا خاص نہیں۔ آپ کو دکھناہے؟"اس نے ریموٹ آگے کیا اور اپنی شرٹ ٹھیک کرتی ہوئی

اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہ نور ربیوٹ پکڑے جرائی ہے اے جا آادیکھتی ربی۔ کیاواقع صابہ سمجھ ہے کہ مجھے ٹی دی دیکھتا ہے مگروہ یہ کیمے سمجھ سکتی ہے۔ اس کاذبین ذرا بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہاتھا۔

آئی نے شایر بالو بھی او نور کی مشکلیں تناوی تھیں تب بی نوان کاروز کوئی ناکوئی اسامیسے آجا باتھا۔ "اہم یہ نہیں ہے کہ زندگی کے تھیل میں ہمیشہ آپ کے پاس اچھے ہے ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ہیں آپ ان سے کیما تھیلتے

میرے بیارے بیامی کمال کھیل رہی ہوں اچھا براتو جب ہو جب کوئی کھیلنے دے معیں تو بس مجمد کھڑی ہوں ابی سسرال کے دردازے پر کوئی ہاتھ بردھا کراندر مذکھنچے مگرراستہ تودے " دو کیا کہتی مگر تھوڑی مخاط سی ہو گئی تھی بلادچہ اس

ای اے دیکھ کرخوش ہوئیں اے سراہا بھی ہے

من تھی۔

\$ \$ \$ \$ -\$ -

"نور! حمیس ہو کیا رہاہے بٹا! خودہ اتی ہے نازی بھی تھیک نہیں' تم تو تم الی خودہ الاروا نہیں رہیں۔" وہ تھوڑی می دیر کے لیے ای کے پاس آئی تو انہوں نے اس کا جھرا بھراوجود دکھے کر پریشانی سے کوا۔

"میں بالکل ٹھیک ہوں ای!"اس نے خود کو سنبھال کہا۔

''کہاں ٹھیک ہو۔ کوئی الجھن ہے تو بچھے بناؤ۔ تم بیس قریب ہی رہتی ہو۔ دنوں تمہاری شکل کو ترسے بیں ہم لوگ۔ کیا کوئی پابندی ہے تم پر 'مسئلہ کیا ہے؟'' دناس کے بہت قریب بیٹھ گئیں۔ دناس کے بہت قریب بیٹھ گئیں۔

ر کا بھی جی چاہا کہ ای کی گود میں سرر کھ کرسو حائے گراس کی آ تکھیں بھید کھولنے پر مل گئیں اور نم "تکھوںنے ای کواور بھی زیادہ پریشان کردیا۔ "نور میٹا! بناؤ کا نی اس کوانی پریشانی بناؤ۔"

توربیا بہاو ہیں وہ پی جیارہ ہوتی ہے۔

تواس سے نہیں رہا گیا۔وہ بتاتی چلی گئے۔ می کے

ریاری تصبیح اس کے سب کھاس

کیاروں کے جواب میں اس کی سمجھ دارماں نے اپنے

اصابات کوایک ہلی می مسکراہٹ میں چھپاکراہے
تیاں ر

روا تھا۔ بار تھیک کہنا اسکے یہ میری کی اورا کی مسائل ہیں۔ میری کی اورا کی سائل ہیں۔ میری کی اورا کی اورا کی سائل ہیں۔ میری کی اورا کی سائل ہیں۔ میری کی اورا کی سائل ہوں کے مزاری بیجھنے ہوں کے وہ تعوی مان کے گھر کی ہو۔ میری بیاری بیمی اگر میں کہ میں ان کے گھر کی ہو۔ میری بیاری بیمی اگر میں کہاں تک دور رہ سکتا ہے۔ اپنی نمذ کو دوست میں وہ میں کہاں تک دور رہ سکتا ہے۔ اپنی نمذ کو دوست بناؤ۔ وہ تو تمہاری ای کروپ کی ہے۔ دیور کے مشغلوں بناؤ۔ وہ تو میں ایک چکر لگاؤ وہاں گئے۔ میں دیجے بار رہیں گئی ہو تم۔ ایک چکر لگاؤ وہاں گا۔ میں دیکے رہی ہوں۔ تمہارا چرو بست ڈل ہورہا ہے۔"

''نتاہے نور اجب میں نے جہیں پہلی دفعہ دیکھاتھا۔ تب بھی تم بھی کلر سنے ہوئے تھیں ہم ان دنوں پنک پہنا بھی بہت کرتی تھیں اور جب لاکے تہ ہیں پنکی اور بارلی ڈول کتے تھے تو آپ ہی آپ میرے انڈر اشتعال سا آنے لگنا تھا میرے جیسے لاکے کے مل میں سب کی مھائی کرنے کا خیال ان ہی دنوں آ با تھا۔'' وہ ہسا۔ وہ بھی ہس بڑی۔ مل سے رہے دملال کی کمری بدلی خود بخود چھنے گئی۔ دو بھی ہمیں تھاکہ ہے۔

" تم نے تو خیر کیا کہا۔ خود بر بھی واضح نہیں تھا کہ بیا مجھے انتا برا کیوں لگتا ہے 'خود کو سمجھا آاور سر جھنگ کر سوچنا مجھے کیا کوئی کمی کو بچھ بھی کھے مگر جی تم زخی ہو میں اور تمہارے زر دچرے پر میری نظر پر ٹی تو مجھے خود بخود معلوم ہو گیا کہ ۔ "وہ رکا۔ دی ای دی تھی۔ تھی۔

'کیا؟'' وہ اُب مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ''میں گیا۔'' وہ اس کے ہاتھ کوانے ہاتھ میں لے کر اور اپنادو سراہاتھ دل پہر کھتے ہوئے بولا۔ ''بھرجے تمہمارے قریب ہواتو تمہماری معصومیت

بایر شرارت کے موڈیس تھا۔اے اس کی خمار آلود آواز بتا رہی تھی۔ وہ اس محبت کی مقناطیسیت کی کشش سے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی ٹھک ٹھک نے دوٹوں کو حصار محبت سے اہر تھینج لیا۔

"کون؟" بابرگواس وقت کی مراضلت ذرا نهیں بھا رہی تھی۔ دور میں میں اور میں میک میں اس میں میک

«میں ہوں صاحب اختری۔ بیگم صاحبہ بلار ہی ہیں آپ کو۔" "میں مال جارہ ہوں!" دوسر کورکر کریٹر سے امراز

ب می بلاری ہیں!" وہ جیسے کود کربیڈے اترا۔ او نور کاموڈ خراب ہو گیاتھا۔ وہ سرمنہ لپیٹ کرمڑ گئی۔

تفورى در بعد اخرى آئى اس كوبلانے توده سوتى بن

چیے کمی نے اسٹاپ کرہ کرردگ دیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی پھردالیں پلٹ کراپنے کمرے میں آگئ۔ " رکھو موں خود کو الگ تھلگ کمرے میں بندر کھو گی تو پھراس قبلی کا حصہ تم کیسے بنوگی؟" بایر آج اجھے

موڈ میں تھا اسے معجھارہاتھا۔ "میں اس قبملی کا حصہ ہوں ہی کماں۔" وہ بڑے دکھ سے سوچ رہی تھی۔

دمیری می کرید ہیں۔ وہ ساس بی ہی سیں۔ بن ہی نمیں سکتیں ۔ ٹی از آ برایکٹ مدر "اس کی برداشت کی حد حتم ہوری تھی اس نے آ تکھیں بند کر لیں اور خود کو مبرکی تلقین کرنے گئی۔ دوکیا ہوا سوری ہو کیا؟"اس کی مسلسل جیپ نے

اے اکتامادیا تھا۔ "نہیں س رہی ہوں۔" وہ بمشکل خود کو پولنے پر آمادہ کریائی۔ "نتم بہت اچھی ہو نور!تم ریہ بنک کارسوٹ بھی

الله المجلم المجمى مونور! تم پرید پنک کلرسوث بھی است کر آہے۔ "وہ اس کے قریب ہو کر بیٹھ کیا۔ مراہ نور ممی نامے سے بہت پور ہو چکی تھی اسے اس کے النفات نے بھی کوئی خوشی نہیں دی۔

حُولِين دَالْجَـ اللهِ 223 مَى 2014 اللهِ

" خردلهن! وفتر حميس كم از كم آج ميس جانا ہے تعایا جلدی عی اجاتیں بنی اسسرال کے بھی معدید پھو چی نے اس کی مشکل کو سمجھ کر فورا اس لے ہے اب سے اس والي كريم ألى توابر نماكر فكل واتحا-"اب آرى مواتى دريم عن التهيس كي خيال موما عليه قا-"وه عجيب موديس بول رباتفاد ممر ممانوں ، مراہوا ہاور میزبان عائب "وہ طنور ماه نور بوجهنا جائتی تھی" بچھے کس نے بروگرام بتایا تفا؟ مروه حي ري طن سين جاه رباتها عموه كرف بدل كرمهمانون كياس آكرييه الى-" بھئ فرزانہ (می) کے ہاتھ میں تو برطاذا تقہ ہے۔ تم كيا اچھا بناتي ہو؟" مائي نے پھراسے سوالات كے " بے وقوف!" بید مایوں تھا۔ "محابھی بے وقوف اجهابناتی بین-"وه بابری طرف و میم کرمس رماتها-اورماہ نور کو چرت می کہ بابراس کے اس خات ہے

ب كے ساتھ نور نورے تقدركا رہا تھا۔ وہ جزير مولی رای اور صبط کی کڑی منزلیس ملے کرلی رای-" ہاں بھئ فرزانہ! آج تو چھ بھو کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانے کاموڈے۔کیا تھلوارہی ہو؟ انہوں نے می كوآتيد كي كراوجها-

"کھاناتوسب تارہی ہے!"می کے لبول پر بیشہ کی طرح بروى ولنش ى بسي هي-

بتار تعالي كراب وفترول من جاف كالأمر توعوال سواليي كاناتم سي طع موا-ولي حقوق موتين-"

کما " چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ۔ بیال تماری ماری ساسیں التھی ہیں اور تم سے باتیں کرنے کے

"ہاں تورات مریر کھڑی ہے۔ کسی کے انظار میں کوئی کام رکما تھوڑی ہے۔" چی نے جی اپنا حصد والا

توده كمتا النيس كم نسيس جانيا- مجه ع باتيس كرو - JUE 3018-وہ تھبراتی۔وفتر میں لوگ ہروفت کانوں سے لگے سل فون کو دہلیے ہی رہے ہوتے تھے اور کھرمیں بھی وادى قصد مونى تصي-"اے یہ کیا۔ بس یہ موا فون ہروقت تمہاری جان ك سايھ رہتا ہے۔اے اس بھينك كر آؤ۔"مروه جران می که آج سورج کمال سے نکلا ہے۔ بسرحال وہ خوش مى اوراس كىبات سى كراورخوش موكى-"يار! آج مي ايس بابرنه كريس-" اس کے دل میں کی سوال ایک ساتھ ابھرے ممرور

کھانے لاجواب لکے می نے زیروسے اہتمام کیا

تنا- كئي طرح كي تمكين اور ميضي وشيس تحيي حسب

معمول کھانا کمال تھااور آس کو پیش بھی بری سلیقے سے

"م بھی سیکھودلس انی ساس سے بیہ ہنر سیکھو۔"

"سيكھ لے كى بھابھى إوقت برطاستادے "معدب

"ارے وقت کی ارسے سیھاتو کیا سیما۔ آج کل

بج خود مخاري كے زعم ميں رہے ہيں ايك ہم لوگ

تے بول سے سلمنے میں بھی کوئی عار نہیں سمجا۔

ارے ڈانٹ کھا کھا کر کام سکھا ہے۔ ایک تو کم عمری

مِن شاديان موتين عجر مسرال من اين جكه بناني-

ب كوخوش ركهنا ميرسب سيكهنا بي يزا- يون الگ

الى مسلسل اسے بى نظر عن رکھے تھيں جبكہ خود

ان کی بہو فوزیہ این منتھی منی سی بیٹی کو بٹھائے اسے

بل فود کھلا رہی تھی اور یوں لا تعلق ی تھی جیسے

موضوع سے اس کا لسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

فوزيد كاميال جنيد بابرس جهونا تعابول وه اه توركى

رورانی تھی اور برے احرام سے اسے بھابھی جان

يكارتي تهي حالا تك شادي ياع سال يمل يوني هي اوروه

ویکھنے میں بھی ماہ نورے کائی بری لگتی تھی ممراہ نور کو

لااے ای ساس کوہنڈل کرنا آگیاہے کھھ اس کاسب

اس كاميان تفاروه سامني بو ماتومسلسل اي سيم بي كي

طرف متوجه رمتا اور امال کی بھی بولتی بندی ہوجاتی

وہ بارے فوان پر حران میں بدون تو بھی کے ہوا ہو

" جائم! جھے بات كرنے سے زيان اور كيا

ع تے جب دہ بابرے درخواست کرتی تھی کہ اے

است ضروري كام باوروه كمتاتها-

و اسى "يدور كرم مرم ا"

مروري موسكتاب

تعلك ره كر بطلاكوتي سسرال جمانا جان يائے گا-"

كياكيا تفاسب تعريقين كردي

بعريهي في ايك مرتبه بعراس كي سائية لي-

اور چھ توکیا کہتی آج دفتر کا ایک بہت ضروری ایشو بھی سامنے تھاجس میں در کی ذرائعی تنجائش نہیں تھی مگر اس نے کہاتھ کی کہا۔

"كمال چليس؟"وه يوجه رباتها-"جال تماراتی جاہے"اسے کوئی جواب نہیں بن پایا حالا تکہ اس کے دوست احباب ہی مہیں کولیز بھی اس سے یوچھے تھے۔ کہاں کیااچھاہے كيونكه اينے بايا كى لاؤلى دُيفِس مِين چلنے والے ہر نئے اوريرانے ريسور شف خوب واقف ھي-والياكرة م وره بح مك يح آجانا- من مهيل يك كرلول كالفيك ب "ہاں بالکل۔" وہ فون بند کرکے جلدی جلدی کام

تمثانے کی اب اہر جانا تھا توجانے کتنی در لگتی۔ وه حسب وعده آني تووه منتظر طا-"ارے تم کب آئے؟"اسے گھڑی دیکھی ابھی لودد جار منشباق ي تصرفر و هر هر بحض من وربس بار! آج کام کرنے میں مل ہی جیس لک رہا تھا۔ میں نے سوجاتم اسے دنوں سے مد تھی مد تھی جھی جھی سی رہتی ہو۔ آج مہیں منابی اول۔ "اس

ووخوش ہو گئی۔بابرانتا بے خبر بھی نہیں تعاجتناوہ

نے اس کے ٹھنڈے ہوتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ

حورد جيد 225 عي 201

الك بات كه كيرون ميك اب كے باوجود الهيں ماونور ك اندر مي اواسيان اس ك جلا كي بعدور تك بريشان كرلي دين-اس کادی جاب مغموم سار بنااب اس کے آفس كے ساتھى بھى محسوس كردے تھے۔اس دان او حدوو كى اے سى كام سے مراحركے أس جاناران بيد آف دی و ار منت تصاور بدے خاموش طبع انسان تے عموما" ان کا روب محاط ہی ہو ماتھا مرانہوں نے چونک کرماه لور کود کھا۔ " خِرِيت کچھ طبيعت فراب ہے آپ کی آج کل ؟

"جى بى بال بى تىلىد "اس كونى بات عى نە

بابر کی چو چی سعودید می راتی تھیں۔وہ او نور کی شادی میں آئی تھیں تواس کا ملاقات ہوئی تھی۔ اے دوسایوسی خاتون بہت اچھی کلی تھیں۔ بہت زم نرم بولتی تھیں اور ان کے انداز میں ماہ نور کو اینائیت ى محسوس بوتى محى-ده آج كل آلى بوتى محس-انى مسرال میں کی شادی کو انٹینڈ کرنے کے لیے۔ بیاہ نورنے ساتھا مراے ان کے اس بو کرام کابالکل علم نہیں تھا کہ ممی نے ان کی دعوت کی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اور قری عزیزوں مفلا " ابر کی مانی اور چی کے کر کو جی دعوکیا ہے۔ وہ اوحب معمول این افس می تھی۔والیس میںاے کھر محراللا۔

بارکی مائی اے شروع ہی سے بری سخت مزاج ک فی تھیں۔انہوں نے اس کے سلام کے جواب میں

اليم أب آرى مو آفس الالمول في محرى

" بهابهی توروز تقریبا"ای دنت گفر آتی ہیں۔" یہ

وہ کھے نہ کر کے بھی چوری بن گئے۔ وہال کون نے

خوتن داکش **224 کی 201** 

ومليدري تعى اوروه ثريفك برغصه الدربا تفاساولي كولكان شايدات بي مصيت كمدرياب پراس وفتررا باركروه كاذى بعطاف كيا-دەدفتر يخى توسى يىلےاس كى كوليك امبر "اتن جلدي ميس توسمجي عنى تم كاني دير لكاكر آؤ

س نے بھی امبرے بابریا اس کے کھروالوں کے بارے میں کھ نہیں کما تھا مرآج جیے اس کے بوچھنے نے اس کے منبط کے بندھن او ڈوسے۔ " بابر کی ممی کو کوئی ارجنٹ کام پڑ گیا۔ "اس کالبحیہ رندها بواقفااوراندازين طنزساتفا

الو؟ امرحران مي-وروكماوهامازوائب فوراسهاكا-" "تم بیوی ہواس کی گوئی کرل فرنڈ شمیں۔ وہ اپنی مى كويتان اكه تهمار عالم الحريج كرراب-" "اتن مت كمال بي اس مين؟"

"ع مبركرك آكس من موتى وباراوراس كى مى ענינט לכל לעלם"

امبرواقع مي كرتى- ماه نور كوائدانه تفا وه اليي

اجى چھى دان يملے دود مرے ڈ يار تمنث یمال ٹرانسفر ہوئی تھی اور ماہ نورے اس کا ورکنگ رمليش شب بهت احجاجل ربا تفاله ليح سائفه مو ما قعا اور جھی ٹائم کما تھا تو گپ شب بھی لگ جاتی تھی۔ او نور کو اندازہ ہو کمیا تھا کہ امبرائی منوانے کی عادی اور تحوزی ی ضدی بھی ہے۔ آج سے پہلے اس نے اپنا اورامبر كامقابله كبحي نهيل كياتفا تكرآج دل بهت بحرا ہوا تھااس کے اندر آپ ہی آپ تقابل شروع ہو کیا۔ اس كى بھى لومىرج تھى۔دونوں خاندان والول يى طبقاتي اورمعاشرتي بهت واضح فرق تفايده أيك لوئر فمل کلاس جگہ ہے بیاہ کرامر کلاس میں آئی تھی۔ زبان اور للجرجحي بهت مختلف تنف بمكروه دونول بهت خوش تنف مفتي من دوايك مرتبه مرورده ايك ماته في كرت أور

مل بامر کاثرب ضرور لکتا۔ شادی کو تین سال ہو الله تھے۔ فرخ الکو ہاتھااس کے ماں باپ جائے تھے کہ ان کے کھریں بھی بجوں کی چکار کونے محرامبر اہمی نمیں جاہتی تھی وہ ایم ایس کررہی تھی اور قرخ الى مرمى من وى قا-

ادرماه نور كواس كي اي مجي مجماتي تصيب-خوداس ك ول من محى خوامش محى مرمى فيصاف منع كروا فاكدوه اب يج حيس بال سكتيس اورسني كسي آياد غيرو انس اعتبارے البتد الرباري ساس بيدومدواري الله نے کوتیار ہوں تو مجرور نہ بابر کوخیال رکھنا جاہے ادربارب ماه نور كومعلوم تفاله اي كي شوكر اوربلذ بريشر كا سئله مسلسل ربتا ہے پھر بھی دہ راضی تھیں عران کی فدمات كاصله مجي اعتراضات كي صورت من لكلناتها اسبات يراس كي طبيعت آماده مين مي-

دو سوج ربى كى اسے لوگ خوب صور تول يس شار كرتي بن جبكه امبرعام ي شكل وصورت كي حال می اے بینے اوڑھنے کا سلقہ بچین سے آگیا تھا۔اس كى رورش يى دو سر ماحول من بونى تعى دوييشه اي ۇرىنك مىچنىڭ شوز اورېرس اورمىك اپ كاخيال ر من آنی می امبر کھ توجروس می اور کھاس کے اندروه اندازجي ميس تص

سوچنا شروع كياتوبس سوچى كى-امبرسات بهنول می درمیانی تھی۔ ماں باب کے کھراس کی کوئی خاص است ميں تھی۔ فرخ اللو يا تھا۔ يمال وہ خود اللوتي تی کریں سب کی آنکہ کا ٹارہ تھی اس کی جیزیں والدين في وهب لجه وما تفاجووه و سكتے تھے اور بعد من جي سب کھاس کانو تھاجب کہ امبرکو جيزي کھ میں ملا ' فرخ کے مال باب نے منع کرویا تھا۔ یہ بات اس نے خورماہ نور کو پتائی تھی۔

اور پھرسب سے براء کرماہ تورکی عاد تیں سب كبت سے لمنادهيم لهج بات كرنااي بأت منوانے بر بھی زور نہ دیتالیعنی امبر کے بالکل برعلمی تھی۔ پر بھی مچر بھی وہ الی زندگی کیوں کزار رہی ہے س ميں ايك لمحه بھي اس كااينا شيں 'وہ ہرسال يا ہر كا

ٹرپ لگائی ہے اور میہ جارون کے لیے ہی مون پر ملک کے اندر بھی کہیں نہ جاسکی۔

وواس دن ای اواس اور مصحل سمی کیدو قتر کاکام جى اس ميں ہويار باتھا۔سب جائے كي عمود ميني ربی چرجب کام حتم کرے گاڑی میں بیٹی تووہ کھے كول دُاوُن مو چى كى دەسويى كى كدود بايراور مى ے ناراض ہے مرصاے تو سیں۔ اے جاکر مبارک باد ضروروی جاہے۔اس سوچ کے ساتھ اس نے فورا "گاڑی کا رخ مور دیا۔ بت تلاش اور پند كرفي يرايك بهت خوب مورت سالح ليا مجر عاكليث كيك أيك مضهور شاب سے ليا وہ جائتی تھی صاواكليث بت يندكي ب وہ کھر پیچی توسب میلی نظر می بریزی-انہوں

وہ دونوں ماتھوں میں کے اور کیک کا برا سا ڈیا سنهالے تھی۔اسنے می سے صاکا یو چھا۔

ہے اس کے سلام کے جواب میں سامنے دیوار پر فی

"ووایس وقت کمال جاتی ہے رہیں ایے کرے

وہ بھی سی وستک وے کرصیائے کمرے بیس کی۔وہ اسے فون بربری تھی۔اس نے عجیب سی تطرول سے اں کی طرف دیکھااور چمہاتھ سے بے لے کرایک طرف رکھ دیا۔وہ دومنٹ اس کے فارغ ہونے کا انظار كرتى ربى مرحب و مترجه نميس موتى تواس في كيك جى وين ركه ديا-ده مجيب ي بلي كااحساس ليه مولى مڑی مرصانے اس کا کوئی نوٹس میں لیا وہ کرے ے نکل کر تقریبا" بھائتی ہوئی اپنے کمرے تک چیجی اوريس أيك طرف احجال كرخود كوبسترر كراوااور جمر سارے دن کے جمع کیے ہوئے آنسووں کوراہ ال کی۔ وہال کون تھاجواس کے آنسو یو مچھتااس کی جیکیاں سكيول من بدليل كرجيان في المن وكلت موت وجود كوخودى سنجالا اور منه باتھ وهونے لكى تب بى

2014 6 227

وہ اس ریسٹورنٹ میں آئے جمال بابر کے اصرار پر وہ منتقی کے بعد آئی تھی انفاق سے وہ میز بھی خالی تھی جس يروه لوك اس دن بينص تص ابھی کھانے کا آرڈر ہی دے یائے تھے کہ بابر کے فون فاے متوجہ کرلیا۔ بابرنے اے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ "ممی کا فون ب-"وه سركوشي ش بولا-"جي جي هن آ ما هول بس دس يندره من هيل-" وکیاہوا خریت؟ اس نے کھبرا کے بوچھا۔ "ال سب خریت ہے۔ خوش خری ہے صاکا رزات آكيا ب- مي جاه ربي بي كدوه مرع ساتھ بإزار جائين- دراصل دواس خوتي مين أيك بارني دينا "اركىيدلاكيول نميس ربا-" دەاب سب باتيس بھول کربس بھا گنے کی فکر میں تھااور جب ویٹر کوبلا کر

جلدی جلدی کی تاکید کرریا تفاتوده کھبرائی۔ کسیں اس کو اكيلاي جھوڈ كرتھاك نہ جائے كيسي باتن كهال كارو فهنامنانا كحانا جيساى مروبوا وة جلدي جلدي كعافي رجعك كيالاه توركا جي جاه ريافقا-ن سب چھ چھوڑ کرائھ جائے اے رونا آریا تھا کوئی أيك لمحه بهي اس كى زند كى مين نهيس دو چھ درير خوش مو

وہ وعدے کے مطابق وس منٹ میں فارغ ہو کیا۔ وہ صرف پلیٹ بچھری اور کانٹے سے تعلی رہی مراس کو کوئی خیال تک نہیں آیا حالاتکہ منگواتے وقت امرار تعا" آج سب تهاري بند كاتك كا-" العليس؟"استي يوجها-ماه توري كرون بلادي-

و جھٹ یٹ بل بے کرکے اٹھااور تقریا" دوڑیا ہوا گاڑی تک پہنچا<sup>'</sup> وہ ساتھ چل رہی تھی یا خود کو گاڑی میں بھی ممل خاموشی تھی وہ شینے سے باہر

مسيث ربي تحي وه بالكل بي خرتفا-

وميني يون ي كزر كي تب ايك دن اجانك مي آ اور بدلوگ آخراس سے کیوں عاجز آگئے ہیں۔ کئیں وہ دیر تک ای اور بابا کو اس کی خامیاں گنواتی وہ رولی وحولی رات میں ہی ای کے کھر چلی گئے۔ بى سامنے كورے تھے۔ كى لے بھی اسے لا۔ اساری بات تربیت کی ہوتی ہے آپ لوکول نے ي كوني كو تشش كتيس ك-این بنی کو ردهایا ضرور مرتربیت نهیں ہوسکی آپ دومینے تک کسی نے خرنس کی اس کی ای ریشان تعس اوربابا و بحارب عجب الجهن من تصانهول اس كالباب مرجماك من دع تق نے کئی دفعہ کو حش کی محربابران کا قون حمیں اٹھا رہا "عجيب بين آپ لوگ محوتي شادي شده لزي يول الد آخر بالى ايك دن باير عبات موكى مى-ا ینا کریار چھوڑ کرال باب کی دلمیز پڑے اوروہ مزے انون فاے کھولایا۔ سے اطمینان کی سائسیں لیتے رہیں۔ آپ لوگوں نے اس فے صاف کمدوا میں اہ تور کی ضدی اور ہر كونى كوسش بى مىس كى رابطے كى مجھے .... يوجھتے وت يريزي طبيعت برار بوچكا بول اور مرك توروبال كاكراكرك آنى ب-" کروالے بھی پرایشان ہیں۔ وہ کسی سے کھلتا لمتابی بالنے جرال سے ان کی طرف محصات این بی کو خوب الھی طرح جانے تھے اور یمال کیا کیا کرکے باانے سمجایا " آگراس سے بات کو ہم بھی "خر شركري- آب كاواسط بم شريف لوكول اس نے فورا الکا۔ "نمیں میں اس سے کوئی بات ے بڑا ہے۔ چلو ماہ نور! فوراستار ہو جاؤ میں حمیس لینے آئی ہوں۔ ہم لوگوں نے ہمایوں کارشتہ طے کردیا ماه نور كواي مسلسل سمجماتي رائي تحسب-ب كلودك آربين "مرد كوغصه ميس ولاناجا سے اوروہ ميس فون كرما ماه نور کو فورا المبرى بات ياد آئي اس فاعي صت وم كراوب فيك بوجائ كاسب فيك بوجانا كو جمع كرتي موت بين مشكل س كما-ودمیں آجاؤں کی جھے بار خور کینے آئیں۔ آپ کے مرحباس فامبركوبارى باكساته بدميزى مائ إنهول في بحص نكالا تعاكم س كابتاياتوه يكدم ناراض موكى-" میں مجھی نہیں ہونے والائم اچھی طرح من لواور اليرسب تمهاري وجدے مورا إاب بمكتو-مهيس ال يملح ون عي بنا رينا جاسي تفاكد تم جي عروه اى اورباياكى طرف مرس-ایک انسان ہو گینا الگ وجود رضتی ہو تمہاری بھی کچھ "و كيدلي آب لوكول في صاحب زادي كي زبان ميد بندنالبند ہے وغیرہ دغیرہ۔" ورچپ جاپ سٹی رہی۔ کیا کمتی۔اے توامبر کی ہر تربیت کی ہے آپ لوگوں نے انہوں کا کوئی کاظ نہ باسبالكل ورست لك دي مى ای نے بری تاکواری سے بیٹی کی طرف دیکھا محمدہ " سنو ' مجھے عورت کی تذکیل بالکل برواشت چېواپدول سائمانى-الير-"وه مجه در بعد مجربولي "اب جب تك ده تاك مي بني جفتي على كثير-نه ركائ تمار علاے معانى الحكوال جائے بارے میں سوچنا بھی مبیں سمجھ کئیں تا!"

"ميس صاب جل كئ بول-" وه ندر سے ميل " پاکل ہو گئی ہو کیا جو اس سے اپنا مقابلہ کردی اور ماه لورسوي ملى بايروا فعي انتاب و توف ك مرد سویے لی۔ می نے ایسے کمنٹس کیل "چلوخير"ا يناموذ كل تك ضرور تفيك كرليما كل میان دے ری بی سامل و خربی ی سے مرتع وونهيس جانا ضروري ہے۔ اے بولناروا۔ "اجمالة بحرجلدي آجانا- بهم ميزيان بن- بمين یارتی کے فورا "ہی بعد صاکی شادی کی تیاریان شروع ہو لیں۔ صالی کے ساتھ انگیج می۔ یہ اسے معلوم میں تھا عمارلی میں وہ جس طرح کی کے ساتھ تھی اس ہے سب ہی کو اندازہ ہو کیا۔ شادی کی تياريول مس ده قدم قدم يرخود كواجبي محسوس كرفي روى اور پھر شادی کے ہنگانے میں بھی وہ مسلسل مائی اور شادی کے چو تھے ہی دن جب صیابتی مون بر مدانہ مونى تواس كابيانه مبركبريز موكيا-بابرساس كى ندو وار بحرب مونی اوربارے سے سامنے اے کھ " وہ پہل خوش نہیں ہے تواپنے کھروالی علی جائے وہ لوک بھی اب اس سے عاجز آ تھے ہیں۔ فورا اس نے درواز کھولا سامنے ہی ممی مایوں اور ا

وروازے پر وستک دے کر (اخری) نے کھاتا لگ جاتے کی اطلاع دی۔ وور تک ای آجھوں برچما کے ارتی رہی-اس کی آنکھیں مکسل دونے سے سوج کئی تھیں۔اے بن رہاہ وہ اچی طرح جاناہے کہ وہ لیک اسٹوؤنرد اینا آپ حقیرسالگ رہا تھا۔ وہ کیوں اتن بے وقوف معى اوركياني اى كرناكوني آسان كام تقل ہے۔ سے دہ ذراسانیس کربولا اور یہ قوراستیار ہو گئی پھر مب کھ بھلا کرمیا کے لیے خوار ہوئی اور صلہ کیا ملا۔ وي-وه شام من ايدا يعندا آباد ميم على تعين اور واب خود این تذکیل کردی می-احق سے وقوف برمان جي توويل هي و كول جي راي-تمہیں واقعی جینا نہیں آیا۔ تم ہو ہی اس قابل جیسا لوك ميس رف كرتين-كوكى دوباره اسي بلات ميس آيا روف كي بعد شايد ول کی بھڑاس نکل کی تھی۔اس نے دوسریس بھی کچھ میں کھایا تھا۔ابات تھوڑی بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کھر میں بھوک کی کچی مشہور تھی۔ بس جب بھوک کیے فوراسی کھوٹ اسات بس تھوڑاسا اس نے خود کو آئینے میں ایک نظرد کھا چرجیے خود كو تصبيث كروًا مُنكروم تك يجي الجمي واحل مونايي جاہتی تھی کہ می کی آواز نے اس کی بھوک بیاس سب مان لوبارميان! تمهاري بيلم صبات جيلس مو الني مي مو اع جب الوكيال آئے يتھے كى موتى مي توایک دو سرے سے مقابلہ کرتی ہیں۔اب ماری -どりいかしりとしいる مبالو شروع بى كىلىند بايملى لىالى كرنا آسان معوری ہے برایا ارتاع اے اور وہ محسریں نازك مزاج -"شايد بسس مي ياسب لوك في تصن موكرو كم افيرتيزي سواليل بلى-ت ى ابر كمرے من آيا-"كيابوا؟ تم كهانا كهاف كيول ميس أتيس-"اس نے تظری اٹھائی مرابرے چرے پر ابھی پڑھا ہوا سبق اتناداصح تفاكدوه بحصنه كمه سكى-" میں بوے کہ تم بالکل بت بن جاتی ہو۔ س بات ير أخراعام العالمال بميس؟ اس كي تطرشايداه "الي كمر؟" ووششدر تقى اس كاكمركمال فا نورى سوجى بونى آئھول يريز كئ سى-

2014 6 229

حولين والحية 228 كي 2014

نمیں کما مراس دن جب دہ شام میں ان کے اس جاکر میمی تو انہوں نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے مضبوط بالحول بس تعام كركما-"نور!تم اليناباك جان بوجاني بونا!" "تم خوش نظر آتی مولوجیے میری بالسیں برھ جالی ہں اور تم اداس نظر آتی ہو تو میری سائس ا کھڑتے لگتی بوت نے بھے تو اگر رکھ دیا ہے۔ تہاری ای کی سلسل بارى سے بھى ميں بريشان رہتا ہوں۔ بني! ایک مرتبہ تمهارے ول کی خواہش تمهارے چرے ے ہمنے بردھ لی میداب میں مستور خواست کر "بابا!" وان كروخواست كيني م ميخي-" ہاں میری جان اکل میں نے کسی کوایے کھر الایا ہے۔ م ل اواس اور محرمیری بنی میری کڑا!اسے مال باب كي مشكل آسان كردو عيس تهمار ااحسان مند موں گا۔"انہوں نے تم آنکھوں سے اس کی طرف "باااسےند کس آب می میری جان ہیں۔میں آب كے علم ب بھى بھى ايرسيں ھى۔ ورات براجمي الجمي ربى-دومرےون محتى كا ون وه ساراون کمریش ربی مررات اورون می باربار باركاجرواس كمامة آبارا بھی بھی تواے لکا وہ اے بکار رہا ہے۔ "نور!"وہ انسرده محى يرايخ ال باب يرظامركمنا سيس حابتي شام میں احسن کوآتے دیکھ کروہ تھوڑی می جران ہوئی۔احس بالا کے ساتھ ہی بیک میں تھا۔ وہ اب ایک دوسرے بینک میں چلا کیا تھا جمال وہ مزید اچھی بوس ر تفااس نے بہال آئی لی اے ایم لی اے کیا بخریا ہرے بھی کھ کورس کے داس سے بلے بھی گی بار مل چکی تھی اور اس کی بایا تن تعریقیں کرتے تھے۔ كاع واب وارسال كرد يع بن اب بم انناذكر كرتے تھے كہ وہ بى نہيں اى اور دادى سب كو ونول عاريس كماكرس

"جمع آب كفيات ميس كل-" تمام كررواني آخر كار ممل موى كى-وتت كاكام كررناب سوجى درے بھى جلدى ملدى وه كزر ماجا ما بالباس في خود كوبهت مصوف كرايا قلدائي ال باب كوفوش كرتے كے ليے جر ے ای ڈریٹ پر توجہ دیے کی وقتر می دیجی برحا دی سواس کی زعر کی تحوری ترقی کی راه بردورے الی-رد موش ہو گی دواب دوستوں کے ساتھ چے اور ڈنر بھی كرفي فلى اندر خوتى كار مق از الاساار اس چرواے خوش بی دکھا آتھا۔ امبراب اس وفتريس كيامك من بي حيي محى-اس كا باجرسيشل موت كاخواب يورا موكميا تفااور إى وجداب اس سے رابط بر ہونے کے برابر تھا۔ زعر کی معرف ہاور ہر مخص کے لیے اس کادائرا اے کول كول مما أربتا ب-اس فون منيث اورونيا كے كلومل وليج بوجائے نے وقت کو ليے سميث كر ركھ دوا ہے اب كسى برابط كاجي جائب توبس بات كل اور رسوں پر ہی سلتی رہتی ہے۔ خلع لینے پر ای بہت رنجیدہ تعیں اور بھی بھی دہ اسے کردی میں۔ وكر تمهاري وه دوست نه مولي تو تم ميري بات ان ليتين كمينانامشكل كام ب-" محرجب لوكول فياس عيااى بابات رابطه كرنا شروع کیاتواس نے بری محق سے کمدوا۔ " پلیزای " میں اب شادی شیں کردل کی جمی الوجب اس كے تام يربى مرتاجينا تعالوبيسب كول کیا۔ ہماری تو موت بھی اب مشکل ہو گئی ہے۔ ہروم يى خيال ريتا ب تهاراكيا بو كامار ع بعد بيناليه دنیا عورت کے لیے بہت مشکل جگہ ہے اور پھراکیلی عورت م اين بالكود كي ربي بولي عم ب جوالميس

ہیشہ ای بی چھونہ ہجھ کہتی تھیں 'ایانے مجی چھ

طرف بمرول اس بھلا كمال يايا تھا- وہ سوچتى محبت كا وعوب داريس بجمع بحول كيا-اس دوران اس کے بونیورٹی کے مشتر کہ دوستوں نے ہمی کوسٹس کی مربار کا روبیہ بہت سخت و کھاوہ سب احوال سنى محى- ويلهنة بى ويلهنة سال سي زياد ت ایک امبری فے اے راہ تھائی۔ اكرتم بلاوجه يول اس كے نام كے ساتھ نتھى رمناجابتي بواوراني زندكي برباد كرناجابتي بوتواسيفول كوشولو-كياساري زعرى اينال باب كوتف كركا اران ہے ابھی تمہارا برا کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے انكل اور آئ كاحل اب جهد سے بھی ديكھا سيس جا آ 3 Pologe 5 ن سوچے لی واقعی اس کے منے بولنے والے ال خاموی بر برزر از است مزور جی موکے تے اور ای دہ کسی مسحل اور مرور ہور ہی مس ومیں کیا کوں؟ اس نے امبرے ہی ملاح اتل ا "معلط كوايك طرف كو- آئده تمهاري كوئى مثبت راه بھي تو ممكن ہے۔ تم وہال سے صرف عرت الكراي فين اور والحد مين-" يجه كونى بريداب ميس كرنا-"ده بلزى تى-" چلوائيس بي اس خوش ممي سے نكال دوك مهيس ان كى يروا بود مهيس بھول ميكے بي تو مهيس جىان كاب كوتى بردا مىس-" پرامراور فرخ نے بھی اس کے ال باب سے بات كاوريون اس ف خلع ليف ك ليے نوش بينج وا-توس كےدو سرےدن بابر آكيا۔

" مجھے اس سے نہیں ملنا۔" ای تو چریکھل روی اس نے پھر آفس کال کی مسلسل فون پر اس کے

رات کو دادی کو دل کا دوره برا اور ده اسپتال چیجنے ہے میل بی انقال کر لئیں بارے کھر بھی اطلاع دی كى مروال سے كولى بھى ميس آيا-ماہ تور کے بل برایک واغ اور لگا۔اس کی دادی میں تواس كى جان صى اورىيد بابركوا تھى طرح معلوم تھا۔ ولمحدون بعد بإبر كافون إباكياس آيااس ني كماكه ماہ نور نے ممی سے بد تمیزی کی ہے اب وہ عمر بحر بیٹی رے میں اس کو لینے ہمی شیس آوں گا بلکہ جلد ہی طلاق كانوس اے مل جائے گا۔"

"طلاق!" با كى توجان بى نكل كى دە يىلى بىلى دادى كے جائے سے تر مال ہو بھے تھے۔ انہوں نے بستر يكر

اے ای ای سے باجلاتواں کاغصہ بردھ کیا۔ " وہ کیا طلاق دے گامیں خود اب اس کے ساتھ سي رياوابي-"

اس دران اے امر کا ساتھ برط اچھالگا۔ وہ اس کا سمارا ساین کئی۔ صرف وہ تھی جواس کے مل کاغبار تظفيراس كاساته دي حي-

ورندای واسے مروم سمجمانی تھیں۔ " الركون كوبت وكله برداشت كرناير ما ب محر الي ميس في تم مد چورود اوراي ساس اورباير ے جا کر معانی مانک لو۔ میں تہمارے ساتھ چلتی ہوں۔ جمک جاناعورت کی فلست سیں ہے۔" " لیسی بات کرتی ہیں آپ میں آپ کووہاں کے كرجاوي البحى ميں۔ آپ نے اس دان جنتی باتيں سیں میں شرمندہ ہول میری وجہ سے میرے ال باب کی بے عزتی ہوئی اور میں کیوں اور کس بات کی معافی مانکوں ان ہے۔اپے شوہرکے ساتھ جانے پر اصرار كرناكناه كبيره لعيين كما؟"

وقت كزررما تفالت توكزرناى باس كى برتھ الاعلام المحالي ويدنك المورمري سب كزرى ورات رات بحرروني ربى-سبباتي ايك

خوان د کیا 231 کی 2014 خوان د کیا 231

اس كاريض سبياتفا

خولتن والحك ش 230 مى 2014

وہ بااور ای کے ساتھ بیٹے ہاتیں کرتے رہے پھر بابا کے اشارے پر وہ اسے جھوڑنے آلی تو وہ اس کی بات من کرجران رہ گئی۔ "او نور! جھے آپ کی علیمدگی کامن کرانسوس ہوا

میں اور آنجھے آپ کی علیدگی کا من کرافسوس ہوا علد مگر مرانسان کا مل عزت اور محبت حاصل کرتے کو حابتا تھا مگر جھے بات کرتے میں دیر ہو گئی اور آپ کی حابتا تھا مگر جھے بات کرتے میں دیر ہو گئی اور آپ کی مثاوی ہو گئی۔ میں آپ کے بابا کے ساتھ کانی عرصہ دیا ہوں آپ کے بابا ایک نفیس انسان ہیں اور ایسے انسان تاباب نہیں کمیاب ہیں۔ میری آردہ ہے کہ میں ان کا بیٹا بین جاوی آگر آپ اجازت دیں ؟ میرا وعدہ ہے کہ بیٹا بین جاوی آگر آپ اجازت دیں ؟ میرا وعدہ ہے کہ بیٹا بین جاوی آگر آپ اجازت دیں ؟ میرا وعدہ ہے کہ گی۔ "وہ تیزی سے دلمیزیار کرکیا۔

000

وه چپ چپ اوٹ آئی ئید رات بھی جاگ کر گئی' ای کی آرزو بالاکی درخواست اوراحس کی باتیں سب اپنی جگه ممریدول اس میں توشایدوہی بےوفااب تک تبضیر جمائے تھا۔

وہ خود کو داننے کی وہ تمہاراکون ہے کیارشہ رہ کیا ہے باتی؟ کم دہ اس کے اعصاب پر سوار رہا ہے ہوئی وہ افس پہنچ کئی کر تصور اور تصویر او هراد هر ہوءی نہیں رہی تھی۔وہ جنجہاد رہی تھی اسے ال باپ کامان رکھنا تفا۔ بیدول و بس میں کہ دستوں نے کچ کا پردگرام بنایا اس کاول بالکل آمادہ نہیں تھا تکراس نے سوجا خود کو بہلا لے گی اس طرح میں کی اداس اور غیر معمولی خاموشی اس کی دستوں کو بھی گھٹک رہی تھی۔ خاموشی اس کی دستوں کو بھی گھٹک رہی تھی۔

"كيابات لوراً كوريثان مو؟" دخت في جما-" نبيل بس السيسي -"

ابھی کھانے کا آرڈر ہی دیا تھاکہ نور کی نظراس کار نر کی میزر بردی ادر وہاں بار کو بیشاد کھ کراس کا دل جیسے

بند ہونے لگا۔ وہ نہ چاہے ہوئے بھی چور نظروں ہے باربار اوھرد کی دری تھی وہ بہت کرور اور قدرے عمر رسیدہ سالگ رہاتھا۔ شایر بیار تھا۔ تب بی بابر کی نظر بھی اس پر پڑئی وہ یکا کی اٹھا اور آ کراس کی دوستوں ہے بولا۔ ''ایک وزی اکیا عمل آپ کی دوست کے دس منہ

ے ساہوں۔ مدحت اور نادیہ جرانی سے دیکھنے لگیں۔ ماہ نور اسے جواب رہنا جاہتی تھی تمرجسے ہے اختیاری میں اٹھی اور اپنی دوستوں کی طرف دیکھ کردولی۔

وسی اہمی آتی ہوں۔" "نورائم تو آج بھی دیں ہو 'برنصیب تو میں ہوں تمہاری قدر ہی نہ کرپایا 'ہمایوں کی شادی کے فوراسمی بعد مجھے احساس ہونے لگا اپنی غلطیوں کا 'تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیاں ستانے لکیس گرتب تک وہر ہو ملتھ کی گئی زیادتیاں ستانے لکیس گرتب تک وہر ہو ملتی تھی۔" وہ ہاتھ مل رہاتھا۔

و چپ چاپ سنتی رہی اور وہ جیسے ہولئے ہتائے احوال سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ "تمراز شاہ بھول ہی تھے رہو گرم ساس میزر اکثر آ

وقتم اوشاید بھول ہی چکی ہو محرض اس میزر آکثر آ کر بیشتا ہوں بیس تو ہم تم پہلی مرتبہ بیٹھے تھے دل کی باتیں کرنے میرے پاس اب اور ہے ہی کیا ماضی کی یادیں اور بس۔"

''می تو آج بھی حمیس ہی قصور داریا نتی ہیں۔ عمود کیا جائیں 'میرے دل میں تو آج بھی بس تم ہی تم ہو۔ نور۔''اس نے اس کے میز پر دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکے ما

"حمیسیادے میں نے تم سے پوچھاتھاتم محبت میں دھدت کی گفتی قائل ہو اور میں میں تواٹی محبت کے کرد حصار ساتھنچ دیتا ہوں نہ مخود لکٹا ہوں نہ محبت اینا قبضہ چھوڑد ہی ہے۔"

و مشرار القایا مسران کی کوشش کررا تفاکر اس کی آنکسیس اس کی ڈیڈیاتی آنکسیس اس کا ساتھ میں دے رہی تھیں۔

"میاکی ای سرال ہے نہیں بی دہ علیمہ ہو کر ہارے کمر آگئی گرشاہانہ ہایوں کی بیوی دہ بست شکھے مراج کی ہے اس نے اس کو دون بھی رہنے نہیں دیا۔ دون بھی رہنے نہیں دیا۔ دون بھی رہنے نہیں دیا۔ دون بھی رائے تام ہی تھی ہے گھریں دراصل اس کی اور می کی بالکل نہیں بتی۔ "

طرف برح-

ووكون تفا؟" ناديد في يوجعا-

" تھا بحارا ایک رانا جانے والا چھو ڈواسے ممیاکیا

"جو بھی آجائے 'خوش خوش کھانا۔ جب تو چھاریا

مل في تعلي كاقدم الماليا تقااس كي اب وه

مطمئن تمحى ووجمي تواني بالأكوبهت جابتي تحى جاكر

الميس اوربال اي كوجى خوش كرد المصحب كالمردائه

الگ ہو تا ہے اور ایک محبت ہے کمال دو سری محبت کا

وائره كزور بوتا بـ وراصل محبت كابترى عورت كو

آنا ہے مال باب ' بھائی بمن 'احباب پھر شوہر بیجے وہ

بھی کمال سوچ سکتی ہے کس کی محبت کا بلزا بھاری

ہے بس این ساری محبوں کے کیے بی اوجیتی ہے۔

مع ورائے زانے کی ہیروئن بنی بیٹی تھیں۔

منگوایا ہے۔ اس نے بری دیسی سے بوچھا۔

اور می کی الکل نمیں بنی۔" وہ سائس کینے رکا۔ اہ ٹورنے آستہ سے اپنا ہاتھ تھنیجنا جاہا مگراس کی گرفت مضبوط تھی۔

" پلیز نور امیری بات س نوجی کمد لینے دو شیل چپردارہ کرونگابن کیا ہوں۔ می نے انہیں باراگر ہم ہی تو دارت ہیں بار بھائی تو۔ شاہائہ تسخوازاتی ہے ادر ہایوں اس کاساتھ دیتا ہے۔ می چاہتی ہیں میں پھر شادی کرلوں۔ ہو نہہ شادی تم جھے ایک موقع تو دیتیں میری پہلی اور آخری محبت میں نے تہیں طلاق میری پہلی اور آخری محبت میں نے تہیں طلاق میں دی۔ تم نے ضلع لی ہے اب بھی۔۔۔"

وہ سوچنے للی ای تھیک سمجھاتی تھیں بلاوجہ وہ امبر کے کہنے میں آگر جلدی نہ کرتی تو آج وہ اے معاف تب ی بابر کے سیل نے اے اپنی طرف متوجہ کیا۔ درجی جی می امیں بس ابھی آیا۔"وہ فورا" کھڑا ہو گیا اور آج اس نے اپنا کھانا سرو کرنے تک کا انظار نہیں کیا۔ میزبر مجھ روہے پھولوں کی اردنجمنٹ کے نیچے دیائے اور تیزی سے پلٹا۔

وہ ایک دو کھے ہوئمی سرچھائے بیٹھی رہی۔
'' باہر تم نے تھیک کہائم تو واقعی وحدت محبت کے
زردست قائل ہو بس ہوا یہ ہے کہ تم نے اپنی پہلی
مجت کے کر دجو حصار کھینچاہے اس سے تم وقتی طور پر
زندگی اور احساسات کے نقاضوں کے تحت نکل آئے
ہو مگر پھر مؤکر وہیں بناہ لے لیتے ہو۔ کسی بھی دو سمرگی
موست کے کے نہ تمہمارے پاس کل کچھ تھا اور نہ آج

وداین آنکھوں کی ٹی کو پوٹیجے ہوئے اپنی میزکی



و حوال الحدث 233 على 2014



"سارہ تولیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ایک ہی گانا سے جاری ہے ، صبح ہے ارد کرد کا کچھ ہوش ہیں ،
دن ٹو بھری ۔ دن ٹو بھری کے علاقہ جس میں کوئی اور الفاظ سمجھ نہیں آئے۔"
دہ سویے چلی جا رہی تھیں۔ جب ہی داخلی دردا زے پر دستک سٹائی دی۔ کال بمل بھیشہ کی طرح اس روز بھی خواب تھی۔
در سے تھی۔
"در کچھو تو کب سے اٹجم کو کمہ رہی ہوں۔ مجال ہے جو سن لے سعد یماں نہیں ہے اسے بھی بتا چل کیا شاید جب ہی نہیں سنتا سعد کے ہوتے اس کی مجال نہیں تھی کسی کام پر کان نہ دھر آ۔ " سی ایران سے ہاتھ ہو چھتی داخلی دودازے کی طرف آئی۔
داخلی دودازے کی طرف آئی۔
"کون ہے بھئی "اس نے رسا" پوچھا اور جو اب کا انظار کے بغیر دردا نو کھول دیا۔ قیمی کمی جسی اوگاڑی میں بیٹھ کر آنے والا اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔
بیٹھ کر آنے والا اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔

If you ever find yourself stuck in
the middle of the sea.
I'll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in
the dark and you cant see
I'll be the light the guide you
Find out what were made of when we
are called to help our friends in need
You cant count on like 123
I'll be there

سارہ کے کمرے سے برونومارز کے گانے کی آواز آرہی تھی۔وہ گاناجوسعدسلطان کوبہت پیند تھا۔ " مجھے بہت اچھالگاجو تم نے جمعہ سے صاف بات کردی۔" زوار نے فلور کشن پراپ قدموں ہیں بیٹھی او نور کی کا بہ

"لین به ایک بھاری بوجھ ہے جو تم نے میرے حوالے کردیا۔ "انہوں نے بات کمل ک۔
" میں جائی ہوں۔ " او لورنے گفتوں برز کھا سراٹھاکران کی طرف دیکھا۔ "لیکن آپ کے علاوہ میرے پاس
کوئی دو سراکون تھا می ؟" وہ دکھ سے مسکراٹی "کیا آپ سیجھتے ہیں کہ می میری کمی ایم بات کومن کر آسانی سے
ہفتم کر جائیں 'جھے کھری کھری نہ سناتیں یا کہی بھی طرح جھے سپورٹ کرتیں ؟"
"نہیں۔" زوار نے سرملایا " وہ تمہماری الی بات کونہ تو آسانی سے من کر ہفتم کر سکتی ہیں نہ ہی جمہمیں سپورٹ کر سکتی ہیں نہ ہی جہمیں سپورٹ کر سکتی ہیں نہ ہی جس سخت
ست سنا نے سے بازرہ سکتی ہیں تہ ہی وہ کمی طرح تمہیں سپورٹ کر سکتی ہیں۔ یہ تیوں کام ان کے بس میں
نہ میں "

ی نہیں انہوں نے اونور کیات کی تائید کی تھی یا اے اس کی ان کے مکند روعمل ہے ڈرایا تھا۔ "پھر آپ جتا ہے وہ کون ساود سراانسان ہے جے میں اپنے دل کی بات سناتی۔" اونور کی آواز تھاری ہوگئی۔ "میں نے کہانا تم نے بہت اچھاکیا جو مجھے سنادی اپنے دل کیا ت۔" زوار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا" میں تمہیں انچھی طرح جانیا ہوں۔ میں جانیا ہوں کہ وہ لڑکا یو نمی تمہار اانتخاب نہیں بنا ہوگا اس میں کچھ ایسا ضرور ہوگا

و المرابع المر

"إلى بال معديد بليز بولو-" اه لورجلدي من تحى محمر من اس كبابا آئے ہوئے تھے وہ خاص طور پر اس من كي در يمل املام آباد منع تق "كماري كمتاب آب اس كے جاپاني دوست كانمبرانگ ربي بس-"سعديد كے ليج ميں ابھي بھي تك كاعضر "الالال كيليزمعديد الجحصور فمبرد عدد عي توكب انظار كررى مول-"او در جلت جلت لونك روم ك دروازے تک میں۔ وريس آپ كوتمبرتاتى بول ماه نورياجى الرجهے بھى آپ سے ضرورى كام ہے۔" "بال بليزبولوسعديد مكر جلدى كراوش ذراجلدى من مول-"ماه نوراي جگه ركتے موت تيزى سے بولى-"اونوربای! آپ کیات کھاری سنتاہے "مجھتاہے اے آپ سمجھائیں وہ کملا ہو کیاہے "مجیب عجیب اتنی البين اجھا بھلا تو تھا تو وہ اس روز عمیا ہوا اے ؟" "دیا سین اے کیاسودا ہو کیا ہے اکتاب کہ وہ سعدیاؤ صاحب کا بھائی ہے۔" "بس!" اه نور کو جھٹا سالگا۔ "سعد کا بھائی ہے۔" "بال جي عيس اسے رو كتى مول منع كرتى مول كى سے يہ بو و وول والى بات نہ كرے يو و كتا ہے جوبدرى صاحب واپس اليس سب كويا عل جائے كاكدوہ تعيك كر رہا ہے۔ " چهامرداردابس آجائين-" آه نوريكذين من ايك بجيب مي كفكش شروع مو كني " "بال في وي في - "سعديد كمدري سي-" چیا سردار سعد کھاری۔" او نور کی نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے پڑھے کچھ الفاظ کھومنے لگے بجن پر اس نے این دھن میں مبتلا ہوتے ہوئے غور ہی جمیں کیا تھا۔ سے نے فرش پر ڈنڈے سے جڑا بوچا(اپ) پھیرااور پھراے کچن ہے اہروالی با گئی میں رکھنے کئی ماس یا گئی سے فلینس کے پیچے والی سروک کاوہ حصہ صاف نظر آیا تھا جہاں سے فلینس والی عمارت میں آنے جانے والے لوگ دیلھے جا کیتے تھے سیمی نے عاد ہا" مرجع کا کرنے ویکھا فلینس کی عمارت کے قریب ایک قیمتی کمی پہلتی سیاہ گاڑی آکررکی می سیمی جس کمارےوہیں کھڑی کیجو معتی رہی۔ وس کے ہاں کون آکیا بھائی ؟"وہ دل میں سوچ رہی تھی "نجانے کیوں اسے یہ گاڑی دیکھ کر سعدیا و آنے لگا تفا۔اس کا ول تیزر فرآری سے دھڑ کئے لگا 'دکیا پا سعد واپس آگیا ہو 'ایسا ہوا تو سارہ تو خوشی کے مارے یا گل ہو جائے۔ "اس نے سوچااور ایک بار پھردیکھا۔ باور دی شوفر چھلی سیٹ کا بایال دروا زہ کھول رہا تھا۔ گاڑی سے باہر آنے والے محف کاچرو سی کوواضح نظر میں آیا ، مراس کا قیمتی سوٹ اور جیکتے جوتے منرور نظر آرہے تھے۔ ف مخص سعد مليس تقا-يسي كوالوي مول-"إِن فَيْسُ مِن ايبالْوْكُولَى مَين رمتاجس كبال اتى فيتى كازى مِن بين كركوني آئے"وہ سوچے سوچے واليس يخن من آلئي-"أج موتك كيوال اورالي كاكر مباينالتي مول-"اس فياته وهوت موسكمينيو ترتيب وا-

"ميس سعدىيد بول ربى مول ماه لورياجي كماري كي بيوى سعديه-"

"مں سب کو برتر خطوط پر کر سکتی ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں اگر آپ می کوئمی طرح جھے یمال اپنا قیام برسمانے پر کتوبنس کرلیں گے تو۔" "ہاں وہ میں کرنا ہوں کسی طرح۔" زوار نے سرملایا۔ او نور نے ممنون اور مسکراتی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ زوار کی نظروں میں اس کے لیے محبت تھی ' بقین تھا اور اعتماد و بحروسہ بھی۔

''سارہ!''سی آئی آنے الے فخص کو دروازے پر ہی چھوڑ کر سارہ کے کمرے کی طرف لیکیں۔ سارہ کودیش پ ٹاپ رکھے وہ گاٹاس رہی تھی اور اسکرین پر نظری جمائے اس کاویڈ یو بھی دیکھ دہی تھی۔ ''سارہ!''سیمی آئی نے آگے برور کرلیٹاٹ کے کی یورڈ پر چڑا بیک اسپیس کابٹن دیا وا۔ ''کیا ہوا؟''سارہ نے چونک کر سیمی کی طرف دیکھا۔ سیمی آئی کے چرے پر سمراسیمگی تھی اور ان کی ٹا تھیں جسے کسی کے رعب کی وجہ سے کیکیا رہی تھیں۔

"مواکیا ہے" آب بتاکیوں نہیں رہیں آخر؟"سارہ نے جسٹم لا کر پوچھا۔ "وہ اوھر۔ "سیمی نے کا پنتی آواز میں کہتے ہوئے دو سرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ "افوہ کیا ہے اوھر؟"سارہ نے کو دمیں رکھالیپ ٹاپ اٹھا کرمیز پر رکھااور اس کا چار جراور ناریں اٹھا کرسائیڈ پر

الاهکادیں۔
" کے کیااو حرجن بھوت و کھیے لیے ایک کا سابہ ؟" وہ بدیرہ تے ہوئے ساتھ والے کمرے کی طرف چلی۔ دونوں
" کے کیااو حرجن بھوت و کھیے لیے ایک کا سابہ ؟" وہ بدیرہ تے ہوئے ساتھ والے کمرے بیں موجودوہ مخص اس
کروں کے درمیانی دروازے تک آکروہ رک ٹی بلکہ اے رک جانا پڑا۔ دو سرے کمرے بیں موجودوہ مخص اس
کے سامنے تھا جو قطعا "اجنبی ہوتے ہوئے بھی نجائے کیوں اے بے حدمانوس شکل لگا تھا۔ یوں جسے اے گیار
د کھی چکی ہو شاید وہ التباس کا شکار ہورہی تھی وہ دروازے پر ہاتھ رکھے وہ س کھڑی کی گھڑی تھی۔
د کیا بات ہے تم وہ س رک کیوں گئیں ؟" اس کے سامنے کھڑے مخص نے کھا۔ جو اب میں سارہ سے بچھے کھا
نہیں گیا بس وہ وہ س کھڑے ایک ٹک اس مخص کو د کھتی چلی جارہی تھی۔

#### 

جووه تمهاري تظرون ميس مايا اور تمهار عدماع كافتورين كيا-" "آپاے دماغ كافتور مجھتے ہيں؟" اولور نے جو تكتے ہوئے كما۔ "ہاں۔" زوارنے سربلایا۔"جب سی کے خیال میں ڈوبتا ہوا انسان اس بات کی پرواہ کرنا بھول جا تا ہے کہ اس کی یدوی اس کے ارد کرورہے والوں کے لیے کیمامظر ثابت ہورہ ہے تواس خیال کودماع کافتوری قراروا جاسكتابيا بوسكتاب ميرى اردو كمزور جواور فس اس كي فياط لفظ استعال كرربا بول-" "آپ کامطلب میں غلط کروہی ہوں۔"ماہ نور کا اے باباے پر امیدول ایوس ہوا۔ "ميں تمهارے خيال كوميں غلط ميں كمه رہا۔ خيال ميں كھوكر بے خودى كے اس عالم پر البنة ميري كچھ "مثلا"؟" اونورسد مي موكريش كي-"مثلا" این استدر کو این کیرر کو بھول جانا این کھروالوں کو جھوڑ جھاڑود سرے کسی شریس آبستا اس خیال کویائے کی خاطراد هراد هر جھنگتے تیمزا۔" زوار نے صاف کوئی ہے کام کیا۔ "کیا آپ بھی مجھتے ہیں کہ ہرچیزے زیادہ اہم چیزو کری ہے۔" ماہ نور کو علم تھا کہ دہ ایک احتقالہ سوال کردہ تی تنہ سے بر ایک میں میں جھتے ہیں کہ ہرچیزے زیادہ اہم چیزو کری ہے۔" ماہ نور کو علم تھا کہ دہ ایک احتقالہ سوال کردہ تی تمی مربحر بھی استے کیا۔ "میرے خیال میں ہرچیزے زیادہ ہم چیز سیاف پر سیجے ہے۔" ندار نے اس کی بات کافوری جو آب دیا۔ والمواجهيم سياعت يرسيج كى روائيس رى "اه نور يجه سوچ موت بريرائى-"ال مجھے اتبای لگا" زوار نے سچائی ہے کما"لکین اگر میں باپ بن کرنہ سوچوں تو شاید اس لیے لوگ کہتے خہ کرکنا کہ مرکب کا این میں یں خود کو گنواکر ہی کسی کوپایا جا گہے۔" "آپ ٹھیک کمہ رہے ہیں۔" پچھ دیر تک زوار کی باتوں پر غور کرنے کے بعد ماہ نور نے محتیٰ ہوئی آواز میں کما م "شاید میں بے اختیاری کی انتیج میں واخل ہو چکی ہوں 'کیکن بابا! میں پچ میں بے اختیار ہو چکی ہوں۔"اس نے تنب ك زوارك كفنول يرباته ركها-"میں سمجھ رہا ہوں۔" زوارنے سرہلایا "اور میرا بس نہیں چل رہاکہ کس طرح کہیں ہے اس تالا کُق اڑکے کو كر كر تمهار بوالے سين ميں حاضر كروں-" "كياتك كامل ايماكرت كوجاه رما بي " إه تورك چرك ير مسرت كي أيك الرجملكي " زوارت و يكهااس كي آ تھوں میں پہلی بارایک عجیب ی جک اتری تھی۔ "الى ميراول ايداى كرنے كوچاه رہا ہے۔"انهوں نے اپنے گھٹوں پر ركھ ماه نور كم اتھ يرہاتھ ركھتے ہوئے "آب میرے ساتھ ہیں تابا؟" اونور نے دو سراہاتھ ان کے ہاتھ پر دکھتے ہوئے یو چھا۔ "ہاں وفی الوقت تو میں تمہاری بات سمجھ بھی رہا ہوں اور تمہیں سپورٹ بھی کرنا جا ہوں گابشر طیکہ تم ایک حد ے با ہرت سل جو۔ "دنہیں میں ہرگز نہیں نکلوں گے۔" ماہ نورنے بچوں کی طرح سرملایا۔ " مجھے معلوم نہیں تم اس کے سلسلے میں کیا کرنے والی ہو لیکن میرامشورہ ہے کہ ایک بارتھائی سروارے بھی ہیہ را زشیئر کرکے و کھو۔ پتا نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تمہمارے لیے ایک اچھی مدد ثابت ہوں

و المال الما

كرتے ائے ہوں كے اور بے دخل كر كے بى جھوڑيں مے الكونك وہ خود تونہ جائے كمال ب جواكر ميرے ليے اس دنیا میں اس موجود ہے توایک دو مقین سے آئے گئتی تونہ کئی پڑتی بھے۔ وہ سوچ رہی تھی اور اس کے سامنے بیٹھے بلال سلطان اس کے چرے کو پڑھنے کی کوشش میں معموف تھے۔ كرے ميں موجود تيراكردارسي آئى مسلسل النے سينے ير صليب كانشان بناتے ہوئے دعائيں يرصف ميں مصوف تھیں انہونی کوٹالنے کاان کیاس بیدوا حد ذریعہ تھا۔ "بت عرصے کے بعد میں نے یہ مخصوص ماحول دیکھا ہے۔" بالا تحر کمرے کی خاموشی کو تو ژتے ہوئے بلال سلطان نے سیمی ی کو مخاطب کیا "اور یقین جانو ' مجھے بہت اچھالگا۔" سیمی کی نظروں نے اجبی مہمان کی نظروں کا تعاقب کیا۔وہ دیوار کے ساتھ رکھے کنسول پر بھی چیزوں کو دیکھ اس کوڑچی سیٹ بولتے ہیں عالبا"۔"انہوں نے اٹھ کراس کنسول کے قریب جاتے ہوئے کمااوراس برر کھے مفید فیسٹوی پرسفیدی کڑھت ہے ابھرے پھولوں والے ڈچی سیٹ پر انظی پھیری "کوشیاسے بنا ہم میز يوش - "انهول في ايك او كي كول تياني كودها نيخ ميزيوش كي طرف اشاره كيا- "اوربير كمندورك ب "بتا-" وہ چروا منت میل پر رکھی ل کوزی کے سیٹ کی طرف بردھے اور چرسی آئی کی طرف مؤکر ہو لے مطویل عرصے ك بعد د كيد ربا مول يدسب-"انهول في كها " و يكها توشايد كل جكدير مو كا ترايك كم يلوعورت كي الكيول ب بے شاہ کار عرصے کے بعد و ملے کریس بہت امیز (جران) amazed دیا ہوں اور اس کے لیے میں تم لوگوں کا سی اور سارہ نے چونک کرا کے دوسرے کی طرف میصادوزاق اڑار ہے تھے یا پھران کی بات میں سچائی تھی۔ "مي نايك چھونى اكائى سے كو دوں تك كاطويل سفركر ركھا ہے۔ ايك مفرسے چلا اور ہرگام يرمفر بھى برصة مح اوراس كم ما ته لكنے والے بندے بھى مرض تم لوكوں كوا يكسبات بناؤل انسان لا كه بمولزا وربعلانا جاہے وہ ای اکائی کو شیں بھلایا تا یا کم از کم میں نہیں بھلایا جب ہی تواولین اکائی سے منسوب چیزیں دیکھ کر بھی اور اس آگے آنے والی ہر دبائی سے منسوب چیزیں دیکھ کر بھی میں اس کیفیت میں جٹلا ہو جا یا ہوں جسے ناسٹیلجیا کت میں " انهوں نے باری باری سارہ اور سیمی آئی کی طرف دیکھا۔ان پر مرکوزان کی نظروں میں ایک بی پیغام چھیا تھا۔ "اس وقت تم مختار مو "تمهارے اختیار میں ہے جوجاہے کمو کتے علے جاؤ۔" وہلکا سامسکرائے اور آہستہ قدموں ت علتوالي الى جكه رجا كربية هي " میں معذرت خواہ ہوں 'شاید میں نے تم لوگوں کو پریشان کردیا۔ جبکہ میں حمیس پریشان کرنے کی نمیس تهارى يريشانيال بنانے كى سيت سے يمال آيا تھا۔" سارہ اور سی نے ایک بار پھرا کیدو سرے کی طرف دیکھا۔ "ساروي...!كياتم بحصے بتانا بند كوكى كريم كباوركيے سعيدے متعارف بوئي ؟" پھروہ نرى بول "آپ کوماه نورنے میں تایا؟"ساره کی آواز تھٹی ہوئی تھی۔ "میں اس سے تمہارے بارے میں کیوں کچھ سنوں گائیں تو تم سے تعارف حاصل کرنے خود یمال تمہارے اس آیا ہوں 'اونور کااس بات سے کیالیتان ایا؟" ساره نے جو تک کران کی طرف دیکھا۔ "اوربي بھي يقين كراو ميرے يهاں آنے ميں ميري كوئى بدنيتى يا ول كا كھوٹ شامل نميں ہے عيس تم سے صرف

حُوتِن دُلِحِينَ الْحِيثَ 241 مَنَى 2014

"يمال أؤميس تم ي سع ملن آيا مول-" آفوا لي مسكران كي كوشش كرتے موع كما-دروازے کے درمیان کوئی سفیدلباس میں بلوس زردر تھت سیاہ آتھوں والیوہ او کی شایداس مخص کو بھی خاصی انوس کی تھی جب می دو تانداز میں اس کی طرف دیجے رہا تھا۔ اس نے اس اوک کے شانے پر بھوے ساه بالوں کی طرف دیکھا اور پھراس کی نظروروا نے پررکھے اس کے ہاتھ پررک می ایک محیف اور زروہا تھ جس کارلیں مجی ہوتی میں۔ "آپ کون ہیں۔"سارہ نے مسلسل اس کی طرف مصفے ہوئے بھاری مرنیجی آواز میں سوال کیا تھا۔ "من بلال سلطان مول-"اس مخص في اينا تعارف كروايا تفا-"كيا تهيس معلوم ب كه سعد سلطان ك ونسير-"ساره نے پہلی بار صورت حال کو سمجھتے ہوئے سملایا۔" جماس سے متعلق کسی کونسیں جائے۔" باب كانام لال الطان --" " بم!" و فخص مسكرايا" اوركسي كونسيس جائت "اس في ابروج هاكرساره كي طرف يول و يكه الصبح كمد رما ہوں "سوچ لوکیاواقعی تم اس سے متعلق کسی کونمیں جانتیں۔" " او نور میری دوست ب "سارہ نے وہیں کوئے کوئے ایک ٹانگ ے جسم کا بوجھ دوسری ٹانگ پر منتقل "ماونور كو بعي شيس؟"اس فيسوال كيا-"بالكل وست كادوست مجى دوست بى مو تائيس" دە مسكرايا "اورش تودوست كاباب مول مينياسيسلاس سلوك كالمسحق تهيي مول كه مجھے اتى دريك يمال كفرار كھا جائے۔ ساره نے ایک نظران پرڈال اور دروازے کاسمارا چھوڑ کریر مسنی آئے ہوئی۔ " آپ پلیز تشریف رکفیں۔"اس نے اس لاؤر کی کم ڈاکٹنگ روم صم کے بمرے میں رکھے توسوشر صوبے کی طرف اشاره کیا وہ صوفے پر بیٹھ کئے اور کرے میں موجود چیزوں پر طارانہ نظرود ڈائی سیمی آئی بھی سارہ کے كرے نكل كرادهر أكتي -ان كے چرے ابھى بھى كمبرابث عيال تھى-"بيسعد كفادرين سيمي آئي إآب كول تحبر النيس اتا؟"ساره في كما-"سعدے فادر ہیں ای لیے تو محبرا کی شایر-" میں نے مل میں سوچا" یہ یمال کیے اور کیوں آگئے "اب "مي ن تهاري باريم مرف ساتها" آج حميس و كلين اور طني بعي جلا آيا-" بلال في ماره كي چرك نجائے آمے کیا ہونے والا ہے" ير نظر آتي محبرابث كود كيدكر مسكراتي بوت كها-ساره کی نظریں جھی ہوئی تھیں اوروہ فرش کو تک رہی تھی۔ "مجهے منے مجھے دیکھنے۔"اس نے سوچا" یقینا" اونورنے ان سے میراذکر کیا ہوگا۔جوہات سعد نے ان کو سيس بتاني وهاه نور فيتاوي بسیک راش مینشلینی (Typical girlish mentality)اے تعبہ آلےلگا۔ اس فے سعد کی محبت کاراز کیایالیا الکتاب آپ سے باہری ہو گئی ہمی نہیں سوچاکہ سارہ تواس کے محبوب كاراز با اے عيال نميں كرنا جائے مرضين - "اس فے سوچے سوچے تفی ميں سرملايا - وسعد كي زندگی ميں میری حقیقت الچی طرح جان لینے کے بعد بھی وہ جیلسی ہی کاشکار رہی اور یقینا "ان صاحب سے جاکر جڑویا ہو گا۔اب بید۔"اس نے کن اکھیوں سے سامنے بیٹھے بلال سلطان کی طرف دیکھا ددہمیں یمال سے بےوظل بی

دوراان كامطلب وسمجادًا يك ايك كرك" "ايك ايك كرك كيابتاوى اصل من جارون ايك بي-" "سمجيم حي متم مجھے بتانا جاہ رہي ہوكہ فاقے كاشنے تواب لما ہے" والله كي شان م برانسان اي بساط كے مطابق بي مجمعتا ہے۔ "فاقے كافنے كى عادت تودالنے كى كوشش كرتى موں مريزتى سيس كياكرون" "مراج مرفراز کوجد هرنوکری ال ربی ہے اے کموکہ دہ نوکری کرلے تم دوجی توفاقے کا منے سے بج جاؤ۔" "نوكرى معلوم بھى ہے كەكدھرىل رى بى جامع مىجدكے الم صاحب فياس سے كماہے كدير ان مندى میں ایک چھوٹی می مجد میں ضرورت ہے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتا ہے اور پانچے دفت نماز کی امات بھی کرائی " و پرسوچ کیارے ہو تم لوگ مراج سے کو توکری سنجالے" "الله جائے بیرزان منڈی ہے کد طر اللہ جانے وہاں کے لوگ کیے ہوں عیں تو بھی نہ جانے دول۔" وگھر آئی روزی رزق کو ٹھوکر نہیں مارتے ہم ہی کو تو گلہ تھا سراج سرفراز کوئی کام نہیں کر نااب کام مل رہا ہے تو کار سرک سے " ن او ک رسی اور ''اجیما پر بات ہے تو چلو بھر مینوں چلتے ہیں مسجد کے اندر جھوٹی می رہائش بھی ہے 'ادھر رہ لیس سے مینوں۔'' " مجھے ساتھ کد حرکھینے بھو کے تم آوگ میں ادھرہی انجھی ہوں 'اب تو یہ نیا محلہ بھی اینا اپنا لگنے لگا ہے۔ لوگ عزت احرام دیتے ہیں 'عاجن بی بی کمہ کرپکار نے لگے ہیں 'ال تم دونوں کا دفت ہے ہم دونوں کی زندگی کا آغاز ہار بر موقع لما ہواں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔" "" تم جانی ہو نامیں نے سراج سرفرازے نکاح تمہاری خاطر کیا تھا ہمہارے کئے پرورنہ جو میں اس کے بارے میں خیالات رکھتی تھی وہ اے ابھی بھی معلوم ہو جائیں تو ایک وم بھاگ جائے یمال ہے ' پھر بھی کہتی ہو کہ تنہیں بہاں چھوڑ گراس کے ساتھ جلی جاؤں۔'' ''تہیں بہاں چھوڑ گراس کے ساتھ جلی جاؤں۔'' ''شوہر کے بارے میں ایسے حقارت آمیز لیج میں گفتگو تنہیں زیب نہیں دیتی رابعہ۔نہ کیا کروایسی ہا تھی جماناہ "إن اور ول كى ول ميں ركھ كر تواب كے چكر ميں ياجاؤں تمهاري طرح اس كى خاطرول كى ول ميں ركھے بيٹھى ہوجس بے وفااور ہرجائی نے مؤکرد یکھا بھی نہیں 'ہو کس حال میں اور کم بخت ہارا بچہ بھی لے اڑا۔'' ''رابعہ میں ان کے پارے میں ایک لفظ بھی گستاخی کا نہیں من مکتی وعدہ کرد' آج کے بعد اس لیج میں ان کے بارے مں بات سیس کوگ-" (کیاسٹرقی عورت ہے ہی بھی ہمی اس نے لیٹ کرشیں دیکھا۔ یہ ہمے بھی تعظیم کرائے جاتی ہے۔) "اجها\_اجها\_فيك ب-سيس كنك-" واورتم بھی مراج سرفراز کی عزت کرنا سیکھو۔شوہر کی وفادار اور تابعدار بیوی ہی آخرت میں کسی الصفے کی "توتم كسى المحط كر كيدولها بعالى كي وفاداري كرربى مو-" "ميرے تامد اعمال ميں جتني سياه كارياں ہيں۔ان كاو صلنا فقط أيك وفاداري سے كمال ممكن ہے۔ ميں توفقط كوسش بى كرسكى بول كه جوچند لكيرس ره كئ بين ان پر بي ميرے حق ميں مجمد اچھالكھا جاسكے۔" "سیاه کاریان؟ ارے کا ہے کی سیاه کاریاں۔ کھرسے تم خود نسیں بھاگی تھیں۔ تمہارے باب نے تمہیں بے كوتن تركي شا **243 كى 2014** 

تهماری یا تیم کرے بہال آیا ہوں۔"

"آئو آج ہم مل کر صرف تمہاری یا تیم کرتے ہیں۔" سارہ کو صحد کی کی آیک پراتی بات یاد آئی۔ اس کے طل

فاکید وظر کن چھوڑ دی۔

"میری یا تیم۔" اس نے ان کی طرف دیکھا" میری یا تیمی جنٹی زیادہ ہیں۔ اتنی ہی غیراہم بھی ہیں اور آپ کا
وقت میں جانتی ہوں کہ بہت قیم ہے۔ "اس کی آواز کر ذری تھی۔
"میں تمہاری بہت زیادہ یا تیمی سفنے کے لیے ہی وقت نکال کر آیا ہوں۔" انہوں نے سارہ کے جملے غیراہم
کالفظ نکا لئے ہوئے کہا اور پھر سمی کی طرف دیکھا" آپ مسلسل کھڑی کیوں ہیں خاتون! بیٹے جائے اور آپ بھی
سنا کے بقیمیا" اس بچی کی باتوں میں آپ کا کروار بھی خاصا اہم ہوگا۔"

سیمی آئی کا ذہن متوقع صورت حالات کے بارے میں مسلسل سوچ سوچ کراؤف ہو رہا تھا وہ کھی دولوٹ کی مانٹھ
دوقہ میلی اور ایک کری پر تک کئیں۔
دوقہ میلی اور ایک کری پر تک کئیں۔
دوقہ میلی اور ایک کری پر تک کئیں۔

"ہون!" بلال سلطان نے سارہ کی طرف دیکھا" آپ بولو۔"

"بيه آب زم زم من بحكولي تسبيحال "معلى بحر عجوه مجورين اورچند جاء نمازين "كب تكي بماري روزي كا وسلد بن رہیں مے محلے بھر کے لوگ اب ماری اس انو تھی دکان داری پر مارا زاق اڑا نے لئے ہیں۔ جوچیزی طاجی ای والیس ر حرک کے طور رکھ میں دیے ہیں وہ می چریں ہم اللہ دے ہیں۔ " محفے اپنوں کودیے جاتے ہیں اور حارا اپنا کون ہے سمال بھلا۔ اس کیے تو ہم لوگوں کو جارے ہیں۔" " بھولی ہوتم بھی چندروبوں کے عوض اگر ہم سے یہ کوئی حزید بھی لے جاتا ہے توان چندروپوں میں نہ آٹا بورا ہو اے نہ وال اور اب یہ روجی کتنی کی ہیں چند ایک ماتی ہیں۔ان سے مزید کھنے دن گزریں گے۔" "واه رابعه بي إنتاوِقت د كيوليا "اتناوقتِ كزر كيا "تهارا ايمان اي طرح كمزور رماهي پهلے تھا "مج كر آئيں عربے بھی کرانے کا بنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ آئیں جن پر نظر پڑتی کافرے کافردل بھی مومن ہوجاتے ہیں مگرتم ہو کہ ابھی بھی کل کی فکرمیں پڑی ہو 'کتنا کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو 'ہوجاؤ مسلمان 'پرتم نے میری بات پر کان وهمر "لوقیں پر ائٹی مسلمان میراابا مسلمان میری امال مسلمان 'پر بھی جب تمنے کہاکہ نہیں رابعہ تساراطل ابھی بھی کافر ہے تو کیا تنہارے کئے بر میں نے وضو کرکے کلمہ نہیں پڑھا تھا 'تنہارے بقول تجی نجی کی باقاعدہ میران میں ا ور میں بھی سمجی تھی کہ تم کلہ روھ کر مسلمان ہو گئیں بھر آج اپنے ول میں جھا کو تو تا چلے کیسا کا فرہوں آج میٹ بھرا نہیں کل کی فکر ہوگئی۔اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور معبود سے زیادہ عمد کی کسی کو فکر ہوگی رابعہ بیلم! مرتبہ سے بھرا نہیں کا بیار ہوگئی۔اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور معبود سے زیادہ عمد کی کسی کو فکر ہوگی رابعہ بیلم! ميري سجه مين والله جائے تهماري اللي الكل الله آتمن-" '' چار گفتلوں کے معنی جان جاؤیس تو معجمو پوری کتاب پڑھائی تمنے 'وہ چار لفظ سنو۔ توكل فقر عنااور سادگ-" "مطلب كربير جارعتا صرمول توجمى بزندگى آسال"

و حولين دا الحدث 242 مي 2014

وصول کیا تھا۔اس کازین جیے ایک طویل نیندے جا گاتھا۔ لیکن ابھی بھی اس بر غنودگی کی سی نفیت طاری تھی۔ اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولنا جاہا عمروہ اپنی اس کو تعیش میں کامیاب نہیں ہوسکا تھا۔ اس کے قریب کھڑے لوگو<u>ں نے ویکھا۔اس کی</u>اس کو حش کے تنتیج میں اس کی پللیں ذراسالرذ کر پھرساکت ہو گئی تھیں۔ "ردعمل مُلا ہرہورہاہے۔"اہے محسوس ہوا اس کے کانوں نے بیہ الفاظ سے بیضے وہ ان الفاظ کا مفہوم سمجھ سكتا تها-اس في سوچنا جابا وه الفاظ كس زبان ميں بولے محتے تھے۔ مراس كا ذبن مزيد سوچنے كا بوجھ نهيں اٹھايايا تفاوه بعرے عنود کی میں جانے لگا تھا۔ وہ دوبارہ عنود کی میں سیں جاتا جا ہتا تھا۔ "آمداناس كے بند ہونوں سے ایک آوازنگی سے اس كے ارد كرد كھڑے لوگوں نے چوتك كريہ" آه"مي سی اوران کے چروں پر مسرت اور امید کی ایک امردو رکنی تھی۔ یہ زندگی کی توبید کی امر تھی۔ وہ سب لوگ جواس کے سرر کھڑے اس کی سانسوں پر نظرر کھے ہوئے تھے ان میں ہے ہر کسی کوا تھی طرح اندازہ تھا کہ سکی ڈائیونگ کی اری میں سرکے بل کرنے کے تعیم میں آنے والی جوٹوں سے زندہ نے جانے کی مثالیں کتے فیصد تھیں۔اس کے کے متصنوا کے طبی اور ڈیس موجود صرف دوڈاکٹرول کی رائے تھی۔ موب کوروی کے مرف اوری مصرب آئی ہے۔ اندرونی مصر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ " اس کی زندگ کے سلطے میں سب زیادہ رامیدڈاکٹرا کیل تھا۔ "ب ہوشی کی کیفیت قے یا ناک کے ذریعے خون نہ بہنے اور چوٹ کے اندر ہی جم جانے کی وجہ سے اگر سرجري كے ذريعے جے ہوئے خون كوہٹايا جاسكا تو زندگی كى اميد بہت زيادہ ہے۔ شايد ننانوے اعشار يہ نوفيصد ے بھی کچھ زیادہ ی۔ "واکٹرال نے اپنی رائے دیے ہوئے لکھا تھا۔ ڈاکٹرائی ی کوسٹ میں معروف تھے اور ڈاکٹروں کی اس سرکری سے بیٹ کریا ہرایک اور ذی روح اس کے ساتھ زندگی اور موت کی سی کیفیت میں کر قبار اپنی سی کوشش میں مصوف تھی۔اس نے بھی ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ اس کی آتی جاتی سانسوں کو گنا تھا۔ ڈاکٹردوا اور سرجری میں عصوف تھے۔ وہ دعا ادریکار میں مکن تھی۔اس نے این اب تک کی زندگی میں اتن شدت ہے اپنے لیے مجھ نہیں مانگا تھا اور جب اپنے کیے مانکنے کو اپنے اللہ کو يكارف للي تعي توشدت كي آخري مد تك بيني كي تعلي-"تم ایک عمد کرکے گزارش کروگی تو مجھے لیقین ہے تہماری عرضداشت کا جواب جلد اور مثبت آئے گا۔"ڈاکٹر رضاحين فياس كالقاء " پہ عمد کیے دعا کا جواب جو بھی آئے 'تم اس جواب پر راضی برضا ہوگی مشکوہ شکایت 'گلہ گزاریوں کی اندھی گلی من سفت كريزكوك-" انهول نے اسے ایک تھن کام سونیا تھا۔ انسانی جذبات کی برداشت سے باہر کام ... مرشایدیہ بی شرط محی اور وہ اس راستے ہے ہث کر کوئی اور راستہ اپنانے برتیار میں تھی اوروہ ای میچ کی شام تھی جب اس نے است ول میں پختہ عبد کیا تھا کہ وہ اس کی رضامیں راضی رہے گی۔ سبح کو کیا گیا عبد شام کو زندگی کی نوید لے کر آیا تھا۔ "آمد!" ہربندرہ میں منٹ کے وقفے کے بعد انتہائی تلمداشت کے شعبے میں بسترر بڑے اس کے بھائی کے منہ سے نکلنے والی میہ آواز اس کے لیے گویا بسروں تفتیکو کے برابر ابت ہورہی تھی۔ اُس نے ڈاکٹروں سے درخواست کر کے دو میں مرتبہ اینے کان لگا کریہ آوا زسنی تھی۔ یہ زندگی کی توید تھی۔ زندگی ابھی باتی تھی۔ زندگی تھی توسب کچھ تھا۔وہ کتنے ونوں سے جن کانٹوں کے درمیان کھڑی تھی۔وہ لکا یک جسے بھولوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ زندگی سے بھرپور رنگارنگ بھول۔

وخل كروا - خاندان بحرض سے كسى كواشك شوئى كى توقتى تہيں ہوئى - اپنى بوزى بوئى كے ليے برائى كادھندہ تعين كيائم نيد بال اس خداداد صلاحيت سے فائدہ اٹھا كر توقق بھررزق ضرور كمايا۔ مارے كناہ كے خوف كے ريڈ ہو جھوڑا'اے ریکارڈ جلا دیے۔ ایک بطا ہر نیک شریف مردے نکاح کیا۔ اس کا بچہ پیدا کیا' چربھی تقدیر کے تمهار بسائد كيا كيا-أكر كي غلط مواجى تواس كى سزاتوتم فقدم قدم بر بعكت لى بالكون ك سياه كارى باتى مد منى تمهارے نامداعمال ميں آخر-" والبيخ بيان كى محت درست كراوتو تهيس خود بى پاچل جائے گا۔ كيسى سياه كارياں سال باپ كى نافرمان ـــ بعاوت کرکے کھرے نظی۔ خاندان شریف اعلاحب نب کا حامل اے توجھ پر تھو کنا بھی میں جاہیے تھا۔ ائک شوئی کرنے کی بات کرتی ہو۔ عم ہے کہ آواز کا بھی پردہ کرنا جاہیے ایک مسلمان نیک بی لی کو ... غی ابنی آوازي مانين شركي لهول يرجم يركر مرسو بهيلاتي ربى وطيفي لاثرول جيني كي سريرسي مين محافل موسيقي كالهتمام كرتى ربى اوران كے عوض منے والى رقم سے كمركا خرجا چلاتى ربى بو تكاح كياتو بھى چورول كى طمع سے بجد بيد أكيا توجى چورول كى طرح ند مي طيفي لائرے استے ليے پناه طلب كرتى ندوه يول جان كاد سمن مو آ-كوئي أيك سیاہ کاری ہواعمال نامے کی تو کھوں کچھ سیاہ عملوں کے نشان توسزا کے طور پر میرے چربے پر بیلے شبت ہو گئے۔ آوازجس كاغرور تقااورجس كے غرور پرمال باب كى ول مكنى كركے بعناوت كركے كھرے نظى وہ آج اليى ہے كمر كيا مینے وصول کی ہوگ۔ جونے خوف کھائے مزا کا عمل تو دنیا ہی ہے شروع ہو گیا۔ آخرت کا سوچوں تو خوف کے مارے كانے كانے جاتى ہوں۔اب بھى ہوش نہ آئے تو جھے جيسا كونى بد قسمت بھى ہوگا۔" " إن مير عمولا الجحية خوف كمار عجم جهري أنى التالله كاواسط مير عيان كي صحت مت درست كرنا- آئنده بهي مجيم ميرابيان يي تعيك ب "تو پھرا تا ہی کرلوکہ سراج سرفرازی عزت کرنا مجھولیہ سیکھ لیاتو سمجھو آدھی آخرت توسنور گئے۔" المحيما بمئي\_كوشش كرتي بول-" "صرف كوسش مين عمل به عمل كرناميهو-" "بال-بالسدوي مل-"تهار يهج كى تأكواري بى جھے تمهارى نيت كابيغام دے رہى ہے۔" وربيحييرول كى يى توتم جى الوك-" واجها\_اسات كوچموند بيرناد كه تسبيعي اور مجوري ختم بوكس و آكردن كاكياوسله بوگا؟" "الله مسبب الاسباب بودى روزى عطاكر في والاب الى مغرال با تدوروالى " " و كل كه ري تقى كه لوگ بچيوں كوم جر نهيں بھيجنا جا جے۔ ناظموے ليے۔ آگر ميں بچيوں كو قرآن بردھانا شروع كردول تو\_ا يك وقت كى رو كهي سو كهي كالنظام بهي بهوجائے گااور بچياں بھي قرآن بڑھ ليس كي-والله تيري شان \_ موا كے دوش پر سركي بانوں كے ساتھ آوازى الرس بھيرتى كائيك بچيوں كونا ظرو قرآن پڑھائے گی اور جو بچیاں معصوم تمہاراً چرود مکھ کرخوف کھا کئیں تو۔اللہ توبہ اللہ توبہ میں بھی کیسی کیسی باتیں سوچنے لکتی ہوں۔استغفار۔استغفار۔

اس کی ساعت ہے کمیں قریب سے آتی ہلکی می آواز ظرائی تھی۔اس کے دماغ نے اس آواز کی لہوں کو

و المال الما

"كون ہے ايك تواس بيلى كو بھى آئے روز خراب ہونا ہے۔ لائٹين میں بھى تیل بھرنا بھول گئی رابعہ۔" قدمول کی آوان۔ وك كون إوهر والجهار ارب والعدي "شورمت مجاؤ مير ميل بول-" "م كمال = آئ كدهر = آئ دروانه كس في كولا؟" ومين دروازے بنيس آيا ہوں ميں اس كھڑكى كرائے آيا ہوں جو تم نے كھول ركھي ہے۔" "كول اس طرح كول آئے تم انا عرصہ رے كمال تم مجھے چھوڑ كول كئے ميرا يحد كدهرے تم اے ساتھ کیوں میں لائے تم مجھے جھوڑ کیوں گئے تتم ہرجائی ہو' بے وفاہو' دعایا زہو ہمیا ہو تم؟ وارام سے آرام سے بینمواد حرورا سیمیاس الاسرکی روشنی میں حمیس دیکھ تولوں سوال بہت ہیں اوران كيواب بهي بي شار .. مرين جو حميس ويكھنے كو ترسابوا بوں بجھے اپني صورت آور كھ لينے دو-وميرا باته چھوڑدو اور ميرانداق مت اڑاؤ بوميري صورت كاحال ہے ، جيسي ميں اب و كھتى ہوں ميں التجھى طرح جانتی ہوں میری صورت کا بیہ حال ہوجائے پر ہی تو تم بھاگ کیے۔ ٹھیک کہتے تھے تم میراحس تنہیں مبهوت كروماكر ما تھا۔ مبهوت ہونے كاوہ عالم تو ثااور تمهمارى دنيا اور سے اور بى ہو گئے۔ ؟ وجھا۔ کویا تم بھی یوں ہی سوچتی ہو اسم لے لواکرچہ خود تمہارے منہ سے اور اپنے کانوں سے س رہا ہوں سى سنائى سى ، تمرىجال بي جو مجھے يقين آيا ہوكہ تم بھى ايسانى سوچتى ہو۔" "رابعه کی چھوڑیں۔ اے توبیت کمنا ہے۔ وہذات کی میرانن ہے۔ اس نے توصیف پراٹرنا ہے تو آسان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرتی ہے اور اگر تیما مکنا ہے توزیمن کی پہتیوں میں آبار دیتا ہے۔ تم اس کی نہیں اپنی ساؤ بھے مماراول کیا کہتاہے؟ "معرب" بعلمالهب "معرف كياسوچائ مجمركاكمائ من المخال كوديكمول أو آج بحل اس حين وادى من كمراب جمال تم اسے چھوڑ گئے تھے مرداغ كى طرف دھيان دوں توجو كزرى وہ ابست دماغ كے ليے اناكانى كدونا مل مل الكافي كوجى نهيس جابتا اوريد الى حقيقت كدول كى مجال نهيس جواس كے سامنے دم وخير مي نهيل مان سكاكه تم في البينط كوزيات مجهد نكال بينيكاب كيونكه جوم منى تمهار بيه حالي موالی کمیں متم بھی جانتی ہو کہ میرے دل پر تمہارے حسن کی بیت کاعالم مجمی ٹوٹانہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تمہارا حسن ہ تہاری شکل کے حسن تک بی محدود تھوڑی ہے جہارا حسن تہاری پوری مخصیت برچھایا ہوا ہے۔ تہارے كدارير تمهارے افكارير عمهاري تفتكوير عماري سوچيد فيكل كاحس توبوں مجي وقت اور عمر كے آھے برھنے کے ساتھ اندر اجلاجا آہے۔ جوحس تمہاری پوری مخصیت پر حادی ہے اس کا کوئی ٹانی سیں۔ "التي بنانے ميں ابراؤتم بيشے ہو حر ممل كے نام ركياكيا ، جانے ہو كتے عرصے مجھے تنا چھوڑے ــــاكـماعت كهونوكن كرنتادول كننے عرصے ـــــ؟" "عروى باتنى بالنك كفل كامظامو

حُولِين وَجِيدُ 247 مَى 2014

وبلو كيايه رضوان الحق كالمبرع؟" والسلام عليكم إلى جي من رضوان الحق بى بات كروا بول-" "كيے ہوتم رضوان الحق ؟ من اونوربات كروى مول شايد كھارى كے ديفرنس سے من تہيں يا وہول كي-" دمیں معذرت خواہ ہوں میاں بہت شورہ جمال میں کھڑا ہوں "آب جھے مبح کے وقت کال کرسکتی ہیں گیا؟ يال من آب كيات بن سيرياريا-" " بھے تمے بت مخفری بات کرنی تھی۔" "الي كيدويكس مجع كي مجو الين آرا-" الني آفر م كوف كدهم و؟" وميرياس آپ كائمبر أكيا بيدار ما مول كه مي آپ كوخود كال كرلول گافارغ مونے كي بعد-" ورتم مجھے مس كال وے ويتا ميں حميس خود كال كراول ك-والوسية على اربا-اس نے فون بند کردیا اور ایک نظر کال کرنے والی سے تمبرر والی-" يا نسيس كون تقى اور مجھے كيسے جانتي تھى اور مجھے كيوں كال كررى تھى۔ "اس نے سوچا۔ اس كے پاس اس وقت این ان مینون بی سوالوں کا جواب نہیں تھا اور مزید غور کرنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ فون بند کرکے اس فائي ميض ي جب من ركعااور مركر يتهيدو يمض لكا-اس کے سامنے روفنیاں جگرگاری تھیں۔قطار در قطار رکھی کرسیوں سے بھرتے بنڈال میں تماشا کیوں کی رونق براء رای تھی۔شام کاشو شروع ہونے والا تھا۔وہ ہولے سے مسکرایا مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹول پر کی سفیدی پھیلی اور اس کے رضاروں پر کول عمیا کی ماند کھی سرخی نمایاں ہونے کھی۔اس نے وائیس ہاتھ میں كرى سراونى بالول والى وك سريرجمانى اوراس يرمسخول والاسيث ركه ديا-جب سفيد ينكسانك كيند تكال كراس كم كل حصيكو تكال يرجمايا - اس كاستركول وائد والإسطاليا سجام اور ہری جیک ایک دن پہلے ہی سر کراس کے ہاتھ آئی تھی۔ جے اس وقت زیب تن کیے اپنے دیکر لوا زمات ے لیس وہ تماشائیوں کے چروں پر مسکر اہمیں بھیرنے کو ایک مرتبہ پھرتیار تھا۔ تیز روشنیوں کے عین بھی تماشائيوں كى اليوں اورسينيوں برہائھ بلا أاسيخ كرتب دكھا مادہ بلوبيون سركم كے تماشائيوں كو كتنے سال بعد تظرآيا تفاران كے لیے اتنائی كانی تفاكر اس انظامیہ سے شدید ناراضی کے سبب اس سے منہ موژ كرجانے والا مقبول عام مسخونجانے کمال کمال کی خاک چھانے کے بعد ایک بار پھران کے درمیان واپس آموجود ہوا تھا۔ بقینا"اس شرمیں قیام کے دوران ہونے والے سرس کے تمام شوزمیں بچھلے کچھ سالوں کی نسبت انہیں زمادہ آمل كامير بنده جي حي-

ایک بند کمرے میں ایک مرداور ایک عورت کی گفتگو۔۔ کفٹ کھٹاک کی آواز۔ نسوانی آواز۔۔"<sup>9</sup>رے کون ہے بھٹی؟" جواب میں کمرے کے احول پر ظاموشی چھائی رہی۔۔ جواب میں کمرے کے احول پر ظاموشی چھائی رہی۔۔

2014 5 246

ب وناكوتان كه ليكا "التيميري قست اب بھي تم كيول آئے وہ مواتمهاري بي توجان كاو حمن ب وميس حميس با قاعده بسائے ہے پہلے مرنا نہیں جا ہتا۔ اس کے جھیاتے رات کے اند جرے میں چوروں كى طرح تم على آيا ہوں۔ نہيں جابتاكہ اے خربو عمراتهمارا بحرے رابطہ ہونے لگا ہے۔ ' اے میں مرجاؤں بیداس طالم نے تہیں کد حرکد حرسے زخمی کیا۔ مجھے دکھاؤ 'مجھے بتاؤ' مرتھ ہو پہلے اس رابعه كونو خركردول كه تم بفكو ژب تصناب وفائتم صرف حسن يرست تص نه خود غرض-" أن ال و المار كواد هرى مم مين بنارين اس كو لجه بعي-"جھو تو مبراہاتھ میمیول نہ ہتاؤں اے عطعنے دے دے کر میراکلیجہ چھکٹی کرتی ہے ہروقت۔" والسے مت بتاؤا بھی وہ بید کی ہلک ہے مراج سے کہنے سے باز نہیں آئے کی اور سراج تو چلٹا پھر آ اشتہار «ارےواقعی ایبا ہے کیا۔ بائے اللہ بندہ کس پر اعتبار کرے۔" "بندى صرف الينبد يراعتبار كريد ادهر آؤمير ياس بيفو-" والتدكد حركد حركسين زخم أت تهيس الله يوجهاس طيفي لاثركو ويكهو بم في ميرى وجد عنوا مخواه اس ى وسمى الى نديس مولى ندىم مى ميرى دندى بن آت ندطيفي لائر سواسطر راك د حكر تم نه دو تي توجي كسير دو آي تم جائش مين كه تم دو توجي دول عم سے الك بين بچه بھي ميں۔" واب تم ایسے دعوے کرتے ہو تو بھے لگتا ہے میراول رکھنے کو کردہے ہواب تومیری شکل وہ ہے جسے دیکھ کر يجاول كي كود من جسيام من-" "تمهارا طل رکھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے جب کہ وہ او پہلے ہی میرے پاس متا ہے۔ رہی شکل تواسے بری چرو حسین پہلے بھی کون کافر تمہارے تعش و نگار پر مراتھا۔ نقش و نگارے پرے ایک چروتم پہلے بھی رکھتی تھیں اور وہ اب بھی زندہ ہے۔ میں نے تواس سے پیا رکیا ہے اور کر تارہوں گا۔ "ميراسعد كمال ب و كيها ب اكتنابرة موكيا- إئ مير عدل سي يوجهو مير م كليج كود يجهو كيسي آك كلي ے میں ہویں جان نہیں۔ ہردم مجھے یہ بی احساس گناہ رہتا ہے کہ ماں سے اس کابچہ چین لایا ہول جمرتم کو م "ال من السير عما تك جرو تهيس د كهانا جامتي-" "حالا نکسال حسین ہویا نہیں بچے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچے کے لیے ال کا تصور ہی سب سے "مهو سکتا ہے "کین نجانے کیوں مجھے پیہ لکتا ہے وہ مجھے پول قبول نہیں کہائے گا۔ ایجی کتنا چھوٹا تھا جب تم ا مے لے محصے او ہاں وقت بھی مجھو مکھ کررونے لگنا تھا اور رابعہ معمارة اتحا۔" "رابعه سے چمٹا رہتا تھا۔ جب بی میراثیوں والی عادات اس میں بدرجیرا تمیائی جاتی ہیں۔ بورے ایک سال کے بھی نہیں ہوئے موصوف اور ریڈ ہویا کیسٹ بلیئر پر چلنا گاناس کر ملنے لگتے ہیں۔ کسی جھی محظوظ کردینے والی چیز کود کھ کر نالیاں بجانے لگتے ہیں اور جاؤں بیا وس کرتے کویا اس چیزی او کی شائیں بیان کرنے لگتے ہیں۔ "إئم من صدقے جاؤں مميرالال ميرے ول كا عمراس كى كوئى فوثونى لے آتے تم "اليا مول\_لايا مول\_بيد ويصور" حُولِين دُكِتُ 249 مَى 2014

"دهیرے ہے۔ آرام ہے۔ برگمانی کی فضا اس قدر تھیل پیکی ہے تو جھے بھی صفائی کا آنا ہی وقت تو دے
"ال بولول"
"ال بولول"
"قرشماری ذات کے بارے میں۔ میں کیا کہوں۔ نظر شناس بھی ہوتم اور مردم شناس بھی۔ جب ہی توعاشق
کے بدے بردے جا کیروار "امین" تا جز "برنس مین "عاشق کے دعوے داروں کے جوم میں ہے جھے ایے قلاش عاشق
کے برے بردے جا کیروار "امین" تا جز "برنس مین "عاشق کے دعوے داروں کے جوم میں ہے جھے ایے قلاش عاشق
کو ترجیح دے جیمیں۔ نہ دی ہوئی تو آج کی بردے پیٹ والے کی دو سری بیوی بن کر ہی سمی عیش کر رہی
ہوئیں۔ "

ہمیں۔ ''تم پیات پہلے بھی گیار کر بچے ہو گوئی ٹی بات کو۔'' ''اسی پرانی بات میں ہی تو مضمر سب بٹی یا بین ہیں 'قلاش عاش جب خود کو اپنی حسینہ عالم کے قابل بنانے کی حک دود میں ہو تو کئی تخصن منزلیں راہتے میں آتی ہیں اور اس خاکسار کا گراؤ تو پہلے ہی قدم پر عبداللطیف عرف طبغے لاڑے ہوگیا۔ جب ہی تو ہرگام پر باقی سب گھٹنا کیوں کے ساتھ ساتھ طبغے صاحب نے ہم راہی کی محوا طبغے لاڑے ہوگیا۔ جب ہی تو ہرگام پر باقی سب گھٹنا کیوں کے ساتھ ساتھ طبغے صاحب نے ہم راہی کی محوا مشرکہ آن کی ہے۔''

''لیامطلب یا مطلب یا اس کیلے محلے میں جمال تم رہتی تھیں تو طومت کان صاحب کی تھی تا اور اوھر میرا ''نا جانا تمہارے جادث کے بعد اس نے پہلے ہے ہی دو بحر کر رکھاتھا۔ آخری بارجب تم ہے دھست ہو کر سعد کو اس کی حفاظت کی خاطر ساتھ لیے جب میں یہاں ہے نکلا تو بچھے محسوس ہوا کہ حضرت تا محسوس طریقے ہے میرا پیچھا کررے تھے اپنی عقل توفق کے مطابق اس کو جل دیتا ہیں کی طرح پنڈی پیچھ کیا۔ بنڈی میں تم جانتی ہو۔ پیچھا کررے تھے اپنی عقل توفق کے مطابق اس کو جل دیتا ہیں کی طرح پنڈی پیچھوٹے مکان کو کرائے پر لے لیا۔ میرے پاس کرائے گا ایک کمرو تھا محد کی خاطر اس کمرے ہے اٹھ کر آیک چھوٹے مکان کو کرائے پر لے لیا۔ معد کی خاطر کا مرے چھٹی کر گارہا' چھرا کی دوست نے جے کا روبار میں لگائے کو پچھ سموایہ دے رکھاتھا تو ہوستانی کہ کاروبار چل نکلا ہے۔ سعد کو دو بہت ہی نیک مید ہے ساوے میاں 'بیوی کیاس چھوڑنے کا انظام کرکے دوست کیاں جارہا تھا کہ تمہارے عاشق بنام عبد اللطف لاٹرنے داستہ دوک کیا۔ "

عون الحقة 248 كل 2014

ومبت جلد بسبت جلد اوربيتم اس وقت سمعد كي تصويري كوچوم جاري مو مجمع صرف باتول ير جهدنوي اولي المالي آواز-« بجھے ۔ بھی لفٹ کرادد بیم صاحب نور کا تزکا ہوتے ہی جھے کھڑی ہے یا ہر کودجانا ہے۔ تہمارے عاشق بنام طيغي لاثركي تظمول سي بيخ كركي "يا الله كيااب بورجورون علاقاتين تعيب من لكسي بن-" ومت سوچو کہ کیسی ملاقاتیں۔شکر کرد کہ ملاقات ممکن توہوئی۔ میرے تواکلوتے جوتے کھس چکے ہیں۔۔ مهيل دُهوندُ تِي دُهوندُ تِي-" "ورودرابعه كهتى تقى بتم يعاك لي-" وست ذکر کرورابعہ کااس وقت اور مت ذکر کرنا اس سے میرا۔ ان تعاعروں میراثیوں کو ہریات او جی آئیں ا ژاکردنیا بحرکوسنانے سوا آنانی کیا ہے میری شمناز بیکم-" "المحاسمين بالى-ميرك بلال سلطان-" "بالميس كول جمع شبه و فلكا يك ميري ميلي كاداغ جويث مو فلكا ب-" " واغ چوپٹ ہونے لگا ارے رابعہ بیلم بیر دماغ کیسے چوپٹ ہوا کر تاہے۔" (الله مير، اس سراج سرفراز كانوا يناداغ جوب بات كيابا او كاكدداغ جوب او كسي كتي بير) وسطلب بے چاری عم سدسد کرحواس کھوتے دے رہی ہے۔" "دوایے کہ مجھےلگارات بحر کرورند کے خودے بی باتیں کرتی رہتی ہے" "ہاں بالکل۔ آج رات جتنی بار بھی میں عسل خانے جانے کے لیے اعمی اس کے کمرے کے پاس سے کرے کے پاس سے کرتے ہوئے جسے باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ بے چاری باؤلی ہونے گئی ہے۔ خودا پنے آپ سے باتیں کرتی براترات ال-عر-" دا ستغفر الله الله معاف فرمائه كياوت ألياب الحجى بعلى سمجه وار آبا بيكم كا دماغ چوب مونے (اب سمجھ میں آیا تنہیں سراج سرفراز کہ دماغ چوہٹ ہوتا کے کہتے ہیں۔) ''اچھا بھئی میں اب چلنا ہوں۔ پیش امام صاحب نے پیغام بھیج رکھا ہے 'ان سے مل اول۔'' (ہاں جاؤے ان کی صحبت میں بیٹھ کرچاریا تنمی تم بھی کہنے سننے کی سیکھ لوشاید۔) (باتى آئندهاهان شاءالله)

ر المال الم

م وراا ہے لائٹری لواد کچی تو کرو اس لا تغین نے توجواب دے دیا۔ بائے میں قربان کتنا پیا راہے میرا بچہ ہو ہو الم كت تقيمية جمع كرك سب يمل ميري بلاسك سرجري كابندوبت كوسك وای میں تولگا ہوا ہوں میری جان ہے کھ وقت اور فقط کچھ وقت اور در کارہے۔" "خدا کے لیے جلدی کو اکب میری شکل اس قابل ہوگی کہ میں اپنے بچے کے سامنے جاکراے سینے سے لگا پاوس کی ممیس اندازه میں جب وہ میرایہ چرود کھے کررونے لکتا تھاتو میراول کیے کیے ٹوٹنا تھا۔" ومعن جاسا مول اور میری زندگی کاب سب اہم مقصد بھی ہے، کہیں سے کیجے انتا پید اکٹھا کرلول كه تمهاراعلاج كراسكون اي ليه تو بردوسري طرف مدهان بثاليا ورنداتنا كم بهت نبيل بول بس كداس طيفي ينسفندسكون مرشايداس كياس لجه مملت بالى به فداكى طرف "كب تك موجائ كالتابيه جع-" ومبت جلد بست جلد مير عياس التابيد مو كاكه من حميس وهسب دے سكول جس كى تم مستحق موروى چرو\_اینا کم أسائش كلوسات زاورات-" ورميں ميں جائيں بجھے آسائنيں کمبوسات اور زبورات بجھے چرو بھی نہيں جاہیے تھا۔ آگر میں ال نہ موتی دنیا کان سب ادی اسیا سے میرادل اٹھ چکا۔ میں ان کی حقیقت جان گئی ہوں۔ اب میں فقر اوکل عناآور سادل کے رائے یہ گامرین ہوں۔اب میرے تھوڑے میں بھی میرے لیے بہت کھے ہے۔ میں نے ایک بھورا جوہ مجوراورایک کھونٹ آب زم زم کے ساتھ بورا بورا دن کزاراہ اور جھے سی دوسری چڑی طلب محسوس میں بوئي-ميرارب بجمع تناعت كرياسيم كاتابق عطا فرمائ " والرع م توبهت الله والي بن كسي-" "تم جانے ہو کہ دور فم جو تم بھے گاے گاہ دیے رہے ہو-دور فم جودہ گاڑی ج کرحاصل ہوئی جو تم نے مجھے وى تعى-اس رم كوجو زكر بم تيول ج كر آئة الحد الله بحصل ميني-" الأرك التابط كام! ليك كرليا تم في محم مح بغير-"كروب كسائه كى مى- محرم توايساكونى سيس تفا- مرالله نيت قبول فرات " " بيلو م عدد راجيسى تهاراعلاج بوجا آب مهيس اورسعد كول كرج يرجاول كا-" و من میراعلاج کرادو\_ پھر میں۔ سعداور تم کسی کٹیامیں بھی رہ کر زندگی گزارلیں گے۔ " "چتی پیس کر کھایا کریں کے اور سو کھی رونی پائی میں بھکو کروفت گزار لیس مے "ے تا-" وم لیے بنس رہا ہوں میری جان کہ میرے تمہارے بارے میں کیا خواب ہیں اور تمہارے اکتفا کا عالم کیا مبس لو بس لو بھے توبس اتنابی جاہے۔ " تهين من مبين بنتا من توفقط كرك وكلماؤن كاليس ميراوفت آف دو-" "الله جائے تمهاراوقت كب آئے گا-" 





مائی جراں کو جسنے کہا باراس وقت دیکھا تھا جب میری عمروس سال تھی۔ میرے ابو آری بیس میجر حصے اور آئے دن کی ٹرانسفر کی وجہ سے انہوں نے بچھے مری میں داخل کروا دوا تھا۔ دسمبر کا اینڈ تھا اور میں چشیاں گزار نے جہلم آیا ہوا تھا۔ ان دنوں ابو کی پوشنگ جہلم میں تھی۔ گاؤں سے نانا کاخط آیا تھا اور بیانہیں اس خط میں کیالکھا تھاکہ ای فورا "گاؤں جائے کو تیار ہو کئیں۔ بیٹ مین کو ڈھیروں پرایش دے کر ای تیج لکلیں اور ہم دو ہرسے پہلے گاؤں چہنے کے

تق انا کا گربت برا تھا۔ پہلے ایک برا احاطہ پھر ہائی گر بہت برا تھا۔ پہلے ایک برا احاطہ پھر ہائی گر بہت کا بین دروازہ احاطے بیں کھانا تھا۔ احاطے بیں بین ایک طرف جانوروں کا کو ٹھا تھا۔ دروازے بیں واخل ہوتے ہی برا سامن تھا۔ حمن بین دیواروں کے ساتھ کیارواں تھیں اور دھریک جامن اور شہوت کے درفت تھے۔ کے درفت تھے۔ کے درفت تھے۔ کے دو اطراف بین کھلے بر آمدے تھے۔ برآمدے بین دیواروں کے ساتھ دو تین چارپائیاں تھے۔ برآمدے بین دیواروں کے ساتھ دو تین چارپائیاں تھے۔ برآمدے بین دیواروں والے کالے کھیں بچھے رہے تھے۔ برآمدے بھی تھی ہوئے دہوں والے کالے کھیں بچھے رہے تھے۔ کالی احاطے بین کھریں کے دہو ہیں تھی اور قاصال ہوا تھا۔ نانا گاڑی احاطے بین کھری کرتے جب ہم گھریں واضلے ہیں گھری کرتے جب ہم گھریں داخل ہوئے توسارا پر آمدے جارپائی پر لینے ہوئے واضل ہوئے توسارا پر آمدہ حورب بین نہیا ہوا تھا۔ نانا جو اور ذرا فاصلے پر موڑھے پر بائی جیراں بیٹھی تھی۔ بر آمدے بین بی کمیل اوڑھے پر بائی جیراں بیٹھی تھی۔ بر آمدے بین بی کمیل اوڑھے پر بائی جیراں بیٹھی تھی۔ بر آمدے بین بی کمیل اوڑھے پر بائی جیراں بیٹھی تھی۔ بر آمدے بین بین کمیل اوڑھے پر بائی جیراں بیٹھی تھی۔ بر آمدے بین بین کمیل اوڑھے پر بائی جیراں بیٹھی تھی۔

الی جران کون تھی ہیں تب سی جان تھا۔
ای جزی ہے باتا کی طرف ہوجی تھیں۔ تا اہاری
آواز من کراٹھ بیٹھے اور ای ہے گئے تھے۔ بیس
ائی چھوٹی بس ایشاع کا باتھ پورے کھڑا آئی جران کو
وکھ رہا تھا جو موڑھے پر بیسی تھی اور اس کے سامنے
چلم ہوئی تھی۔ وہ نیس پر برس تھی ہے اور تکال کر
انسلی پر رکھ کروہ سرے اٹھ کی تشکی ہے کر ترق اور چلم
انسلی پر رکھ کروہ سرے اٹھ کی تشکی ہے سالگائی اور چلم
کی نے ہے جو اس نے ہونوں تھے دیار کی تھی کش ایشاع ہاتھ چھڑا کرائی کی طرف بھاگی جس کے وہ ککی گئی

ایشاع این میزاگرای کی طرف بھاگی میں نے چونک کر نظریں اس میٹ الیں اور ناناکی طرف بدھا۔ ''اوئے میراشنرادہ آیا ہے۔''

میں دو اگر ان کے مطلح الگ کیا تھا۔ تھو اوی در میں
ہیں بر آمدہ سب لوگوں سے بحر کیا تھا۔ تالی امال مجھو آئی
ہیں اور ان کے بچے جھوٹے ملا تھیں یہ سب
میرے جانے بچانے تھے لیکن وہ جو موارھے پر بینی حقہ بینے بھی حقہ بینے بھی اس تھا۔
حقہ بی رہی تھی کا سے میں نمیں جانیا تھا۔
''دیہ آئی جراں ہے۔'' میر سے امول ذار بھائی ظمیر

نے جومیراہم عمر تھا بچھے بتایا تھا۔ "مبیراں!" مجھے پیہ ہم ہوا عجیب سالگا تھا۔ "آیا منیرک" دوہٹی (دلس) ہے۔"ظہیرنے میرگا معلمات میں اضافہ کیا تھا۔

منرمیرے بوے امول تے لین می نے ہوش



2014 6 252

سنهاكنے كے بعد انہيں نہيں ديكھاتھا۔اي بتاتی تھيں كمين وارسال كاتفاكه ودنانات كسي بات يرناداض ہو کر کھرے چلے گئے تھے اور اب چھ سال بعد وہ چند ون ملے کر آئے تھے توان کے ساتھ مائی جرال بھی

ظهيرن جمع بتاياكه دادان مصيحو كوخط لكه كربلوايا ب-"براوري كى رونى كرنى ب- مكا اتنے برسول بعد آیا ہے اور مجرواس ساتھ لایا ہے۔ ابای گانی جران سے ال رہی محیس اور می طبیر

کو چھوڑ کرای کے پاس کھڑا ہو گیا ماکہ ماتی جرال کو قريب عدم عمال

و کمٹی ہوکرای سے ملے مل رہی تھی۔اس کا لباس بجمع بهت وليب لكا تعالى في ألتي كلالي رنگ کی رہے کی میں بنی ہوئی تھی۔اس کے کریان ير مردول كي فيصول كي طرح لجي ي يركل ين موت تصاوران مس سولے عمینے والے بتن لکے ہوئے تصيبن ذبيرك ماته ايك دامرے عملك تصاس طرح كے سونے كے مينے والے بتن داداكو عيديريوسكى كرتي بس لكات ويكما تعاراس في شلوار کے بجائے کالے رتک کی ٹاسے کی لنگی باندھی مولی معید واوا کے کریس ان کا ملازم جار خاتے والی لنكي باندهما تقله ليكن بيرتو عورت محل- ماني جيران می امول منبری ولین می اس سے میلے می عورت کوایے کیڑے بہتے میں دیکھا تھا۔وہ ای کے ساتھ کھڑی ان ہے ہی لگ رہی تھے۔اس کارنگ بے مد کورا تھا اور آ عصیں خوب بری بری جن میں كاجل كي ليي دهارس في موتى تحيل-اس كي مونث بحرے بحرے اور بے حد کلالی تھے بغیراب اسک ك اس كے كانول ميں بھى سرخ موتول والے

"بي تمهارابياب-إلك الكريز لكتابي تو-" اس کی زبان بهت صاف سی اور اس فے اتحریر شایر بھے میرے لباس کی وجہ سے کما تھا۔ میں نے پینٹ شرث پر کوٹ مین رکھا تھا۔ ورنہ میرا رنگ

میں شراکرای کی اوٹ میں ہو کیا۔اس نے مجھے بازوے پار کر جھٹ بٹ میرے رضاروں پر کی بوسے دیے اور اس طرح ایشاع کو بھی خوب میں

كرباركياتها يمل تك كدود بورف للي هي-اور یہ میری مانی جراں ہے مہلی ملاقات میں۔ رشتے میں توقہ میری ای تلق تھی کیلین میں اسے تلمیر کی دیکھاویلمی آنی جران بی کھنے لگا تھا اور بیشہ مکنی

جرال ي كتار باقل

ہم بانا کے کمروس دان رے تھے۔ان دس دلول عل میری مالی جرال سے بہت دوستی ہوئی می اور وہ جھے چھول ای سے زیادہ اسمی للنے کی تھی۔ حالا تک وہ خود ولهن تفي ليكن وه ميرے اور ايشاع كے بهت باز اتعالى می اور رات کوسونے سے سلے ای اور نالی کے اول اور ٹائلس جی دال می سائل سائلے اس سے كما تعايا و خودى الياكرني مى ليكن و مركم برفردكي بهت غدمت کرتی تھی۔

ال دوزجب مم آئے مے اوالامربت درے آئے تھے۔شام کری ہوئی می اور میں تالی کے کاف م مساتعو راساچرولحاف سے باہر کیے ملی کا مرعرا کھا رہا تھا۔ جب ملا مغیراندر آئے انہوں نے بہت سارے شار اتھار کے تھے۔ میں پہلی بار ملامنے کود کھ ربا تفا- دو کموڑا ہوسکی کاکر اسفید لشد ہے کی کر کر کر گی علوار اور پاؤی میں تلے والے تھے ، چھ نٹ سے لکا قد و والولى على بيرولك ريس

مبینے جامنیرے! کھڑا کیوں ہے؟" نانی اٹھ کر بیٹے مح

"وب و جرال كدهرب؟" لما منرادهرادهرد كي

وزجهم سے تیری بس آئی ہے اس کے پاس جیٹی مياور جي فلي من

مِس كُاف كَاكُونا الْحَاتُ مَالَىٰ كَ يَكِيرِ مِن عِملِ چھپ کرائیس دیکہ رہاتھا۔اتنے کورے چھ کیے بال دُلفول كي صورت كند حول ير بلمر عض سيد مي

بانك فكالحود توكه اورى لكرب تص ياالله بيدمنيراماني-

مامول تصيراوراي مجي خوش شكل <u>تضه</u> ليكن منير ہاموں توجیے کسی اور ہی دنیاسے آئے لگ رہے تھے۔ بھے ان سے شرم آری می-اس کیے میں فےرضائی مِن منه چھیالیا تھا۔ موں سامان جاریائی پر ہی چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ تاتی اٹھ کران کالایا ہوا سلان دیکھنے لكيس- ستارول والے اور كرمائي والے خوب صورت ر تلول کے زنانہ کیڑے تھے۔ کچھ میک اے کا سامان وغیرہ تھا۔ تانی نے مجھے بتایا کہ مامول فیر سکتے ہوئے تھے واس کے لیے گیڑے لینے۔ ابھی تو کسی کو علم جیں۔اب برادری کی وعوت کریں کے توسب ہی منير كي والمن ويلحق آئي مرك

تألى جرال اكربهت خوب صورت محى تو امول منير بھی کم نہ مخصہ مانی جراں کے بال بہت کیے اور کھنے تھے اور وہ ان میں پر اندہ ڈالتی تھی جو اس کے کھنوں ے کچے تک آیا تھا۔ ایک بارجب وہ بر آمدے میں ر موب میں جینی بالول میں جبل لگا رہی تھی تو میں تے جرت اس كبالول كود كما تقا

"كياد لما كاك؟"

"آپ كىبل مى ات كىدورات زياده ال بھی کی کے میں دیکھے۔ یہ بہت خوب صورت

"ترا المانجي مي كتاب؟" مائي جرال كے ليول ير فریمل ی مطرابث نمودار ہوئی سی۔ اتن بردی ورت کو شراتے ہوئے جی ش نے پہلی بارد کھا تھا۔ لین اس مطراہ نے جیے اس کے بورے چرے کو یدش کردیا قلداس کے لیوں پر شریمی م سراہث سی اوروہ ای چیا کویل دے رہی تھی۔ آج اس نے ملوار بنی ہوئی سی- سبر طویطے ریک کی شلوار پر المرتك كالالى مولول والى قيص كلى في في ن كل مولى بدير كر عامول شرع لائت تعدان

وس دنوں میں سلے دان کے سوا پھر میں نے اسے لنکی باندم مس و عما تفا- اس روز مس في الى جرال

" آئی! آپ بیشہ ایسے کیڑے پہناکریں۔واواکے كاوس من تو مرداليي لكيان يمنت بين عار خانول والى مجى اورسادى بھي-"

اور گائی جرال ندرے بس بری می اور اس کے موتى صحوانت من مبهوت بوكرد الماتعا

"ير مارے حك بي توعور تين بھي لکيال باندھتي ہں۔ غور تیں رہتی اور مرد سوتی۔ لیکن میں جب اسکول جاتی تھی تو شلوار پہنتی تھی۔ بوری تین جماعتیں برحمی تھیں میں نے پھرمیراایا مرکباتوایاں نے کھریں بھالیا۔ میری اہاں اور میری دادی بھی لنکی بائد هی محیل-میری دادی اور میری ال دونول بی بردی طاقت دراورداهای عورتی تعین-

التو آب اس کیے لئی بائد حتی تھیں کہ طاقت ور لكيس-" لَكَيْ حِران كيات بي مجمع اليابي لكاتفا-مانى جرال محربس دى مى دىميرادادا جيس تفااور ميراباب مجي جواتي مين مركبا تفا- بعاني مجي حميس تفا-میری دادی اور مال کھیتوں میں خود کام کرتی تھیں مزددیوں کے ساتھ ال کر- ہماری تھوڑی می نشن محى سين اتن تحودي بحي نتين تحي-"

- C C - P 80 وارى اور مال ائن داهدى شهوتين تولوك ہمیں کھائی جاتے۔"

ودجیے کوی کی تھی۔جیب کیب ی تانس کیا سوجي مي-شايداني الل اوردادي كوي برما آلياتها اورده جيس سوحول سيام آكى اور شريكي نظرول س ما كوديلفتي محى-سائه سائه كمرك دونول بهت اليح لك رب تصدولول كى جوۋى برى تلجيح تعي ير تجھ كانى جيران كانام پند سيس آيا تفك بيه كيانام مواجعلا

اور میں نے اس کا اظہار بھی کردیا تھا۔ تب تائی جرال في بحصر بنايا تفاكه ان كاامل عام تذريبكم ب

حولن والحسال 254 كي 2014

اور مجھے یک دم بنسی آئی تھی۔ نذر یو احارے بیٹ مین کانام تھا۔ الکین سب مجھے جیراں مجھے تھے۔ امال ٔ دادی اور گاؤں ہوائے۔"

اور المستمري مجھے پيند شهيں آيا تھااور ان کی مخصيت پينام مجمى مجھے پيند شهيں کر ہاتھا۔ وہ تواتی نرم مزاج اور محبت کرتے والی تھیں۔ مجھے ایک دن مجمی ان سے ڈر شهيں لگا تھا اور نذر ہے مجھے بتایا تھا اس کے نام کا مطلب ہے ڈرائے والا۔

ور آب کا نام میں نے شنزادی نیلوفرد کا دیا ہے۔

ا امنے نے مجھے بازوؤں سے کوئر تھماڈالا اور تاتی جراں ہنس سے لوٹ بوٹ ہوگئی۔ جراں ہنس سے لوٹ بوٹ ہوگئی۔

مستو منر خان! نور خان زمن دار کی بنی اور شنراوی میرے جیسی شنراوی ہوتی ہیں اور شنراویاں میرے جیسی شنراویاں میرے جیسی شخوری ہوتی ہیں کا کے دہ تو اور نجے تحول پر بیٹھتی ہیں اور جیراں تو تھی کہ شنرادی میں مل کر بلی ہے۔ وہ کا کا بالکل منجے کہنا ہے۔ تو اور نجے کی شنرادی ہیں دی کا بالکل منجے کہنا ہے۔ تو اور نجے کی شنرادی ہیں دراوی میری شنرادی نیلو فرد"

للاتے آیک بار پر مجھے عمادالا۔ آئی جرال کی انکھوں میں آئی جرال کو ستارے ان میں آئر آئے ہوں اور رضار یوں لگ رہے تھے ہیں جیسے میں نے ان پر گال مل دیا ہو۔

000

"امول منيرلوبت خوب صورت بين اي! بالكل قلمي بيروكي طرح-"

وسویں دن جب ہم واپس آرہے تھے۔راستے میں میں نے ای سے کمانھا۔

یں میں اس مشروانیا ہی ہمراور مخترادول جیسا۔
جب بوسکی کا کر ما ہمن کر کھوڑے پر سوار ہو کر گلوں
میں سے کرر ما تھا تو لڑکیاں چھتوں پر منڈیروں کے
بیچے سے اور دروازوں کی اوٹ سے اسے دیکھتی

خص الی الی خاندانی لؤکیال فدا خس اس پر پر اس کاول و چک چوراس کی اس کم ذات کمماران پر آگیا اور اس کی خاطر آبا سے ناراض موکر کھریار چھوڑ ہوا خا۔"

المرائ المرح المراق و المن المرائي ال

تھا۔ مبرول جو بھی ہو۔ کمر الیا۔ الل ایا کی آنکھیں فعنڈی ہو گئیں۔ اب توابا بت ہاتھ کمتے تھے کہ کعل انہوں نے اسے ماجو سے شادی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سبذا تمی اللہ کی بنائی ہوئی اور سب انسان براہر دی۔ سبذا تمی اللہ کی بنائی ہوئی اور سب انسان براہر

الله المام اجو تعاجس المول ملے شادی منا عاجے تھے اور بانہیں وہ کیسی ہوگ ۔ الی جرال جسی ط اس سے زیادہ خوب صورت ۔ "

اس رات میں سوئے ہیں سوچ رہاتھااور پھر ہے۔ سوال جسے میرے دل کے اندر بی کمیں کمیا رہ کیاتھا میں نے سوچا اگر پھر کبھی میں اموں سے ملا تو ضور پرچھوں گا کہ ماجو زیادہ خوب صورت تھی یا مالی

000

"جب میں نے دوسری بار آئی جراں کو دیکھا تو میری عمرچودہ سال تھی۔ بعنی پورے چار سال بعد۔ جنوری کا ممینہ تھا گاؤں ہے ناتا کی بیاری کی اطلاع آئی تھی۔ ہم افرا تفری میں گاؤں کے لیے دوانہ ہو گئے۔ ان دنوں ابو کھاریاں میں تھے۔ میں جب بھی چھیوں میں کمر آ آ تھا تو ای جھے بتاتی تھیں کہ جراں مجھے بہت یاد کرتی ہے۔ بہت پوچھتی ہے تیزا۔ پھرمیں مجمی پوچھ لیٹا کہ آئی جراں کیسی ہے۔

قارے بہت آتھی ہے میری بحرجائی۔ تسب کا دھنی ہے میراویر۔ سارے گھر کویوں سنجالا ہواہے کہ تیری نائی تو سمجھ بس جاریائی پر بیٹھ کر عیش کرتی ہے " میں اس کی تعریف میں کرخوش ہو ماتھا۔

من من قدم رکھتے ہوئے میری نظریں بے افتیار بر آمرے کی طرف اسمی تعین لیکن بر آمدہ خالی تھا اور افکا کراندر آری تھی۔ اسنے پھول دار دویٹا لیا ہوا تھا اور ملکے نیلے رنگ کی شلوار قیعی بہنی ہوئی تھی۔ پا اور ملکے نیلے رنگ کی شلوار قیعی بہنی ہوئی تھی۔ پا نہیں کیوں میرادل جاہا تھا کہ دہ اس طرح کالی تاہے کی لئی اور رہتی آگئی گلالی قیعی بہنے بے نیازی ہے

میشی چلم بی رہی ہو تی۔ ''ارے کاکے!'' وہ الٹی بر آمدے میں رکھ کرمیرے قریب آئی۔'' ارے بیر توہے کاکے اِنٹالسیا ہو کیاہے تو۔'' وہ بہت اشتیاق سے مجھے دکھ رہی تھی اور میں اس کے بیار کرنے پر شراکیا تھا۔

میم میں جتنے دن وہاں رہا کو مجھے کا کائی بلاتی رہی اور اس سکے دن کے علاوہ میں نے پھراسے کا کابلانے سے منع نہیں کیا۔

اس بارہم تقریبا "دوہفتے رہے تھے کیونکہ باتا کی طبیعت تھیک ہوتے ہوتے پھر خراب ہوجاتی تھی۔ ان دد ہفتوں میں مائی جمراں کو میں نے مجمع منہ از جرے اٹھتے اور رات کئے تک کام کرتے دیکھاتھا۔

وہ منے کاڑھنی میں بچاہوا دودھ کو کلوں کی دھیمی آنچ پر
رکھ وہی تھی جو سارا دن کڑھتا رہتا پھر رات میں
اے جاک لگا کرر کھ دہی تھی اور پھر منے میں اٹھ کردب
میں بر آمدے میں آ باتو دہ برآمدے میں دائیں طرف
پردھی پر جیٹی کی بلوری ہوتی تھی۔ مطابی کارسیوں
کے ساتھ اس کے بازدوں کی حرکت کوش دیجی ہے
جاریائی پر میشاد کھیا رہتا۔ گاہے گاہے دہ مرکز جھے بھی

وہ چائی میں سے محصن نکال کر ہوئے سے کول پالے میں رکھتی جاتی تھی اور جب سارا محصن تیار ہوجا آاتووہ اور چی خانے کی طرف جلی جاتی ہم

ہوجا ہا ووہ باور ہی طامے ہی سرت ہی جات ہے۔
اس انتاجی سب ہی اٹھ کرائے اپ کمروں سے
کی کرباور ہی خانے جی جمع ہوجاتے باور ہی خانہ
برت بردا تھا۔ اس باور ہی خانے جی آیک طرف دیوار
کے ساتھ کرا بچھا ہوا تھا جی بہتے دیگ کی گلالی
وہاریوں وال چار ہو تھی رہتی تھی۔ سب اس کردے پ
بیٹے جاتے اور وہ کرم کی گلاکران پر کھن رکھ کر
سب کو وہ تی جاتی۔ ساتھ جی رات کا بچا سالن اور
جائے سرویوں جی تھے۔ چو اس کے کابی بیٹھے ہوئے
میں ہی کھاتے ہوئے جی گاہے گاہے وہ مامول کی
طرف دیکھتی اور اس کے گالوں بروہی گلال بھرجا ما تھا ؟
جو چار سال پہلے ما کی طرف و کھتے ہوئے بھر کا ان وہ
بھون جی اس نے جھ سے بہت ساری باتیں بھی کی ک

و ساراون کام میں مصوف رہتی۔ امول کھر آتے و پھر جیسے وہ ان کے کرد چکراتی پھرتی تھی۔ بھی دودھ کرم کرکے وے رہی ہے۔ بھی پاؤس دا رہی ہے۔ تھیں۔ منیر بہت خوش قسمت ہے۔ پھوٹی ای توضیر مامول کی این بروانہیں کرتی بھتی ائی جرال منیراموں کی کرتی تھی بلکہ مائی جرال نے و چھوٹی ای کے بچوں کے بھی بہت سارے کام سنیسال کیے تھے۔ بھی فاران کی مختی دھوکر اس برگاجی لگارہی ہے۔ بھی فاران

خوتن دُانِحَتْ **257 كُنُ 2014** ﴿

حولن دُاكِتُ 256 كُلُ 2014

شادی کرنے ہے اچھا ہے ساری عمر بیٹھی رہوں۔" "كيول ماني إبت براتفاكيا؟"

واور پھرو يھے يہ محت "ميس نے بات كانى اور ماكى

"تير عام في رشته ذال دما مجعنواوراس كاخاوند

آئے تنے رشہ کے کرے کھریا کمیں کیے طریعے کو پتا

چل کیا اور اس نے وظملی دی کہ کوئی ائی کالال جران

كى دُول لينے آئے كا تو تو تے كركے بھينك دول كا

کھیتوں میں۔الی نے کمامجراں مان جااور میں بھر

کئے۔ ہر کز نہیں اہاں اُتو چھنو کے خاوندے کہ دے

ال نے کما تھے کیا یا جران او کیا ہے؟ شکل و

صورت والاب- كيايان كتول كي يحصاور الور بحرياً

ہوگا۔ پر جھے لیمین تھا کاکے اتیرا ما ایسانسیں ہوگا۔

مس نے الاسے کماکہ یعین تو یمال ہو آ ہے نادل

میں کی جمی تواہے بلا میں بات کول ک- ہم عام

عورتیں میں تعین کا کے! ہم مردول کی طرح کام

كرف والى عورتين ميس-ش في تيراعات

ایک بی بات کی تھی۔ سوباتوں کی ایک بات \_ میراول

تیفے کی طرح شفاف ہاور تیرے آئے پیچھے دل میں

اكر كونى ب تو بتادك بحصد در ور منه مارف وال

جھے پند میں۔ میرے ول میں بھی آئے 'نہ یکھے

مونی سی ہے۔ تیرے اے نے کما تھا۔ بس پرامان

نے تیرے ماے سے کمہ واکہ چورائے آکر نکاح

يراهواك اور بحرك جااس اور مركرند آناله ظريفا تحجه

البس اب حیب كرجاله ميري حياتي جارون كى ہے "

اور سدید ما من جی بری عجب ہوتی ہیں کا کے! میری

مال بھی الی بی می-اس نے میری آتھوں کوردھ لیا

تھااور خود تنالی سے مودا کرکے بھے تیرے اے کے

ساتھ جے دیا۔ عربر کری جمع ہوئی جی ساتھ کردی ہر

رائے میں ہم ال مے کوئی کمونت استین برے

كسابى الحاكرك كيا-يائس كيون أنكه لك كي هي

توزندہ میں چھوڑے گا۔اے بھی دول دے گا۔"

مرامال المسيس كرلائي سي

مجماس كے سلى كارشته منظور ہے۔

جرال کے لیوں پر مسکراہٹ بھر گئی۔وی شریملی ی

د مشکل صورت کا اجھا تھا' اونچالیا۔ تیرے مامے كى طرح - فانداني بهي تعاليم وصلح كادهر بهي كي ہیں تھی۔ برسوبرائیوں کی ایک برائی۔ بری جک تھا كمبخت \_لا چى ... زمينول اور كمرير بھى نظر تھى اس

كائى جرال كے ليوں رسكرابث تمودار موئى۔ "بس\_جهاں انچی لڑی دیکھی وہیں ڈھیرہو گیا۔ سلے رہا کے بیچھے بھا گنارہا۔ راجوں کی کڑی تھی۔ جر نہو کے دروازے بر نظر آنے لگا تھا۔اس کے بعد

"بال بوفائجي اورال في بحي جب من فيات رمتکار دیا تواس نے بچھے ای ضد بتالیا۔ ماری کمٹری اصلوں کو آگ لگادی۔وادی مرکئی توایک رات کھرکے محن میں کود آیا۔ امال ڈر می۔ امال نے کما۔ ضد ہو۔ور ورمندمارےوالا۔ "امال بے جاری جیب کر کئی

الاطع من الرباتفااور بحر ماني جراب في الحد جاناتها-

تائی جرال نے کھ اور بھی کما تھا لیکن میں تو" ہری عك المس الجهابواتقا-

"يه بري حك كيابو تاب ما كي جران؟"

چھوڑدے جران ہم اکملی عور تیں ہیں۔مقابلہ میں سليل كى - چرميے والا ب شكل وصورت والا ... ہے بھلااس سے اچھا بر کمال مے گا۔ میں نے کما۔ الصلے كالا چوہڑا كيول نه ہو- بھوكان كا مو ير برجائي نه

"مامول كمال مل تق الى؟"من في جلدي وچھا' کیونکہ کرا جینس اور اس کی کٹی کو ہانگیا ہوا "تیرالما یہ چھنو کی شادی میں بارات کے ساتھ آیا یا۔ چھنومیری سمیلی تھی اور بارات یار گاؤں سے آئی ى-رايت بارات في اوحرى رمنا تفافي رات ين ابرنقي تھي كمرجائے كے ليے اور تيرا ما بھي كسي كام

منے کے سک تورکر می کافل ہو گئے۔" میں اسے اندر غبارے کی طرح پھول کیا۔ معتراما ہوکیا کہ سے میں ہول بورے کمرش سے میرال فے مرف مجع بنا بالبيغ متعلق مجمعتات كم لي وكيول مانى جرال أتباسية يك بمى نميس كفي کیاموں نے منع کیاہے؟"

"نے"اس لے تقی میں سرملایا۔"بس جی رات تیرے ماے سے میرا نکاح ہوا تھا مس رات الى نے بھے كما تھا۔ آج كے بعد مجمعنا تيراميك كولى ميں - موكر يجھے نہ ولحتا۔"اس لے ایک آہ جمری

"كيول مائى جرال إليا آپ كى الل كو مامول التي

میں ۔۔ بیات میں می - بری دو فی (اس) باعلى إلى الراس مع كا-" "آپ بتاؤ تا\_ میں کوئی چھوٹا بچہ سیس ہول

يورے چون سال كامول-" "اچھا۔" وہ میری طرف و کھ کر مسکرائی تھی۔ "ال و برا ہو کیا ہے کا کے!"

وركي لي والجركوني مي بن بعي ماي ورخوں کے بیجے ال کے کنارے مورج کے اس اولے کور کھا تھا اور بھی گئی جرال کو۔ جراس فے م

وسعس في تحفي بتاما تفانا كاك إميري المل اوروادي برای داهندی (مخت) تھیں۔ پر پھر بھی عور تیں تھیں تا اللي بے آسرا وہ معیوں من کام کرتی تھیں۔ فود غلہ منڈی کے کرجاتی تھیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال كرتى تحين- جاره كك كرلانا وده شد كل كا روع ر الحرجانا- يسيد صلح كى كى سي كا میں نے کئی بار الماں سے کما تھا۔ دادی کے بحائے بھے كليتون ميس لي جايا كريرندوادي مانتي تصيندالك ر ساری احتیاطی وهری بی ره کنیس- زهن وار تريف كابيا فريف ميرے يتھے رو كيا- "شادي الا ورنہ اٹھا کرلے جاؤں گا۔" میں نے کما۔ "مجھے

کڑے استری کیے جارہ ہیں۔ بھی منی کو شلایا

ان دو ہفتوں میں میں نے لکی جرال کوسب کی فدمت من كور وكما تا-سبى اس اس خوش تصاكيدن ووبالثي الفائ ودودو بتقاطعين جاری سی تو میں بھی ساتھ جل رہا ۔ احاطے میں جینس نمیں تھی شاید کرا خلانے کے لیے چھٹریر کے کیا تھا اور ابھی والیس میس آیا تھا۔ مائی جران اور میں وہی چورے رہے گئے۔ بالی جرال سامنے ورخول ربيت برغول كود مهراى مى جي ودبت اداس على مى-كىدىكى كالمحسوص مولى-"آب كياسوجي بين ألي جرال المسل في يوجما-" کھے میں اول می چراول کود مصی ہول۔ ہمارے کمریں جی در ختوں پر سے سے بی چڑاں شور مجانے

و آب کوای دادی اور الال یاد آتی ہیں۔ کیادہ ادھر ملے آتی ہیں آپ سے اور آپ جاتی ہیں ان سے

وہ کچھ در یوں ہی خاموش می جیتی رہی مجرمر

وكاك!"اس كى خوب مورت أعمول من جي ي ي چيل کي سي آيان جي جي بھولتي ال-جاہے خور مال واوی بانی بن جاؤ برمائیں تو سال طل مين بهتي إن كاكرا الصفح منصفي إدنه بحى كروتومنه بائدال نكل جا ما يستجمع بحي ندامال بحولتي بي ند دادی-میری داوی تومیری شادی سے چھ سلے ہی مرکئ تقى اورامال\_امال يتأنميس كيسي بوكي اب." وه مجرحب بوكر لجم سوي في الحي اور في محس ہے اے دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع 'جب دہ اپ معلق

"جارسال كزر كئے۔نہ منبرامنہ ہے کچھ بھوٹائنہ جرال نے بتایا کہ کیے اور کول جرال کے چھلے بھی

کھ جانے کی تھی جھے۔ورنہ بھی جوائی چھوٹی ای

اور نانی اکملی ہوتیں تو ضرور ایک و سرے سے کہتی

خولين دانجي الم 259 مي 2014

خوين دَاخِـ شُا **258** مَمَّى 2014 مِ

كسے نے جينس كلے سے باندھ دى تھي اوراب الى جرال كو آوازدے رہا تھا۔ مائى جرال المح كى اور میراسینہ جیے سی بھاری رازے ہو جھل ہو کمیا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں مائی جران سے کموں گا کہ آگروہ ظریف سے شادی کر لئی تو کیا بنا مجروہ کی اور دروازے برنہ جاتا۔ ای کاموکررہ جاتا بیشہ کے لیے اور تانی جرال توالی تھی کہ جوالک باراس کاموجا تا بیشہ ای کارمتااور اس طرح این ال سے جی دور نہ ہوتی۔ لیکن میں بیات اس سے نہ کمہ سکا اور ہم واليس كهاريال أحمقه ليلن آفي يملح ميرك منه ے دہ سوال نکل کیا جو جار سال پہلے میرے مل ش يدا ہوا تھا۔ ہم احاطے میں کھڑے تھے اور کما ڈرائیور كساته الكرماراسان كازى سركه راتفا امول منرز بجم كل لكالومر عند "امول! يج بتائي- ماني جرال زياده خوب صورت بيا ماجوزياده خوب صورت هي؟ مسية ملى جرال كى طرف ويكما جوايشاع كوبار كردى مى- آج ده جردان سے زيادہ خوب صورت لگ رای تھی۔ مامول شرے اس کے لیے تاک کی لونك لائے تھے۔سفید رنگ جود مکتاتو بورا جرہ تج جا تا تھا۔اس نے سرخ پیول دارسوٹ برکالی سرخ پیولول والىشال او رهى مى-" آئی جرال کا او کمهاران سے زیادہ خوب صورت کائی چراں کی آنکھوں میں جرت اتری تھی اور وہ منها فاكر بجصوطيوري في-"يہ باجو کون ے کا کے؟"

لیے کرمونے آوازدی می-"آجائی صاحب! سلان رکھ دیا ہے اور پھرس ہمے ملنے لکے اور ہم نانا کے کھرسے والیس کھاریاں مرحم ہے جاتے گئے اور ہم نانا کے کھرسے والیس کھاریاں

<u>ئے کے کیاتو ظہیر نے جمعے بتایا۔</u>

ومول إنسيس كمول كا-"

ب معاماتيوزسي ع؟"

لي بت كم لوكول كوجان القال

بضابو المسبوت كالممتاب

ای کے ساتھ حکرے الاکا۔"

"إلى إلى عاجافيوز-" جميار اللياء

وكون جاجا فيروز؟ من كاول بهت كم آنا تفا-اس

الرعوي جو مردار لماك حويل كم ايرييل على

"برای نیک اور بر بیزگار بنده بسارے گاؤی

والے عزت کرتے ہیں اس کی۔اس کی بیوی کی جمائی

ب مدال ام تواس کا حمدہ ہے کر سب مدال

میدان بلاتے ہیں اے-بری میشن ایل اور طرح دار

ب- شرے آئی ہے۔ سا ہاں اب مرکع ہیں تو

عاعافيوزى بوى اے اين ساتھ كے آئى ہے۔ بس

' جھے لیے بتا۔ منبراموں اوجران مانی سے۔ اور

"خوب صورت او مليل مرادا عن بدي آلي إل

اے۔ ما تو دیوانہ ہو کیا ہے اس کا اور وہ بھی۔ گاؤل

میں ایسی ہاتیں چھیتی کہاں ہیں۔ سب کو ہی پتا ہے۔

میں نے سوچا کائی جران اس کیے جب اور کھوئی

الی جرال نے عریف اس کیے شادی میں ک

المبرائي جارياتي رجلاكيا تفااور من مائي جراب

كياره جرال مانى سے زيادہ خوب صورت مي

الل كهتي ب كالوشروع باليان قا-"

" پرو ال جرال کو جی يا مو گا-"

"يانبيل-"ظهيركوعلم نبيل تفا-

ص كه وه ول رئيسينك تعااوراب امول\_

علق سوجے سوجے جانے کب سوگیا۔

اور پھر میسری اور آخری بار میں نے مالی جرال کو تقريبا" دُهاني سال بعد و يمها تفا- ميں اپنا اے ليول كا امتحان دے کرفارغ ہوا۔ توش نے ناناکی طرف جالے كايروكرام بناليا بميرااراه تفاكه چندون تاتاكي طرف ما

نانا کے کھر میں سب ہی جھے ویکھ کرخوش ہوئے تص بانا كاني مزور موسئ تصادر باني جرال مي جم ی بھی سی کلی تھی۔ وہ کام کرتے کرتے کموجاتی ی۔ کب جب کیا نہیں کیا سوچی رہتی تھی۔ کی وتے اس کے ہاتھ رک جاتے۔ تانی کی ٹائلس دیاتے رائے کیس کھو جاتی تھی۔ بتا تھیں مائی جران کو کیا

ومشايد اولاد ته مونے كى دجہ سے ميس تے سوم اورايك مانى سي يوجه بحى لياتحك

"كرات أي حي حي كول راي ال ورووهم مولى مول مول المستح لكاتى الجمي

و بنبی تھی لیکن اس کی آنکھیں بالکل ساکت تھیں۔ان میں دور وریک کی میں کانشان میں

مجميري آنه منه اندهري عل كي محل ي در او من جاريان برلينا ريا- جرائه كربابر آليا-بابر وعنان المجم أيك بات بناؤل أر ومكم كسى س جربول كاشور تها اور دور كميل محد من منح كى اذاك ہوری می - میں سحن میں کھڑا ملیج اندھرے کو آبسة أبسة روتني بن بدلتو كمه رباقعا-"يآب" ووائي جاريائي سے اٹھ كرميري جاريائي آربی کیا۔"بہ جومنر الاے نااس کا چرچل رہا

س نے مالی جراں کو کرے سے نکل کر ر آمدے من آتے و کھااور جرت زوں کیا۔اس نے جو سال سلے والی کالی ٹاسے کی لئلی باندھی موئی تھی اور وہی أنتي كلالي ريتمي فيص اور كالي محولون والي جادر-اس تے کرون او کی کرکے بر آمے سے سحن میں اوحر ادهرويمي بغيرقدم ركها تقارجب بوكملائ موئ ماموں منر کرے فل کراس کی طرف لیے تھے۔ وسنويسنوي جرال كمال جارى وركوتوبات تو

W

تائی جرال نے مر کرد کھا۔وہ اس وقت کسی ملکہ کی طرح ہی تلی تھی۔ انٹاوقار اتن بے نیازی تھی اس کے چرے پر کہ جس میموت سا کھڑا اس کود مکھ رہا تھا۔ چراس نے رخ موڑلیا اور قدم آکے برسائے میں جے خواب سے بدار موکراس کی طرف لیکا۔ میرے كانون مين طبيري آواز آري محي-" آيا كا چكرچل

" ایل آپ امول کو کیول چھوڑ کرجارتی وہ رکی اور اس نے ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے زين ر تموك وا-"تراللا بي مي وكب كاك!"

اس کی آوازش بزارول آنسوول کی می سی می وہ مڑی اور تیزی سے سخن کاوروا نہ کھول کریا ہرنظل کی اوربير آخرى بارتها ، جب ميس في مائى جيرال كود يكها

لَا فَي جِرَال كَ عِلْ فِي كَ أيك بِفَتْ بِعد المول فِي میداں سے شادی کرلی تھی۔ گائی جرال نے سیجے کما

مامول مرى حك تص

ارداداجان كياس جلاجاؤل كا-اى اورابوراوليندى

ماموں منیر بھی کھریس کم بی نظر آتے <u>متص</u>ور نہ ملے وبائے بمانے ملی جران کے آس یاس چکرا۔

وملیں۔ میں تو۔ یہ دینے والے کی مرضی وے نہ دے۔ ہم بندے تو بس دعا ہی کرمکتے ہیں

اوربداس رات كى بات مى مى طبيرك كريد

حوين د جيا 261 مي 2014

نائات ناراض مو كركم س نظر تقد اور جھے لگا تھاجیے الی جران کارنگ سے کار کیا تھا اورامون ساكت كور عضايك لمع عمر ليمج لگانجيے من لے کھ فلط كروا ب كيان و مرعبى

و آب كوسيس يا مائي جران! امون اس كى خاطرتو

خولتن وُ الْجَنْتُ 260 مَنَى 2014 ﴿

رہتی ہے بیوی بیتوں کا کھر بیتا ہیں ہو تا آپ کو۔ شوہر و رلوجی رختم ہوگیا چھ اب مظرد کیش کھیلے گا۔ بیوی یہ و دار بیوٹ دینا ہیوی نے پیش بیل کر درا التھایا۔

امالتگایا۔ شوہرد کون ساڈراماہے ؛ بیوی، ریلیترجب تک ڈرامالسے اکسیمیے بیوی، رولیترجب تک ڈرامالسے اکسیمیے

درر بستكناً موساتسدار كلي

خوش فہمی ا کسی مکس کے بادشاہ نے ایک مرتبہ فون کے ایک حورثے افتر کوامتیا ڈی نشان مطاکیا قراس نے باوشا کو مخاطب کرکے کہا ۔ درجہ الاریہ زار دمی فود کہ اس کا چی دارجیس سحمہ تیا۔

«جهان پرناه ایم خوکهای کای داریس مجت ا پرتمذیش مرت میدان جنگ می بی وصول کرمک ا بون "

فوقی افرکی پر توقع تھی کہ بادشاہ اس کے جواب سے خوش موکر مزیدا تعام ماکزام سے نوانسے گایا کم اذکم تعیین کے کلمات تومزوں ہے گا۔ لیکن توقع کے برخلاف بادشاہ نے کہا ۔

مبر بنیب اُحق اُدی ہو کیا تہادی خاطریں حبک جبیر دون ت آسیہ جادید۔ علی پردیمیٹر

دواتیں:

سلطان محدوز نوی کے درباہ بی بسیوی ایسے مشہور ومووف بنوی جمع مقے جو زمانے میں ایسے مشہور اسے مقبر ارکھتے ہے۔ ارکھتے ہے۔ کرسلطان کسی معلطے میں ان کی دلیے نہ لہذا تھا۔ ایک مرتبر کسی معاصب نے دریافت کیا۔ مصور آ ہے ہی باس علم بنوم کے اسے بڑتے بڑتے ہوئے است بنسی اوجھے است بنسی اوجھے است بنسی اوجھے ہے۔ است بنسی اوجھے ہے۔ است بنسی اوجھے ہے۔ است بنسی اوجھے ہے۔ اس معام اور ہرفن کے اہمول مسلمان نے کہا تا مک میں برعلم اور ہرفن کے اہمول مسلمان نے کہا تا مک میں برعلم اور ہرفن کے اہمول

3655

دمول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم نے فرایا ، سیسے پہترمل بہہے کہ مغ بلاد دسائین کر کھا تاکھلاڈ اور ہرخی خواہ شناسانہ ہو کہسے سلام کرور (بخاری)

عصّے پرتالوہ سی شخص نے امرالمومین خرت عربی حیدالعز پرنسے

موتى مالا،

مر اچے دک مرکسے کنارے لگی مدنیوں کی اند ہوتے بی جوفاصلے کوم توشیں کرتے البتہ داستے کوچلے وادل کے لیے آکسان اور محفوظ خرود بدائے ہیں۔ مر طنز اور بحت سے دشتے کرود ہوجاتے ہیں۔ بس معمیمی ابنوں سے اپسی لاائی مزار ناکداڑائی توجیت جافے کیکن ابنوں کی ارجافہ کے۔

> فرسٹرب مست کرنا ، شوہراوں ہوی کرکٹ ہیج دیکھ دہسے تقے ر بوی - کان کھیں دہاہے ؛ شوہرا - پاکستان ۔

بوی ، اوجو کن سالعلائی کییل دہ ہے ؟

موم در آفریدی .

بوی : بر افریدی کاکوئی برٹا نہیں ہے نا افریدی کاکوئی برٹا نہیں ہے نا افریدی کاکوئی برٹا نہیں ہے نا افریدی کاکوئی برٹا نہیں ہے تا اوج سے تابی ہے تا اوج سے تابی ہے تا اوج سے تابی ہے تا اوج سے ایک ہے ۔

موم در ہے ایک ان کو کھنے کھاڈی آفریک کرتے ہے ۔

موم در باک تان ایمی بیٹنگ کرد اسے ۔

موم د باک تان ایمی بیٹنگ کرد اسے ۔

موم د باک تان ایمی بیٹنگ کرد اسے ۔

موم د باک تان ایمی بیٹنگ کرد اسے ۔

موم د باک تان ایمی بیٹنگ کرد اسے ۔

موم د باک تان ایمی بیٹنگ کرد اسے ۔

موم د باک تان ایمی بیٹنگ کرد اسے ۔

تومرد بالشان ابئ بلنگ کرد است. موی د توکن اسکود موا پاکستان ۱۶ موی د تومعبار کے نے دنز کھے اس ؟ شومرد د معباری توکیس ای پنیں دا ۔ مومرد د تعییب دا ہے ؟ مومرد د شعیب . مومرد د شعیب .

بوانا ابھی تک؟ موہر - پتانہیں -بوی دویے براشریایں رہتی ہے بایاکتان؟ موہر دیتانہیں کہاں تی ہے ۔ ملے گی قود ج وں گا۔

موی: ۔ عفد کیوں کرتے ہو۔ دیسے بی ہوچاہے اچا پیچ کمپ ختم ہوگا؟ شومرہ ۔ آخری الفدسے ۔ شومرہ ۔ شیج والے دِن ٹواپ کوبس بیج کی پڑی بیزی: ۔ شیج والے دِن ٹواپ کوبس بیج کی پڑی

ک موبودگی خرودی ہے ورنہ پمرسے معاطات کی بنیا و حرف دو باتوں پرہے ۔ اقل خدا پر توکل اوردومرے خربیست کا فتوی اور تخلص توکوں کی دلسٹے " ندا پوسف ۔ کراچی

<u>وعبا ،</u> ایبابی بوتاہے کہ الڈکریم ہمیں بھولوں کا قرکرا عطاکرنے کے موڈیں ہوتاہے اور ہم صرف آیک بیٹول کی صدرت کر جیٹے ہوتے ہیں -کی صدرت کر جیٹے ہوتے ہیں -دراویہ – اشغاق احد) فوال افغل گھن - مجرات

توف و خون دواصل خواہش سے جم لینے والی کیدیت ہے۔ جو کوک دُنیا کے پیچے بھائے ہیں، خوف دوہ دہتے ہیں۔ (بافرقد سیدر مرطابریشم) مرکعہ جیسل آبلج

افثل أدازي ستزاه

ابراہم کہتاہے کی دیا مرالمؤین مامون دوم گیا ہوا مقارایک دن محاد ہوکرا پہنے سب سالا عیت سے بولا۔ مہارا تھوڈاکٹنا تیزہے ؟" تمہارا تھوڈاکٹنا تیزہے ؟" عبارا تھوڈاکٹنا تیزہے ؟" عبد ساتھ ہولیا اور دونوں نے باکس اٹھادی۔ جب فریس کی نظرہے دور مہنے گئے تو مامون نے بیت

ور سنوانی دور سے مرامطلب مقابلہ مزی ایک من اس سلتے سے نہائی میں تم سے ایک دادی ات کرنا چاہتا تھا دہ میر ہے کہ مجھ اپنے بھائی معتقم کی دان سے اندیشہ لگارہتا ہے۔ مہیں چاہیے کہ اس کی نقل دھرکت کی نگرانی دکھوالا دمیری حفاظت کی کوشش کرویہ

و المرابع المر

خوتن دا مجلت 264 کی 2014 گ



مجع جانابي كوتي ريحاء بريد يناز تريه زفكست ولمان شكست جال كمتيى فقا كونوى

كُونْ يادا بجي فَي قُولِيا ، كُونْ دَمْ كُولِ مِي كَا الْوِكِيا يوصباقريبست وملى أسينتون كالمعرى كها

بعری دو پهرس و باس می کوه تیرمخال کیجائی مهی شاخ کل سے مثال دی تمیمی اس کومروی کہا

كى سنگ دە ، كىس نىگ دىدكى بىرونى تارى ربنیں کردل کوخرویقی، بدیتا کرمنے سے مجی کہا

مرد وف وف کرمای می آندول کی ای کرمیان جودبال سے ہوں سکا اوا یہ مدودید سخی کہا

نخبارم الحد دارى و

میری دائری می تحریر محن نتوی کی به خوبسودت المان آپ سب قارین بہنوں کے لیے۔ ممنددمادے شاب ہوتے توموج کتے ضاد ہوتے گناہ رہ ہوتے تواب ہوتے توموج کتے ضاد ہوتے

مى كى فلى مى كياجيا ہے التورب بى جاتا ہے دل اكر بدنقاب بوت ، توسوج كتے ضاد بوت

متی خامتی ہماری فطرت بوجندر مول می نیمگئیہے بو ہمار مدن میں جاب ہوتے او موج کتے فساد ہوتے

ال كى نظر سى تعان بايش الصائيان بهادى محتن ہم ہو ہے موراب ہوتے، ومورکے ضادموتے

اسبدمی ای داری رس

الجدام المجد محبتول كمثلويل ينيكن بدلعة مالات الن كى سشامى براترانداد بوقي اب اب ين مالات كى مع حقيقين اورسيات الانظرا في يل ان کی کتاب میس کمیں اسے ایک نظم قادین کی مدر

مستهيج كي تلاش ، الني بروم كى تاويل سے بر شخص كم ياس كون السيح فل كريد المصر كريد جوث كي اوك بي اوسيده كسي سيح كي الاس بتنى قدين عين بزدگول كامانت وه سجى فالتواوي كمشال بى جانى إلى فواب بازادين بليغ تقي فيسترول كي طرح خابشين ألجها بواجال بن جاتى بي سي سف على مارك وه بوق منبط من مركا معي الوال عمر بارسة ال مي سے کے اہل جیم کے دریار بيحتى وه كم خيرول كرسال كوفئ ولتت بنين كرتي سيعلو اس ممركر داون كاكلكس سيرس ابنى بهجان عي جي دوريل متكل بود ال أخ وي بنا إب كرملاكس بسع كراس المضررم كا اول مرمض كماك

الديب، ماه زيب الحي دار كي ري مری داری می تحریرادا جعفری کی بیعزل جو مجم بہت بندہے آپ سب کے لیے۔ کون سفک راہ بھی جنگ اُمٹوا اوستارہ میری کہا مرى دات مى ترسد ام عى أسكن في يرقي كما

مرصعة وشب بمي عيب تقيده القارح بالمقا مجى وجري خريد عتى المين ايك بل كوصدى كب

اشفاق احمد كيت بن ام سے وای زندہ رہے گا جو دلوں می زندہ دسے گا وردوں یں بہی زندہ دسے کا جوٹیریائے كالمحتين بالنف كااولاكمانيان بسيلاكسه كا-

اكك خاتون صحافى يقدابن المتشكسي موال كيار «آب ادب كيول محليق كرية إلى؟» اس كابواب ابن الشلف لول ديا-"آپ کی طرح ادب کے ادبیمی کئی بہی خوا ہوں نے ہم پر ساعتراف کیاہے رہی کیا کریں وعادت سے بجور إلى محرمحبت إلى بس على - بوس كا الموكولي والصاب واديون اورشاع ودن ي كور يايا-اس سے بہترافد کون کام بیس آ تامی توہیں ا (قرة العين سيدر)

روسن کویس ي عاشق وسياكودورين سعديكمتاب ادرماسد (آ تنامينان) خدد بي سے۔ ببز پرانے خلوط مرصنے میں مزاس کیے آ تاہے کہیں معلوم بوالمصال كأجواب بيس دينا برف كا

رو یا میتوں کی عراضان سے طویل اس کے بعق ہے كراجين وأمنك جس كرنا يرتى اوروه ونك كم كرك كي إليان بيس بوت. (بوب ہوپ) كرن، بينش وفيسل آباد

عِين في كرسلام كيا- إحددوول برافيك طف وُسُنِيم لِسُنِيمُ الشَّكِرُ الْمِنْ بَهِيمَ كُرْجِيف مُوقع كَلَ فكرين ديا اورجب موقع ملاتومعتهم كوسارا واقعركه سنايا معضم في اس كاستكريه الماكيا الداكنده

جب معتصم كي خلافت كإزمانه أيا تواك في تحت بربيعية بى بها لاكام يركياكه عيف كوكر فتادكوك اس كے مل كا حكم دے ديا-

عِينَ إِلَي إِلَامِ الْمُؤْمِينِ إِلَا كَيْ تَصِلانَ اوروفاداى كے سوايس فكون ساكناه كياہے ؟" معتقم نے جواب دیا۔ تیراکناہ یا ہے کہ تونے میرے بیاتی مُامون کا دار فاش کیا بھا مالانکراس نے بريدي ميں بہت احسانات كيے تھے۔ تھے بالايور توكردكها ، مرهبه بخشا ، ترتى دى - الغرف دين سيامنا كراممان پرمشاديا ر كمرتوام ك ايك درامي دانزى بات د چنه اسکار مجریس تیراکیونکراه تباد کرسکتا

جنائخ متصم كم مكم سے اسے قسل كر ديا كيا الك يتر محفوظ ندر كفيلى وجرساس كالتر محفوظ ندده سكا غروا السراركاجي

وتوريس بحلى لسست برسية كرا الدى علاق يل وهالن مردوب سيكركم برى بنس بوكها تيك مسترير بيفركها الكلت بي -

ہ تصارفروں کے سے مجعے اس بات سے بحبت ہیں اسلام اخلاق سے بجسالايا تلوادس ليكن اسلام كى حفاظت كم لية توافظود سجما بول ينس قوم كے فریوان دین جود كر جماسي اور مرده دلی مرزندکی گزار ناشروع کردین وه توم جنگ الشد بديراى إرجا ياكرنى س (سلطان صسلاح الدين ايوني)

خولين دُانجَــ عُنْ **266 مَنَى 2014** 

باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ بھلے وہ خودہی اس کی بریادی کا

ذمہ دار ہو۔ابادا کاراصائمہ کوہی دکھے لیں بہتی ہیں
فلم انڈسٹری کے لیے میں جو کرسکتی تھی کررہی ہول

(نہ کرتیں تو زیادہ اچھانہ ہو یا۔ کیاخیال ہے؟) میری
کوشش ہوتی ہے کہ جس فلم انڈسٹری نے بچھے بہت

برانام (سید ٹور کا۔ ؟) اور مقام دیا ہے (سنرشاہ تی؟)
میں بھی اس کو جو پچھ ہو سکے دول (تو بس پھر۔
میں بھی اس کو جو پچھ ہو سکے دول (تو بس پھر۔
میں بھی اس کو جو پچھ ہو سکے دول (تو بس پھر۔
فلم انڈسٹری کے دن بر لئے والے ہیں اور پھرایک بار
فلم انڈسٹری کے دن بر لئے والے ہیں اور پھرایک بار
اسٹوڈیوزکی روٹھیں بحال ہول گی (آس قدر لیفین کس

#### پزرانی

عائشہ خان ''وار'' کی کامیابی پر بہت خوش ہیں۔ انہوںنے کہاکہ وار کومیری سوچ سے بردھ کریڈ برائی ملی (ہائس یعنی آپ کو اپنی صلاحیتوں پر خود بھی تقین نہیں تھا)اور اس کے بعد مجھے کئی فلموں کی آفرز ہوئی





آپ کیاسنر کریں گی۔ فلمیں تو بنتی ہی شیس پیال۔) پرفار منس

و کھیے ولوں سارک کے زیر اہتمام ناردے میں ایک میوزک کنسرے کا اہتمام کیا گیا ہم میں سری انگا اور اعزاے کا اسکیل ڈانسرزکے ساتھ ساتھ اکستان سے اس کنسرٹ میں شرکت کرنے والے واحد پاکستانی برفار مرکا و کا و موسیقار المانت علی تھے ۔ انہوں نے انہوں نے اس ارد و اور انگاش ڈیان میں گیت پیش کیے جے بال میں اردو اور انگاش ڈیان میں گیت پیش کیے جے شاکھیں اردو اور انگاش ڈیان میں گیت پیش کیے جے کے ناروے تو جاتے ہے رہے ) اور انہیں لوگول کی طرف سے بہت اچھا رسیانس اور پیار ملا (نہ بھی کیا مول نے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کو کسی کیا ہو تو تھا کہ آپ نے مارے انہوں ڈائسرزکے ساتھ پرفارم کیا۔)
انڈین کلاسکیل ڈائسرزکے ساتھ پرفارم کیا۔)

آج كل جعد يكمووه الدسرى كى يمترى اوربد لنے كى

## خبرك وكيك وسهال

( ہونہ ... گرری گاڑی لیکن نور آاگر اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل جائے تھے؟)

#### اختلاف

میراکواجانک میرائے نجاتے کیاافتلاف ہو کیا ہے کہ وہان کے ظاف و ختی رائز آئیںاور لکیںان کے ظاف بیان بازی کرنے کہ کی عمروالی میراکواب باعزت طریقے ہے رہاڑمنٹ لے لئی جانہے میں ت میرا کے مقالمے میں آوجی عمری ہوں (میراایس طرح تو یہاں تک کمہ دیا کہ اپنی کم ہوتی مقبولیت کو سمارا ویے کے لیے میرا نے اپنی کم ہوتی مقبولیت کو سمارا خود ہی بنوائے ہیں (برادری کے لوگ ایک دو سرے خود ہی بنوائے ہیں (برادری کے لوگ ایک دو سرے خود ہی بنوائے ہیں (برادری کے لوگ ایک دو سرے کے بارے میں زیادہ جانے ہیں۔ ہم کیاعرض کریں۔)

#### ومهو*ار*ی

پنجاب فلم سنمر پورڈی چیزرسن اداکارہ زیبا کی جنواہ پنجاب حکومت نے دولا کہ مقرر کردی ہے۔ جات کو متب نے تعربات آٹھ ٹو او او کا کہ مقرر کردی ہے۔ واضح رہے کہ بنجاب حکومت نے تعربات آٹھ ٹو او فیل فیل زیبا کویہ ڈو مدواری سونی تھی لیکن ماصل سنمر پورڈ کا قیام عمل میں نہیں آسکا ہے (تو چیئر کرسن رکھنے کی اتنی جلدی کیا تھی ؟) زیبا اس سلیے میں بہت کو شعیل کر رہی ہیں کہ کسی طرح بورڈ کا قیام عمل میں لایا جا کے رہی ایس کے دولا کہ کا سوال ہے آخر) لیکن کے دولا کہ کا سوال ہے آخر) لیکن حکومت نے انہیں بقین دہائی کروا جائے گا۔ (زیبا ۔ دیا ہے کہ جلدی ان اسلیم کے دفتر کا انتظام کر دوا جائے گا۔ (زیبا ۔ دیا ہے دفتر کا انتظام کر دوا جائے گا۔ (زیبا ۔ دیا ہے دفتر کا انتظام کر دوا جائے گا۔ (زیبا ۔ دیا ہے دولا کے دفتر کا انتظام کر دوا جائے گا۔ (زیبا ۔ دیا ہے



تاثر

اواکاں دورکا کمنا ہے کہ بھے آئے دن شادی کی آفرز ہوتی رہتی ہیں ( زور کس پر ہوا۔۔۔ آفرز پر ) کیکن فی الحال میری تمام تر توجہ کیریر کی طرف ہے۔ وقت آنے پر شادی کروں گی۔ (وضاحت سے کئے۔۔ وقت آنے مر دم گلی "شادی کروں گی) اور چھاؤں گی نمیں (چھپا علی ہمیں نمیں ہیں آپ) شادی کے لیے ہیرون ملک جانے کو ترجیح نمیں دوں گی (ریما! من رہی ہیں۔۔؟) انہوں نے مزید کما کہ وہ گکڑری گاڑیوں سے متاثر نمیں ہوتیں بلکہ وہ ایسے شخص سے شادی کریں گی جس کے ملک میں اپنے ذاتی ہوائی جماز ہوں کے

و 201 ح 269 مى 2014

الموتن والمحدث 268 مى 2014 في المواقع المواقع



رانده لیین داؤ \_\_\_\_\_ کوشا دو زندگی تیری تعاقب پی کوگ دو زندگی تیری تعاقب پی کوگ و از رانده بی کوگ در میلاتی بی از کار میلات بی که مرجلت بی و ایرکی می ایرکی می ایرکی بین می ایرکی بین می ایرکی بین در مول بی می که کشال کارگال بوا دو تیری تدرون کار در مول بین می که کشال کارگال بوا

موم کی حقیقت تھی اول بلعل کئی سیسے

دزیرتمریش دستگوں رہی جوندگھ آناتھا' وہ درکیسا تھا نام لکھ آتھا جس پرمبرا' وہ گھر کیسا تھا سنگ بچینکا نہ کسی نے اُسے مُڑکر دکھا جو ہری شاخ پرتھ ہمراتھا' ٹمرکیسا تھا

صنطی کون سی منزل تی مکس مقام یہ آکے ادرے ہیں اتنا تو مجے معلوم ہی ہے ، تیرے نام بہ آکے ادرے ہیں کب جیت کا دعوا ہم نے کیا ؛ یہ اذال ابد کا فقد ہے ہم یے خبری کے عالم من انجام پر آکے اورے ہیں

جورف ہوج وفایہ تکھے ہوئے بی ان کویمی دیکھ لینا جورائیگال ہوگیش وہ ساری عباریس بھی شمار کرنا

طوفان بي توكياع ، مجمع آواد قردية كيا عبول كي مري ي كفرس ده

مجھ إدهرادهرے

ہے مجرموں کے کمی ٹولے کا سرغنہ پکڑا جائے تواہے اس لیے رعایت نہیں دی جاتی کہ اس کے دیگر ساتھی پکڑ میں نہیں آئے اور نہ وہ خود کہتاہے کہ فلال فلال کو مجھی تو پکڑو۔

(روزنامہ جمارت)

افغالتان کے اندرامریکا کے قل وغارت میں ہم
کمل کرشال میں اور ان کے ساتھی ہوئے پر ہمیں ناز

ہے یہ وہ مشہور پوٹرن ہے جو ہم نے تخرے اس
صدی کے آغاز میں لیا اور آج ہی اس کے گئے گئے گئے گئے ہیں اور کتنے ہی منہ یہ راگ اللہ نے تمیں تھکتے کہ یہ جگ ہماری بھاکی ہے۔ اپنی ہی بھا کے لیے خود کئی

منیں نہیں خود کئی نہیں۔ ہم اپنے بچے مے خداؤں کے قدموں میں جینٹ چڑھاتے ہیں۔ (جنرل شاید عزیز۔ بیر خاموثی کمال تک)

ہے جن کیاں کو بھی تھیں نہیں تھاکہ بیت اللہ محسود

خرد بن الدن کال مسجد اور کراجی سے تعلق رکھنے والی

مزد بن الدن کال مسجد اور کراجی سے تعلق رکھنے والی

ایک مسلح تنظیم بے نظیر بھٹو کی جان لیماجا ہی تھی۔

(امر کی مصنف ہارلومونوز کاائی کماب میں انکشاف)

ہے الل مسجد میں بھی علاکے ذریعے ذاکرات کے

مینوں مرتبہ مشرف نے ان زاکرات کو سیونا ڈ کرویا

مینوں مرتبہ مشرف نے ان زاکرات کو سیونا ڈ کرویا

کو تکہ وہ معزول جوں کی بحالی تحریک سے توجہ ہٹانے

کے تک لیے لدال مسجد میں کشیدگی کو برقرار رکھناچاہتا تھا۔

کے لیے لدال مسجد میں کشیدگی کو برقرار رکھناچاہتا تھا۔

کے الدار محرمیں کشیدگی کو برقرار رکھناچاہتا تھا۔

(اقلم کمال۔ حاد میر)



ہیں (انہوں نے بی کی ہوں گی) میں فلموں کی شوننگ میں مصوف ہوں۔ بہت جلد میرے پرستار بھے گئی تی فلموں میں دیکھیں کے عائشہ نے مزید کما کہ ڈرامہ اندسري تح بعداب باكتان فلم اندسري من بمي ترقي كدروازے كل كتے بين (كس كى ترقى؟) الجھي اور معياري فلميس بننا شروع موائي بيس اور مارے لى وى کے فنکاروں نے ہی علم انڈسٹری کو سارا را ہے۔ (اف!اتااعتاد دون مي)جبكه فلم اندسري يعالى ك لے بوے بوے والے کرتے والے آج بھی صرف باتون کی حد تک بی محدود بین جبکه جنول نے کام کرنا تھا' وہ کر بھی چکے (اتا بخرعائشہ \_ ابھی "جنہول" نے ایک ہی فلم توبائی ہے۔) اینے وراما سرل وفک "کی کامیالی سے بھی وہ بہت خوش ہیں۔ اس میں عائشہ خان نے پہلی ہوی کا کردار بہت خوب صورتی سے اداکیا ہے۔(دیسے عائشہ!اب تو آپ کو پہلی بیوی کے جذبات واحساسات کا اندازہ ہو کیا ہوگا امدے اصل زئدگی میں "دوسری" بوی بنے کا انفاق موالويقينا"آباك ليح كوسويس كي ضرور-)



خولين د الحك 270 مى 2014

وْدُوْنِ دُاجِيتُ 271 مَى 2014





## ا خط مجوائے کے لیے یا

تاتش توسالكره نمبر كاجتناخوبصورت بوناجاس تفارتو وہ توبالکل ہی توقعات کے برعکس نگلا 'بہت مصنوفی سا آثر بیش کردی گی-

خودراشدہ ی کی جھلک نظر آئی ہے کیونک بشری جی فیتالا

تفانا ایک بار که خود راشده بهی شرقی برده کرتی بن برب

زيدست تحرير على محرساجد كي "بسلا أور آخري داؤ"اور

امتل كى "إرش رو ته بعى جائے" توبس نارف تحريس

تھیں۔افسانوں میں سب سے پہلے "زیرو کون" عی روحاً

تھا کچر صلہ اور پھر حصار کر "حصار" پہلے بڑھ تولیا مکر

رے کے بعد پر میں بے تحاشارونی کی تی توہے کہ ال کی

رعاؤں كا حصار 'مال كا ساتھ چھوٹا ہے تو انسان كى ملے

مِن م ہوئے بچے کی اند ہوجا آہے 'مج کہاہے کسی نے کہ

("المائے فی میں کنوں آگھال ورود چھوڑے داحال فی") پھر

مصنفين سے كياكيا مروب برها مب سے التھے جوابات

"ميراميد" كى ي كان الكا شرب كداى ي يل

میری ال کواور مال سے بھے ایک ایما ہنراک

جس کی وجہ سے میں بہت جھوئی می عمرے ہی اپنے آپ پر

انحصار كرنے لك كني تھي اور ميں تو لہتي ہول كد اللہ تعالى

بیشه میرے باتھوں کودیے والای دھے۔شامین آلی سے

ایک مودیانہ ی درخواست ہے کہ اب آپ ARY

يوزكى فيميل اينكرز قرة العين اقرار اور سميه

ج بیاری امبرانم آپ کے جذبات واحباسات سمجھ

عے بیں۔ زندگی کے کسی موزر بھی ال سے چھڑ جاتا بہت

براسانح ہے اور اس کی کو کوئی بھی پورا میں کرسلا۔ ہم

آپ کے عم میں برابر کے شریک ہیں۔اللہ تعالی آپ کی

والده كى مغفرت فرمائ اور آب كوان كے ليے مرد قه جارب

بنادے۔ آپ نے ان کے ہرکے بارے میں کچھ میں

لکھا ہمیں اس بارے میں ضرور بنائیں ان کا ہنر آھے

سيده تسبت زمرو كرو الكا

تین سال پہلے ایک پراہلم کی دجہ سے میں دنیا سے بالکل

لك كرره من محى-ايخ والدين كي دعاؤل كي بدولت آج

پرے ملے جیسی ایکٹو ہوگئی ہوں۔ اب تو ہمارا یہ تعلق

کئی ایک خوبصورت می علطی مجھ سے

م ے مجت اور مرف م سے مجت

برهانا السي كوسكمانا بعي صدقه جاريه موسكاي

خواتین کی بندید کی کے لیے شکریہ۔

رضوان كانثرديوز بمي كردا كي

ائی پندیدہ رائٹرز کے بارے میں جان کر بہت خوشی مونی عاص طور پر ممراحیدے بارے میں-افسانوں میں حصار بازی کے کیا۔ انوشہ کو بھی اس کی محنت کا صله ال كيا-"كوه كرال تق بم"اب مسلسل مجش وركرن لكا

عدنان بعائي بهي بست المجامشوره دية بين صباسحرت كزارش ب كم بل داريرائع بنانا كمادين بحص انبيقدانا عائشه خان فوزيه تمرك خط التحف لكتي بي-جنه پیاری اقرایل دار پرانھوں کی ترکیب تو لکھی جاسکتی ے۔ لین رائع بنا علمے کے لیے آب کو کراجی آنا رے گا۔اے مکور سمجھاناقدرے مشکل ہے۔

212-12

سألكره نمبربهت احجما قعاخاص طورير محرساجيه كاناول ب حدید آیا۔ طویل عرصہ بعد تنزیلہ ریاض کی تحرید کھے كرب حد خوشي مولى-ابعي كماني واصح نهيس كيلن تنزيله كا اندازبیان زیردست به بلیز حمد الست کے معنی بتادیں۔ ج باری محرا فواتین ڈاعسٹ کی پندید کی کے لیے

عمد الست كا مطلب الله تعالى كے معبود ہونے كا وہ اقرارياعدب جوانسان في عالم ارواح من كيا تقا-قرآن ياك من آياب كائتات كى تخليق يبلح الله تعالى نے ۔ انسانوں کی روضی پیدا کیس توان سے خطاب كرت بوئ يوجها-الست برعم (كيام تمارا رب تمين

انہوں نے جواب دیا۔ بلی (کیوں شعب تو بی ہمارا رب

عبد الست مرادعالم ارواح میں خداتعالی کے حضور اس کے معبود ہونے کا نہی عبدیا قول و قرار ہے۔

ج میاری زہرہ اہمیں بے حد خوشی ہے کہ آپ صحب یاب ہو سکیں۔اللہ تعالی آپ کو بیشہ ای طرح ایکٹور کے۔ آپ کی " خوبصورت علظی "کی ہمارے دل میں بے صد قدرے اور سے خواصورت علظی ہم ہے بھی مرزد ہو چی ب- ہم بھی این قار میں عدل لگاؤر کتے ہیں۔ اقراء مك \_ كوجرانواله

اس اہ کاخواتیں بہت اچھاتھا' ہر کمانی ایک ہے بردہ کر ایک تھی۔خواتین سے ہمیں بت عصے کوملا ہے۔ ج ميا! بهت خوشي موئي به جان كركيد آب خواتين كي کمانیاں صرف روهتی بی سیس ان سے سیستی بھی ہیں۔ بسمه زمال تدابابر ندامايون في صوالي

نور عبا معديه يخ لمان

ماه تمام اور بن ما تلی دعا بهت المچھی جار ہی ہیں۔ پہلا اور

آخرى داؤ محرساجد كابهترين تقا- تنزيله رياض توب مثال

میں بہت شان دار۔ تمو بخاری کے شدت سے معظم ہیں۔

ج \_ تور عيا سعديه! بهت شكريه تمو بخارى كي تحريد الكا

بيا\_ چيحه وطني

آپ کوبی میں ہمیں بھی بے صدا تظار ہے۔

اوارہ خواتین کے تمام رسالے اپنی مثال آپ ہیں۔ تمام مصنفين آسان يرحيكت ديكت ستارول كي طرح خواتين والجسك كوجكم ربين-ج سيسم ندا اورندا إخوا عن دا جسكى ينديدكى ك کے تہ ول سے شکریہ آئندہ تفصیلی تبعرے کے ساتھ

#### جيا \_ نامعلوم شر

بربار کی طرح اس دفعہ بھی شارہ زبردست رہا۔ زبرو کون بت اجھا تھاکہ ایک لڑی کے لیے تعلیم بی سب چھ نہیں ہولی اور خانہ دادی میں بھی پاس ہونا ضروری ہے۔بشری احد کی "صلہ" بھی انچھی تھی کیکن ہر بہوانوشہ جیسا صبر

امتل عزير شراوكي "بارش رواه محى جائے" زيروست ناولت تفاقليل كيا آب بيرتانس كى بيشه ايسابي كيول موماً ہے کہ انسانوں کے دل وہاں تھرتے ہیں جوان کے لیے

اب آتے ہیں "محرساجد" کے ممل ناول "پہلا اور آخرى داو"كي طرف ميرياس اتنا الجع الفاظ تهيس ہیں کہ میں اس ناول کی تعریف کرسکوں۔ کمال کردیا واقعی أب في التي خوبصورت اندازين آب في سبق آموز كمانى ينانى كه كمال كرديا-

ناميخالون

خواتين ڈائجسٹ، 37-ارُدوبازار، کراچی.

امبركل يحندو

زندگی کی شاہراہ را چھے بھلے چلتے چلتے آپ کا کوئی بہت انا وست مراز اپ کواچانک سے چھوڑ کرچلا جایا ہے اور آپ تما ہوجاتے ہیں۔ای کے ہوتے ہوئے جھے بھی بن کی کی محسوس ہوئی بای کسی دوست کی مال نے ہر رفیتے کی سمولت دے رکھی تھی مجھے اور جب وہ مجھے چھو ا کر چلی کنیں تو پھراس کھے نہ ہو چھیں۔

عفت تحر کا ناول آہت آہت انٹرسٹنگ ہو آ جاربا

مراك مرك ورالعين كرداريس نجان كيول مجه

2014 6 272 3

ج: جيا آپ اپ شركانام لكسنا بحول كنين- آئنده مبرطات بست مشکل ب تب بن نوید دی می ب-الله تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔جمال تک ول شرنے

آلی مجھے سازہ رضا بے حدیبند ہیں اور پچے کہوں تو تحر ساجد بھی زبردست للھتی ہیں۔ سائرہ رضائے این ناول "اب كرميري روكري" من واضح طورير بجيول كے متعلق کئی خاندانوں کی بے جاہث وحری بس کا ہمارے دین ے دوردور تک کوئی تعلق نمیں۔ آشکارا کی موالدین ی آنکھیں کھولنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں پر بھی آشکار کردیا کہ بروں کے فقلے سے رو کردانی صرف شرمند کی اور پھیتاوا ہے۔

رى بات "ملے داو" كى تواس ميں يمن محربار بارائے بى الفاظ كى تفي كرتى رين-عنايا كويسك يزهاني عيس مرور د کھایا حمیا مربعد اس کی کاپاں چورٹی کرکی کئیں ماکہ وہ وان کھا سکے جو بی ایے بی واٹ کھاتی ہے اس کے ليے مزيد جوازيد اكرنے سے كيا عاصل وادا جان نے عنايا کو بھترین سبق دیا کہ اللہ ہمیں آزائے ہیں۔ اس بی نے نے مجھ بھی لیا 'ت خودے ملان بنانا'اکر اے واقعی بنا تھا کہ تمن ایک مریض ہواے سے ال سے اس کے لیے بلان بنانا جاسي تفا- ايك اور جكه بهي قرآن وحديث كا ساراليا كياكه يلى كوتولسي كوخرنه بو-كيلن جيسيرسبق والمااس ايى بويكى دادكوب خرى مل الى ا دینا تردید کرنے جیسالگا۔ میں شاید سیاتی نہ لکھتی۔ مگر

کیا کروں کہ میرے شوہر بھی اس رسالے کے بہت ہوے شيداتي بس-اورانهول فيدمب صاف للصف كوكما-ياتي سالگره تمبرزبردست رہا۔ اور "بارش روٹھ بھی جائے"

ن بارى حيا! آب في خط لكها محمت خوشي مونى- تحرما جد كيارے ميں اوار في ميں جو چند سطور لكھي كئيں۔ان كا معموم سائرہ رضا ہے موازنہ ممیں تھا۔ سائرہ رضائے والدين كى ب جابث دهرى ير لكعا تعاجك محرساجد في

عنييزه سيد كي كماني شروع من تعوزي سي الجهي بموتي وكھايا كە والدىن اكر فيصله لڑكيوں پر چھو ژديس تو تو عمري كي تھی کیلن اب تو سارے کردار واستح ہونے ہیں اور جذباتیت میں ان سے غلطیاں بھی ہو عتی ہیں۔ اسیں وہ كردارون كا آليس من تعلق بھى۔ يدورست ہے كہ مجس تظر تعيس آياجو والدين كي دور رس نگايس ديله على بن-ك وجدے كمانى ركى بونى ى محسوس بولى ب-جیسے مریم سے عظی ہوئی۔ لیکن یہ توایک ممنی میات عنیزہ سید مولوی میرحس کی توای ہیں اس بارے تعی- ناول کااصل موضوع مقصداور پیغام به تھاکہ نصابی تعلیم ذبانت کوناہنے کا پیانہ نہیں ہے۔ جونیکے کلاس میں حا بخارى\_ دى كى خال پوزیش لیتے ہیں۔ فرسٹ آتے ہیں۔ ضروری سیس ک

وی زمین ہوں کم تمبر لینے والے میل ہونے والے طالب علم بھی ذہین ہو سکتے ہیں۔ کالم نگار ڈاکٹر صغیر محمود استاد رے بیں بعد میں می ایس ایس کا امتحان دے کرسول مروس میں آگئے۔ جھلے دنوں انہوں نے اپنے کالم میں اے جرات کے والے کھا۔

"ايك برا عجيب وغريب مشابره اور تجريد بي جن كالج فلوزكو بم اينا آئيد الم مجهة في جو اليهي مقرر اليه لكساري نهايت لا نق فا نق طلبه سقط عملي زندكي ميس كهيس ان كايام بهي نديايا-ان ثاب كرف والعلا لق فا نق طلب كير على درميانے درجياكم ترى درج كے طلب ميں ے نام اور وام کمایا۔ شہرت کے افق رجھائے معزز 'باو قار

عنايا نصابي تعليم مين كمزور تفي ليكن ذبين تحى - اور بات سے ہے کہ کوئی اور و کیا اس کی مال بھی اس کی ملاحیتوں کو سمجھ ندسکی بیجان ندسکی۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ جو بحی دیسے ہی ذان کھاتی ہے اس کے لیے مزید جوازيداكرنے كيامامل؟

درامل آپ پر بوائٹ میں سمجھ عیس کہ حمن منفی فطرت کی حال تھی۔ وہ کیلوٹیا کی شکار تھی بلا ضرورت عاد یا "جوری کرنے کی عادت پری نام دردولت مندخوا تمن جواس عادت کاشکار موتی ہیں۔ برے اسٹورز میں جاتی ہیں وچزس چرالیتی ہیں۔ یہ ایک نغسیاتی کیفیت ہوتی ہے عمالیا حمن کے بارے میں کمی کونتاتی تو اس کا لیقین کون کریا۔ اے توب كم عقل الدؤائن إلى سجھتے تھے من كى فطرت میں معاف کرنا نہیں تھا۔ پہلی بارجب عنایاتے اس ہے معالی اتلی تواس کی آنکھوں کا سرد باٹر دیکھ کروہ سم کئی تھی۔ پھو پھی زاد کونے خبری میں مات دیتا؟ آپ نے بالكل غلط متجها يمن كومات دين كاكياسوال؟ تمن داؤدكو جاہتی ہی سیس محی- اس کا مشغلہ تو لڑکوں کے جذبات

ے کھیلنا اور انہیں ذکیل کرنا تھا۔ مختلف نام جو اس نے لکھے تھے وہ ان اڑکوں کے تھے جو اس کا شکار بے۔داؤر کے نام کے کرد جو دائرہ لگایا تھا تواس کامطلب تھاکہ اب واؤد کی باری تھی۔عنایا نے داؤر کو اور خود کو بھایا۔ کیونکہ داؤداس کی زندگی تھا۔ حمن داؤدے کھیل کراھے ذکیل کر کے چھوڑ دی تو داؤد پر کیا گزرتی ؟وہ تمن کومات نہیں دینا جاہتی تھی اور کواور خود کو بجانا جاہتی تھی۔ اس نے مجھ داری سے کام لیا اور بردی ذبات سے داؤد

اوراني بھوچھي مريم تک بيربات پسڃالي که حمن ذہني مريضه ب- اس کوعلاج کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پہ طریقہ اختیار نه کرنی تو کونی اس کالفین بی شیس کر ما کیو تک حمن فے اپنی فإنت كے جمنزے كا در كے تھے

#### صأتمه سعيد البور میں آپ کے ادارے کے شعاع اور خواتین ڈانجسٹ

بت ذوق وشوق سے روعتی ہوں۔ مجھے ان ڈانجسٹول کو رعة وي 21 مال وك بي - 21 مال کزرنے کے باوجود بھی میرا ذوق و شوق بر قرار ہے۔ میری ٹاپ آف دی سٹرائٹرعمیرہ احدیں۔اب آتے ہیں اریل کے ڈائجسٹ کی طرف افسانوں میں سب اچھا افساند بشرى احمد كاربا-راشده رفعت كاناولث راه كركي ور کے لیے ذہن زندگی کی دو مری منش سے آزاد ہو گیا۔ آمنه ریاض کاناولٹ ماہ تمام بچھے بہت بہت پیندے۔ بلیز آمنه بای لقی اور شفا کوالگ مت میجئے گا۔ ''کوه کرال تھے ہم "كى رائٹرعنيزہ سيد كے ليے كمول كى ان كى تعريف كناسورج كوج اغ دكھانے كے مترادف ب مجى عرصه يملے عنيزه سيد كاايك ۋرامه بھى ديجھاتھا۔شب آرزد كا عالم اور شب آرزو کا عالم کا ناول بھی میرا خیال ہے والجسف ميں چھپ چکا ہے۔ ميرا خيال ب ايماكا نكاح معيز ع واع المازاحد مين ج -پیاری صائمہ!یہ تو عفت محرطا ہر بی بتا علی ہی کہ ابیما کا نکاح کس ہے ہوا ہے۔ویے ہمارا اندازہ جی کی - كدابيها كانكار معيز تى بوا-آپ کا خیال معجع ہے مثب آر زو کا عالم ہمارے پرہے

مِن شائع ہوجا ہے۔

حوين و کي 275 على 2014

كامعالمه بوكم عمرى كم شوريده مرجد بات أعمول ري بانده دیتے ہیں اور انسان سامنے کی چیز شمیں دیکھ یا ما۔ اکثر غلط جگوں رول لگا بنصابہ اور پھر بچھتا ہے۔ "انسان آئے کے شرکوا ہے انگاے جے فیرکواور ب شك انسان براي جلد بازواقع بواب-انسان ایے کیوں کرما ہے؟ اس کا جواب سے کہ اے مستقبل میں جھانگنے کی طاقت شیں دی گئی۔وہ ممیں جان یا ناکہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔وہ سیں جان یا پاکہ بظاہر خوش نما خوب صورت نظر آنے والی چزیں اس کے كتى تاه كن ثابت بوطتى بن-ساره مريم طولي أيشاع يستجربور

ٹائٹل ماؤل مصنوعی می دکھ رہی تھی۔انتامیک اب جو تھوا ہوا تھا۔ سے میلے مصنفین کے مردے پڑھے۔ بڑھ کر بہت مزا آیا۔ بیشد کی طرح پہلے آمنے ریاض کی محرر روهی۔ میک ہمیں ذرا بھی اچھی نمیں گلتی۔ ایسے ہی كباب ميں بذي بي مولى ہے۔ ويسے يہ پہلي كريے جس کی اینڈنگ کے بارے میں کوئی جس میں ہے۔اب آتے ہیں "کوہ کراں"کی طرف اے اللہ جی- کردارول کی بحروار 'طبيغي طوف ميران مولى' اين الجمي مولى كماني ہمیں سارا بچھلا یاد بھول گیا ہے۔ یہ کمانی بڑھ کے جھتے بھے مریس دروہونے لگا ہے۔ آپ لاء کسے لی این؟ ہمیں ایے لکا ہے جمال سے یہ کمانی شروع ہوئی سی وبال يدى آئى ب- ہم نے كسي راحا تفاكد عنسارہ سيد ''ملامہ اقبال" کے استاد مولوی میر حسن کی نوای ہیں۔ کیا یہ بچ ہے؟ عفت حرطا ہر کی تحریبن ما عی دعا البھی جارتی ب- تزيله رياض آتے بي جها لئي- "عمد الت" كماني اين نام كي طرح بهت الميلي جاري ب-ويي بم تزيله جي كي بيلي كرير باه ري بين- امتل عزيز كي محريه بهتا کھی لکی۔افسانے تیوں می بهت اچھے تھے۔ ج: ساره مريم طولي ايشاع خواتين والجست كى ينديدكى

2014 6 274 ع 2014 £

كوثر يردين سيلسى

ینزیله آلی کی یه تحریر گزشته تحریون کے مقابلے میں سوا میر لکتی ہے۔ کتنے خوبصورت پیرائے میں دفا کا مغہوم مجایا۔ انداز تحریر بہت ی کمال کا ہے۔ بڑھتے بڑھتے جهاں بہت زور کی مہی آئی وہ جہلے تھے ''جھینکروں کا مشاعره"اور" الى يجالان" إلى المائع على أنسو أجات ہی جب اس بحے کو باپ پہلا تھٹر مار باہ اور پھر سلسل یٹانی اور ماں کا خاموثی ہے اٹھ کر چلے جاناور ی سیڈ۔اور یہ ب شروز کے کزن عرکا ہے تا؟ محرساجد آپ کا ناول میں نے بہت ہی وقتوں ہے ایک ہی نشست میں بڑھا كيونكه بيراس كانقاضا تفايه بهت بهت مزا آما محنايا آكرجه ذہن نہ تھی لیکن سمجھ دار تھی۔ لیکن حمن کے کردار کے ا فسرده کیا اور سجاد کے کر مکٹرنے تو بہت بہت تکلیف دی۔ یاری رائٹرزے مل کراچھانگا تمیرا آئی؟ میراادر میرے الكوتے بھائي كالبحي واحد مشتركه شوق سياحت ب مراجعي وہ چھوٹا ہے گزرا برا ہو گا تو ان شاء اللہ بورا کریں کے۔ ميونه صدف اورصدف آصف دونول كي محرول كي طرح مروے کے جوابات بھی اچھے گئے۔ مصباح علی نے كركراتي جوابات لكعي

ج ۔ پیاری کوڑ! تزیلہ کے ناول میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ کہ یہ عمر کا بچین ہے۔ ابھی بہت سے کر ارواضح ہونے ہیں۔ تزیلہ بہت ابھی رائٹریں اوران کی تحریوں نے بیشہ چونکایا ہے۔ سال مان اور نہیں تھا یا ہے مرم سرمحت بھی تھی

سجاد برا انسان نہیں تھا۔ اے مریم سے محبت بھی تھی لیکن وہ جس ماحول کا پروردہ تھا' اس سے بغاوت کرنا انتا آسان نہیں تھا۔

نی میں ہیں۔ نمرواحمہ کاناول جون میں شائع ہوگا۔ • روش حرف اور خامشی کوبیاں کمے سلسلے بند نہیں کیے گئے۔ مصباح علی کاافسانہ اے جنون قلب نومبر 2012

شعاع مِن شائع ہوا تھا۔ شعاع مِن شائع ہوا تھا۔

#### عائشه خان ... نُنْدُ محمه خان

سب سے سلے وقود شوق برهااف کتنا بارا لکھتی ہیں ہماری لکھاری جہنیں۔ ہم سے تو تبعرہ لکھنا بھی محال ہے۔ اور مصنف بہنیں۔ اف ایک ایک لفظ جیسے موتی۔ خاص طور پر سمبراحمید نے بہت شان دار لکھا۔ رشک جیب سے یہ کہنا ہے کہ آپ کتنا بھی تفصیل سے

جواب دیں۔ ہم مجھی بھی آپ کو پڑھتے ہوئے بور نہیں ہوں گے۔ آپ تمام ہماری آئیڈیل ہیں۔ہم آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔اور یہ کہ اپنے متعلق تفصیل سے بتایا کریں۔ تمام مصنف بہنیں کہ ان کی رو مین کیا ہے۔ بہن بھائی گئے ہیں۔کمال رہتی ہیں۔وغیرہ وغیرہ۔

اہ تمام بھی زردست چل رہا ہے۔ راشدہ رفعت کی خرر کر اک گر 'زردست تحریر تھی۔ جگہ جگہ مزاجہ چلطے ' تحریر کر اک گر 'زردست تحریر تھی۔ جگہ جگہ مزاجہ چلطے ' میں آکیلی گھر میں ردھ رہی تھی اور چکلوں پر قبضے لگاری تھی۔ (دیسے میں ہستی زیادہ ہوں بلکہ سب کو ہساتی بھی

۔ تنزیلہ ریاض کا عدد الست بہت الجماناول ہے۔ اچھا چل رہاہے۔ اسکول میں وہ عائبانہ کردار بقیبا " مرزی ہے۔ 1973ء کا زمانہ اور روب گر کاعلاقہ کے تقریبا " 10 معوں پر مشمل تحریر زبردست گلی۔ جناراؤ سے بات کر آ وہ لڑکا معلوم نہیں کون ہے۔ زبن میں البھن ہے۔ نور حجمہ کے متعلق بھی کچھ نہیں بتایا۔ لگناہے ناول کئی تسطول پر مشمل ہے۔ جب ہی ہر کردار پر تفصیل سے تنزیلہ نے

تمام بهنوں کے خوا ایکھے گئے فاص طور پر کول ساجد
کوٹ باوج اور نخبر آکرم مجرات کے خط ایکھے لگے۔ اور
انیف کو کمنا جاہوں گی کہ شکرے تہمارے خط میں (االیا)
کھارہ جا۔ مطلع پرے کردو غیار چھٹ گیاہے ہجشہ خوش
رہو۔ میری بیاض میں سب سے اچھا شعر ناہید شبیر
رانا (رحمان کڑھ) کا لگا۔ رنگا رنگ پھول میں تمرین آکرام
میر پور خاص کا "ہار" بہت اچھا لگا۔ رائعہ العم کی فرائش
پوری کردی آپ نے۔شکریہ انٹرویو شائع کرنے کا۔ بچھے
رائید انعم اور اربیہ میمن بہت اچھی گئی ہیں۔
رائید انعم اور اربیہ میمن بہت اچھی گئی ہیں۔
رائید انعم اور اربیہ میمن بہت اچھی گئی ہیں۔

امنل عزیز کے ناولٹ کاعنوان ہی اتنا پارالگاکہ بارش روٹھ بھی جائے 'اور تحریر بھی آتھی تھی۔ ویسے جھے شروع میں کمانی کا ندازہ ہو گیاتھا۔ ج۔ ہنا ہمانی! بہت عادت ہے آپ کی 'سارے غم کھے

ج نے ہنا ہنا! بتعادت ہے آپ کی سارے عم ملکے ہوجاتے ہں اور گھر کا احول بھی خوش کوار رہتا ہے۔ تفصیلی ہمرہ بت اچھالگا عائشہ! آپ تو ہمارے پرچوں

کی مستقل قاری ہیں'ہر ماہ بوئی یا قاعد گی نے خط کلیستی ہیں'آپ کو کیسے نظرانداز کرکتے ہیں۔ مسزعلی۔ کراچی

ایے بی شب دردنیں بھری احمد کی تحریر "مسلد" نے
ہری طرح الجھادیا ہے۔ معاشرے میں ایک عام سوج بہت
مضبوطی ہے جی ہے کہ مثال بہو وہ ہے جو سسرالیوں کی
ضدمت کرے "ماس ندوں کو ال کرپائی نہ ہنے دے "اپنا
آرام و سکون کردی رکھ دے "محکن ہے ٹوٹے بدن کے
ساتھ ہرطعنہ ہس کر برداشت کرلے دغیرہ دغیرہ ہم سب
ماتھ ہرطعنہ ہس کر برداشت کرلے دغیرہ دغیرہ ہم سب
مل کر اس موج کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ای ناالعمانی
کی دجہ ہے اکثر گھروں میں ناچاتی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ
فرض نمیں مگر ہو آب ہے کہ سب کاموں کا بوجھ ایک اکملی
فرض نمیں مگر ہو آب ہے کہ سب کاموں کا بوجھ ایک اکملی
رات کام بھی کرتی ہے اور طعنے بھی سنی ہے تو یہ مربحا"
طلم ہے۔ ہمارے معاشرے کا چلن یہ کیوں بنادیا گیا ہے کہ
طلم ہے۔ ہمارے معاشرے کا چلن یہ کیوں بنادیا گیا ہے کہ
عام ہے مارے معاشرے کا چلن یہ کیوں بنادیا گیا ہے کہ
عام ہے ہمارے معاشرے کا چلن یہ کیوں بنادیا گیا ہے کہ
عام ہے ہمارے معاشرے کا چلن یہ کیوں بنادیا گیا ہے کہ
عام ہے ہمارے معاشرے کا چلن یہ کیوں بنادیا گیا ہے کہ
عام ہے ہمارے معاشرے کا چلن یہ کیوں بنادیا گیا ہے کہ

کیا سرال والوں کا کوئی فرض نہیں کہ بہو کو خوش رکھیں؟ اے بنی مجھیں؟ جب اس کے ساتھ غیروں سا سلوک ہوگا تو کیا جو ایا" اس کا دل بھلائی پر ما کل ہوگا؟ اس مورت حال میں لڑکی ابنا دفاع کرے تو فورا" نا خلف بہو کا خطاب اور تحفقا" الزام بھی کہ الگ ہونا جاہتی ہے جبکہ دین کی روسے ہوئی الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ جب ایک لڑکی بیاہ کر آتی ہے تو اس کے بہت سے ارمان ہوتے میں گرجب اسے ایسی صور تحال سے واسطہ بڑے گا تو اسے کیا کرنا چاہیے ؟ کیا برسوں بعد چند ہول اس کی قربانی کا مسلہ ہو بھتے ہیں دہ خواب جو اس نے توج ڈالے؟ وہ دن جو اس نے گئوا دیے۔ اس کا بدل ہو بھتے ہیں؟ کیا اس کا زندگی

ایک آکیلی لڑی جب بھرے پرے سسرال میں جاتی ہے تولازی طور پر اسے ایجنیہ مجھوں ہوتی ہے جبکہ اس خاندان کے لیے یہ مشکل صورت حال نہیں ہے وہ تو بیشہ ہے اس گر کا حصہ ہیں تو بجائے اس کا ہاتھ تھانے کے اس پر طنز کے تیر برسانا 'عیب نکالنا' اس کو نظر انداز کرنا کمال کا انساف ہے اور صور تحال گھر کے مردوں خصوصا ''شوہر کا

بھی ایک امتحان ہے مگر شوہروں کی اکثریت لا تعلق ہوجاتی ہے ۔ کہ دینا کہ ہر لاکی کے ساتھ یہ مسئلے ہیں 'ہر لاکی کو سراتھ یہ مسئلے ہیں 'ہر لاکی کو سرال بھکتنا پڑتا ہے ہر لاکی کو برداشت کرنا چاہے کیونکہ وہ ایک عورت ہے 'سراسر زیادتی ہے۔ ظلم خاموتی ہے ہرداشت کرنا اور خاموتی ہے کسی اور کا تماشاد کھنا کویا ظالم کا پوری طرح ساتھ دینا ہے۔ 
کا پوری طرح ساتھ دینا ہے۔

ج الحجی بہن آپ نے جو کچھ لکھا 'بالکل درست ہے۔ایے والدین کی خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے کمی بہو یا داماد کا نہیں۔ شریعت کی ردسے ایک ببوی کا حق ہے کہ لڑکا اے اپنی استطاعت کے مطابق ایک گھر فراہم کرے جمال وہ رہ سکے اور کھانا پچانے کا اہتمام کرسکے۔ ہمارے نرجب میں دیور 'جیڑھ ہے پردے کی ناکید کی گئی ہے اگر ایک گھریں ساتھ رہیں گے تو پردہ کرنے میں کتی دشواری پیش آئے گی۔ یہ سمجھ کتے ہیں۔

ليكن امل مسكله واورب آج کل گھرکے کرائے اور قیمتیں آسان سے ماتیں کرری ہیں۔ایک لڑکا آدھی عمر تعلیم میں گزار کرنوکری کی تلاش میں لکتا ہے تو بخشکل کوئی چھوٹی موٹی نوکری ل یاتی ہے۔کاردیار کاس سے بھی براحال ہے۔لا کھوں لگا کر ہزار بھی نہیں ملتے کئی سال نوکری کر کے وہ اتنی رقم بھلیا یا ہے جس سے شادی کے اخراجات پورے ہو عیس-اکٹرتو شادی کے اخراجات کے سلسلے میں مقروض ہوجاتے ہیں۔ بحرسالوں قرض ا آرتے رہتے ہیں' ان حالات میں کھر خريد الي كرائي يركم لينا آسان مين بحر عليحده كحريس كيس اور بیلی کے بل۔ آدھی شخواہ تو بل بھرنے میں نکل جاتی ہے۔ مجبورا" جوائث فیلی سٹم میں ہی عافیت تظر آتی ہے۔ لڑی کومبری تلقین اس کیے کی جاتی ہے کہ اگروہ ددروجواب دے کی تو تھرمیدان جنگ بن جائے گا۔ مبر صرف بهوی تبین کرتی - بهت ی صورتول میں ساس نندول كوجمي مبركرناير اب-ايك بات ادريمي ماته رہے کے لیے دونوں فریقوں کو کھے نہ کھ برداشت کرنار یا ہے۔ شوہر کوموردالزام شرانادرست میں۔اس کے کیے باہر کی دنیا کے مسائل ہی کم نہیں۔وہ مصلحاً ماموثی اختیار کرآ ہے آکہ کھریں سکون رہے۔ خرالی بیہ کہ معاشرے سے در گزر 'برداری سنجدگی مبروبرداشت کی روایات حتم ہوتی جاری ال کوئل بری ہونے کے ناتے ایک ساس کا فرض اور زمد داری ہے کہ وہ کھر میں اجھاماحول

و خوان د کا ۱۳۱۸ کی ۱۳۱۸

خولين دُخت 276 كن 2014

رکھے یہ سوچے کہ یہ لڑکی جو بہوبن کر آئی ہے 'اس دل میں کچھ امنگیں ہیں 'شادی کے شروع سال ہی خوشی اور بے فکری کے شروع سال ہی خوشی اور بے فکری کے بور قو بہوزمہ دار یوں میں گھر جاتی ہے۔ گر کا ایب بھول جاتی ہے۔ لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ ساس کا ادب احرام کرے۔ کین زیادہ ذمہ واری سسرال والوں پر ہی عائمہ ہوتی ہے۔ ویسے اس مسئلہ کا حل تو بھی ہے کہ شادی کے بعد لڑکی علیجدہ ابنا گھر بنا ہے لئین اس کی گنجائش نہ ہوتو پھردونوں ہی فریقوں کو مبرد تحل اور برداشت ہے کام لینا چاہیے۔ اور برداشت ہے کام لینا چاہیے۔

سعديه اعوان\_ گاؤل يو باله جهنداستگه

ہم تین دوست مل کر اسکول چلاری ہیں اور خوب محنت اور لگن سے ابنا اور اپنے اسکول کانام روشن کررہی ہیں۔ آپ کے رسالوں سے جو چیز میں نے سکھی ہے وہ حوصلہ 'جذبہ 'لگن ہے۔ آپ کی رائٹرتمام کی تمام بہت اچھی ہیں ان کی تحریریں پڑھ کر ذندگی گزارنے کاسلیقہ آیا

ہے۔ ج ۔ بیاری سعدیہ! آپ بہت اچھا کام کردہی ہیں۔ شہوں میں قو ہرطرح کی تعلیمی سمولیات میاہوتی ہیں لیکن گاؤں میں صرف گور نمنٹ اسکول ہوتے ہیں جہاں استاد حاضری نگانے بھی نہیں آتے۔ اور بہت سے گاؤں تواس سے بھی محروم ہیں ۔ بچوں کو تعلیم دینا بہت بردی نیکی ہے۔ اللہ تعالی آپ کے کام میں برکت دے۔

فديجه كبرى مقاى مفيال فاص

اس دفعہ کاسارار سالہ ہی بہت اچھاتھا۔ بن ما تکی دعا کی توکیاہی بات ہے کول کرال میں نہیں پڑھتی۔ ج ۔ بیاری خدیجہ! آپ کی تحریب موصول ہو گئی ہیں معذرت خواہ ہیں۔ نی الحال آپ صرف مطالعہ پر توجہ دس۔

سحرش فاطمه "آمنه تمبهم اور عدمله - جھنگ شور کوث عنیزه جی بهت اجھالکھ رہی ہیں گربہت گاڑھا فلسفہ ہے۔ سرکے اوپر سے گزر جا آئے۔ سعد کی ماں کا پائی نہیں چل رہادہ چارت طوں میں بی اس کا اینڈ ہو جانا تھا۔ مگر ناول آنالیا۔

ع ۔ تحرش منداور عدیلہ!خواتین دائجسٹ کی پندیدگی کے لیے تبددل سے شکریہ۔

· شابده ظفر\_گاؤل دريوسي

ب کے جواب بیند آئے۔ سب سے زیادہ سمبراجی کے جواب ایجھے گئے تھئی رہ تی بشری سعید ، عمت سیما ، عنیزہ سید ہوں۔
عنیزہ سید ہیں ہے بھی تو کوئی ہو با۔
اب بسمرہ ہوجائے سحرساجد کے 63 صفحات پر مشملل باول کی۔ سحر آپلی کی کمانی انجھی تھی۔ پنجو نقرے اقوال زریس کی صورت میری ڈائری میں محفوظ ہو گئے۔
ازیس کی صورت کسی مردے تب متاثر ہوتی ہے ،جب کوئی آپ کے بتائی دیواروں کے پار رہے ہوئے آپ سے تعلق استوار کرلے۔
استوار کرلے۔

2 \_ جب بھی تین دوستوں میں ایک مرد اور دوعور تیں ہوں تو کمیں نہ کمیں۔اور بھی نہ بھی ٹرائی این کیل کی شکل خراب ہوہی جاتی ہے۔

3 \_رواجنبی لوگ ملتے ہیں تواس طرح سے ملتے ہیں کہ دونوں ہی اپنی اپنی ذات کے دہ سونج آف کردیتے ہیں جن سے ان کی خامیاں واضح ہوتی ہوں۔

آ تر میں سیدھی مرک کا حوالہ دیتے ہوئے وضاحت کے بعد سوالیہ نشان جس کا جواب یہ ہے بحر آئی زندگی سیدھی مزک ہی ہے جس پڑ مختلف موڑ آتے رہے ہیں ضرورت کرنے پہلے مختاط ہو کرچلنے کی ہے کونکہ موڑ موڑتے ہوئے ذرای چوک زندگی کا چراغ بجانے کے لیے

ع میاری شامده اگاؤل در مستی سے موصول ہونے والا آپ کا بید خط ظاہر کردہا ہے کہ خواجین ڈائجسٹ ہر چھوٹے بردے شراور گاؤل میں پڑھاجا باہے اور کس قدر ذوق وشوق اور توجہ سے پڑھاجا باہے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ خواجین ڈائجسٹ کی قارشن حسن نظرر کھتی ہیں اور ان کا بیہ حسن نظر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تحرساجد کی تحریر سے آپ نے جو موتی نجے ہیں۔ وواس کی تقدیق کرتے ہے۔ تو موتی کرتے ہیں۔ وواس کی تقدیق کرتے

یں سروے ان مصنفین سے لیا گیا تھا جنہوں نے ابھی کھنے کا آغاز کیا ہے اور آگے ان کے روش امکانات ہیں ا کھنے کا آغاز کیا ہے اور آگے ان کے روش امکانات ہیں ا بشری سعید 'گست سیما اور عنبیزہ سید کاشار صف اول کی سینر مصنفین میں ہو آہے اور یہ اپنی صلاحیتوں کو منوا چکی سینئر مصنفین میں ہو آہے اور یہ اپنی صلاحیتوں کو منوا چکی

معديه عزيز المعلوم شر

ماؤل سے لے کر پیوٹی بکس تک ہر لفظ کمال 'ہرسلسلہ ہے مثال۔سب سے زیادہ جو سلسلہ بچھے پہند ہے وہ" رنگا رنگ" ہے۔ آپ سے کیا پردہ میں "سب مایا ہے" بہت انجھی گئی۔عدنان صاحب کوجو خط لکھتا ہے اس کو توجواب مشعل راہ ثابت ہو تاہے۔اس دفعہ لاہور سے ایک بمن ار۔ش) نے جو خط لکھا چند جملوں میں اپنی ہریات واضح کردی۔ یہ خط پڑھ کربت می لڑکیوں کو لگا ہو گا کہ یہ توہارا مسلہ ہے اور جو اب پڑھ کراس مسئلے کو سلجھانے میں بھی

ج ۔ پیاری سعد مید! آپ نے خط لکھا مجت خوشی ہوئی۔ معین احساس ہے کہ چھوٹے شہوں اور گاؤں میں رسالہ بہت آخیرے بہنچا ہے۔ آپ ہمیں خط ضرور لکھیں۔ شائع تو نہ ہوسکے گا لیکن ہم آپ کی رائے ہے تو آگاہ ہوجا کم گے۔

خواتین کی پندیدگی کے لیے تہدول سے شکریہ۔ مسزافضل رانا۔ سرگودھا

26 سال ہے خواتین ڈانجسٹ کی فاموش قاری ہوں سکنڈ امیر میں تھی تب پڑھنا شروع کیا اور اب ماشاء اللہ میں اپنی بنی کر بچوں ہے۔ میں بچوں کو ناظرہ پڑھاتی ہوں۔ آج کل اپنی بنی کے لیے ایک ایتھے رہنے کی دعا اور ساتھ کوشش بھی کر رہی ہوں۔ رہنے آسان پر بنے میں لیکن انہیں زمین پر ڈھونڈ نے کے لیے کس قدر جمل میں انہیں زمین پر ڈھونڈ نے کے لیے کس قدر جمل خوار ہونا پڑتا ہے۔ وہی جانتا ہے جو اس تجربے سے گزرا

نفیاتی الجونوں میں عدنان صاحب کو لاہور ہے کی بٹی (ر۔ش) نے خط لکھا اور کیا کمال خط لکھا۔ جیسے کسی مصنفہ کی تحریر ہو۔ اس خط کا ہر لفظ دل کو چھو گیا۔ اس بیاری لڑکی کے لیے ایک مشورہ ہے کہ وہ لکھتا شروع تریں۔ بجھے یقین ہے بمت جلد اپنانام بتالیس گی۔ جے بہت شکریہ میزافضل ایہ جان کرخوشی ہوئی کہ آپ

26 سال سے خواتین ڈائجسٹ پڑھ رہی ہیں اور یہ تعلق اور وابنگلی آج بھی اس طرح قائم ہے۔ بہن ر۔ ش کو آپ کا مشورہ پہنچا رہے ہیں ان کا خط بڑھنے کے بعد ہمارا بھی بھی خیال ہے کہ وہ بہت باصلاحیت ہیں۔ لکھ سکتی ہیں۔

آسيه خالد كوث لكهيت

میراحید کانام نہ پاکہ کھے کی محسوس ہوئی گرسالگرہ نمبر
کے خصوصی سروے میں ان کانام دکھے کراوران کے بارے
میں جان کر بہت خوشی ہوئی۔ ان کا تعلق کس شہرے ہے
پلیزیہ بھی ہتادیں۔ افسانوں میں قانتہ رابعہ کا "حصار"
بازی لے گیا۔ "بن ما تکی دعا" بہت اچھا جارہا ہے۔ "ماہ
تمام" بہت طویل ہوگیا۔ اب اے ختم کریں۔ "ہمارے
نام" تو جان ہے ڈانجسٹ کی میری نظر میں ۔ "خبری و
ہوں اور عمل بھی کرتی ہوں چاہے دودان ہی کرول ایک
ہوں اور عمل بھی کرتی ہوں چاہے دودان ہی کرول ایک
مارہ بات جس کی دجہ ہے میں نے خط لکھا۔ پچھلے سات
سال ہے ڈانجسٹ پڑھ رہی ہوں۔ عدنان بھائی کے لیے
سارہ اور جامع الفاظ میں کھا جائے دالاخط دل کو بھاگیا۔
آنے والے خطوط میں بھی رہی ہوں۔ عدنان بھائی کے لیے
سادہ اور جامع الفاظ میں کھا جائے دالاخط دل کو بھاگیا۔
شارے میں شامل ہوگا۔ "ماہ تمام" طویل ضرور ہوگیا لیکن
ہر بہاری آسید! سمیرا حمید کا افسانہ انشاء اللہ جون کے
شارے میں شامل ہوگا۔ "ماہ تمام" طویل ضرور ہوگیا لیکن
شارے میں شامل ہوگا۔ "ماہ تمام" طویل ضرور ہوگیا لیکن

\*

سرورق کی شخصیت ماڈل ۔۔۔۔۔۔ رائییہ میک آپ ۔۔۔۔۔۔ روز بیوٹی پارلر فوٹوگرافر ۔۔۔۔۔ موٹ رضا

اس کادیسی برقرارے۔

ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اوراواں خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برجوں اہنامہ شعاع اور اہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریکے حقق طبع و نقل بخی اواں محفوظ ہیں۔ کسی بھی فرد یا اوارے کے لیے اس کے کسی بھی جھے کی اشاعت یا کسی بھی فی فرد کی جھی ہے ڈراہا گورامائی تھیل اور سلسلہ وار قدار کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت اپنا ضوری ہے ہم صورت دیکر اواں قانونی جارہ دو کہ کا حق در کھتا ہے۔

و خوان د الحك من 279 من 2014

ر ما 278 مى 2014 فى 278 مى 2014 فى ما 2018 فى

وم رے معیل اللہ نہ کرے کہ وہ دان مجی آئے ، بنی یرانی ہوگئی ہے۔ کھر آنے کی فرصت ہی تمیں مِن توليضالله تعالى كاشكراداكرتي مول ورنه توآس دنيا مِن الشيخ الشيخ قائل لوك مِن مُكروه اليقي روزگار كو قىقىر... "جى" آپ بالكل تھيك كىدرى بى "كھرتو ترس رہے ہیں۔" " کچھ تساری شکل کا بھی کمال ہے "معصوم شکل میں صرف رات گزار لے کے لیے آتی ہوں اور اس كي ليم بهي بهي رات محد" المزه آرباب ؟اوراميد محى الناكام كوكى؟" "جی جیس ایس کوئی بات جیس ہے۔ آپ میرے " بى بىت من آربا ب اور جھے توشول بھی تھااس لملنك كى تعريف ميس كريس كى كيا- محكليس تواور معى فيلام آن كالوبول محية كربست كم عرى من الله لوگول کی بہت انجھی ہوئی ہیں تو چھروہ کیوں تہیں تعالى فے ميرى خواہش بورى كروى اور جمال تك اميد اسكرين ير آجات\_" کی بات ہے تو بالکل امید سمی کہ میں محمرت حاصل وتلكنك كونومانة بين الكين الحجيي شكل كابهي كجمه كرلول كي اور كامياب موجاول ك-" نه چه دخل تو بو ما ٢٠٠٠ "حميس آرام كرف كا وقت حيس لما إواي " مج ... اس من كوني شك سيس كه الله تعالى في وراے دیلہ کریا گئی ہے جی سلمنے کاموقع کیے لما مجھے بہت پاری عل دی ہے میں جتنا بھی شکر کروں لم ب- ميں جب عام ي شكل كے لوگ ديكھتى مول ودنهیں۔ابیا کھ نمیں ہے اور سیستی تومیں ہر لحہ ت جھے ای علی رشک آیے۔اس موراغرور ہوں کونکہ میرے ارد کردسینٹرزلوگ ہوتے ہیں' میراحق بناے مر پر اللہ تعالی ہے در لگاہے کہ بهت اليح والريكم زئبت اليح يرود إسرز موت بن ليس وه تاراض نه موجائے" ان ع بحص سلمن كامونع لماريتاب" "فشرت ك كوجائ كاور لكتاب؟" وسينتر تعاون كرتي بن؟" والله نه كريس الجمي توشيرت ملت كي باور آب کھوجانے کی بات کردہی ہیں۔ویسے ایساتوت ہی مو گاناجب من الله كى نافتكرى كرون كى اينارويد لوكون سے خراب کوں کی توجناب فیوچر میں میرااییا پھھ اران میں ہے۔ شرت بت مشکل سے حاصل ہوئی

ہاں کیاس کی بہت تفاظت کول کی۔"

جى بهت بوتى بن ان در لكا ب؟"

کوئی جھے کول کرے گا۔ سوجے تا۔"

جدوجد كرنى برى إسفارش كاسمار اليمايرا؟

"مول \_ كأ وي قيلام مدكر في وال

ووتمين محيونكه بجهي اينالله بربهروساب اوراكر

میں خود اچھی ہوں تو کوئی مجھ سے کیوں حسد کرے گا'

بلاوجه من اورجب من كى عد مى كى آن

"شوبروس آنا آسان کام نمیں ہے بہت جدوجمد

كرنى يرقى ب أكر كوئى سفارش نه مو تو - مهيس

"تى تى - بحت كرتے بى - آپ كو ياد موكا 2013ء میں میرا" سنمی" کتناہٹ کیا تھا۔اس میں سب نے میرے ساتھ بست تعاون کیا کیونکہ زیادہ ترسینز دلوگ ہی تھے اساء عباس کے ساتھ کام كرفي كالوبت مزه آيا تفاليب بهت بي الجيمي انسان بس-ميرے ول من ان كے ليے بت احرام ب اور اے وراع ويكفن كاوقت أكرجه بهت كم ملائب مرجب بھی ملاہے دیکھتی ضرور ہوں اور بہت غورے دیکھتی موں اکد ہا ہے کہ من نے کمال کیمار فارم کیا ہے كونكه ميرے خيال سے انسان اسے ليے خور بہت اتھا تقید نگار ہو اے۔اے خود کلک ہو آے کہ کمال کیساکام کیاہے" "جہت ہے لوگ بچھ پالیس تو مغیرور ہوجاتے ہیں حمهیں اتنی کم عمری میں شهرت مل کئی تو بھی ماغ خراب ہو آے کہ میں کوئی شے ہول؟



# نازگاوركوكل سكيلي على سيسكالمالحات داين ديند

السيط عام كي طرح نازك اور كومل مي مجل ڈراموں کی ونیا میں جھا کئی ہے۔ اب ہردوسرے تسرے ڈرامے میں اس کا ہونا لازی ہو آ ہے کے شک محل بست المجي برفار مرب اوگ اس کے کام کو بند جي لت بن مين در كت بن ناكه كي جزي زیادتی مجی انسان کے لیے نقصان رہ ہوتی ہے۔ ایسانہ ہو کہ ہرڈرامے میں عجل کود کھ کرلوگ چینل ہی بدل لیں کہ بس اب اس چرے سے بور ہوگئے ہیں۔ یہ سوچنا مجل کا کام ہے اور جارا کام آپ کی ان سے

"كى كزدر بى شيدىدد؟" "آب كو تويا بى ب- ليے كرد رب بين دان

رات كام مو يا اور تم " "محك سي جاش كيا؟" "تحك توجاتي بول ركام توكام بي بو ماي-اب اس عور ماك بي شيس عتى-" المحوراكم كرو-" وحراقو دول بمريج بناول جس كوانكار كرووه ناراض ہوجا آے اور میں میں جاہتی کہ لوگ کمیں کہ بدائری مغرور ہو گئے۔ المول بيات الم يم كركار كردكي اومتار موتى وجنیں کیا۔ میں بہت محنت کرتی ہوں اینے کردار ير ميرسل كرتي مول ورائن دين كي كوشش كرتي مول اس كدار كوذين من ركه كرموديناتي مول-"كمروال كيت تو مول ح كه شادى سے يملے بى

2014 6 280 e

حوين دالحية 281 كي 201

"فيس بك كااستعال كرتي مو؟" ووس بکے میری بت زیادہ کچیں ہے، مرکیا كرول كه ثائم بي نهيس مليا- كنف كنف ون بوجاتے بيں فيس بك كلوكي ويشك المست "ا بے لیے کن باتوں کو برا سمجھتی ہو؟" د بچھ میں غصہ زیادہ ہے اس کو برا مجھتی ہوں اور غصے میں سارا غصہ کھانے بینے پر نکالتی ہوں آور کھانے منے کا اِنگاث کردی ہوں۔ "ویے کھاناخودیکاتی ہو کک یامما؟" وخوروويكاني كاوقت بي سيس ملما كهاناتو صرف مما كے اللہ كائى پند ب بت اچھا كھانا يكاتى بين ميرى "تامية من كيالبندك؟" " كچھ بھی نہيں... ناشتا كرنا مجھے پيند نہيں۔البت كرم تطقة وتت أيك كلاس ملك شهك في ليتي ومهول\_ احما\_ جهوث بول ليتي بوكيا؟" ارے میں۔ میری آنگھیں سب کھ جادی ہیں۔ جھوٹ ویول ہی سیس سکتی۔ "كرك نظتوت كيا كمياك كر تكلي مو؟" ومعوباكل فون جوكه بهت ضروري ب جرايابيك اورمكاب كالجهمالانس" وموائل مارى زندى كے ليے كتاا مم ي الم الم الوي مسكر الريد مو بالوكوني مسكر ميس تفاكيونك أخرلوك يمطي بمي توموبائل كي بغيررج "كر أكركياول جابتاج؟" و کہ بس جلدی سے کھاتا کھاؤں اور بستریر لیث جاول الرجه فورى نيند سيس آتى مرسكون بنت الما راس کے ساتھ ہی ہم نے مجل سے اجازت

العميرے قامل ميرےولدار "اس سيرل ميں تمارا نيكينو رول تفااس كے بعد لسى سيرس ميں تيكينو رول من تطرفيس آمي-كول؟" "يا ي كول - ؟اس رول عن ديك كركام كي تو تعریف، وی بین ساتھ بی بد بھی کمالیا کر مہیں ایے رول میں کرنے جامیں۔ تمارے بھولے بھالے چرے پر ایسے کردار ایھے نہیں لکتے اور نہ ہی تہیں اليے رول كرنے جائيں كم اس سے اليج خراب مو يا ب\_بس تو پھراس كے بعد ميس فے ميكيسو مول سيس كياورنه ي كونى رول أفرمواكه جس يرغور كرتى-" "מש פנ צופות אפ-" ومين خود توبير جائتي مول كه جر طرح كے رول کروں اور ضروری سیس کہ ہر سیرس میں خوب صورت بي لكون كيث اب والحرول بهي كرنا جائي موں ماکہ لوگ سوچیں کہ بیر کون اڑی ہے اور جب انتيس پتا چلے كەپەيى بول توجران رەجائيں كەاچھا جهيس بملے سيرل ميں بى بہت اچھارسيانس ملا تھا۔اجانک شهرت کیسی لکی همی؟ "بہت اجھانگا اور آپ بھین کریں کہ سب سے زماده ميرے بي كام كويندكياكيااور ميس سوچ جى سيس عتی تھی کہ لوگ میرے کام کویٹند کریں کے۔بس اس سوپ کے بعد تو آفرز کی لائن لگ کئی تھی۔" "كرايي من مناكيالك را بي؟" الراجی میرا آنا جانا لگا رہنا تھا' اس کے کوئی اجنبيت ميس محسوس مولى على ورميان مل مجه ماكل كاسامناكرنارا تفائكراب الله كالشكرب كه

سب سیف ہے اور اب بھی لاہور اور کراجی آنا جانانگا

معلو فلاے ہٹ کر کچھ بات کرتے ہیں۔۔ سالمومناني مو؟ "سالكره كے ليے توساراسال انظار كرتى مول-بستاجها لكتاب مجع كفث ليتااور كفث ويتا-" مطالعه كرتى موں اور اسے كھروالوں سے بھى مشورة كرتى مول تب كى كردار كے ليے او كے كرتى مول-" " کھانے بارے من بتاؤ؟"

"جي مين ستره جنوري 1994 ء كو لا مور مين پدا ہوئی والدین نے سجل عام رکھا۔ عمن بس بھائی میں میں بوی ہوں محالی اور بس مجھ سے چھوتے ہیں سب پارے سجا کتے ہیں اور مزے کی بات بتاؤں کہ وراے کا جو کردار مشہور ہوجا ماے لوگ ای نام يكارنا شروع كردي إلى جي كرشته ونول محى بهت مضهور موالوجهال لوك ولمحق تصيب ساخته بولت تق کہ وہ دیجھو سمی جارتی ہے۔

"والدين كے بارے ميں بناؤ\_ اور تمساري بمن بھی تواس فیلڈیس تھی اس نے کیوں چھوڑوا؟" ودبهن كومزونسيس آما اور كام بهي مشكل لكاشايد مرميرا توجنون تفااس فيلذمن آنا توجيح كوني مشكل تهيس بوني بلكه ميس توبهت انجوائي كرري بون اوروالد ميرے براس مين بي -سيد صولت على نام إان كا ادرميري اي معروف تعت خوال ره چي بي ان كاتام "راحت فردوس" ہے اور اسیس بھی اداکاری کاشوق تعانوانسوں نے تھیٹر میں تھوڑا بہت کام کیا ہے۔ وحمهاري اسكول كالج لا تف مي كيا سركرميان

ومعیں اسکول کا بج کے زائے میں بہت اسکول کا بج کے زائے میں بہت اسکول کا بج خوال محى بهت المجي فصفو تھي بهت اچھي اينے آپ کواس کیے کمہ ربی ہول کہ جھے نعیت میں اور وبيث من ايواروز مل حكي بين اوراب بحي كميس محفل ميلاد مس بلاوا آيا ب تو ضرور جالي بول اور تعت خوالي كرتى بول اور سكند ارس فارع بولى بول اب "ميڈيا"ميں بى چھ كول كى-

"میڈیا کی لائن تو بہت وسیع ہے "کس میں پنجے۔ برسیدیا

آنال لل ٢ ومنجه آزماني إبس اداكاري اور دُائر يكشن من بنجه آزاني كرنا جابتي مول بست اليمي والريم فنا جابتي مول اوربت آکے تک جانا جاہتی ہول۔"

«مبیں جدوجہ کرتی بڑی نہ سفارش کاسمار الیتا بڑا' خالفتا" این لیلنٹ کی وجہ سے آئی ہول۔ جھے تو بجین سے ہی اواکاری کا جنون تھا تو بس آئےنے کے سامنے کوئی ہوکراہے آپ کو آزمانی رہتی تھی کہ اگر ميں اواكاري كرنا جاموں تو كيا كراوں كى! يمال كراجي میں میری خالہ رہتی ہیں تو میں اکثر لاہور سے کراچی آتی رہتی ہوں۔ تو ایک مرتبہ جب آئی تو خالونے بتایا مِن آوليش موربين ممن

جانا بوق جاء اور شريطي الى اور ومبطانظار كروايا موكا يجرشارث كسث كيامو كااور كى مراهل كي بعد بلاوه آيا موكا يا فقہد اور سیس میں دہاں کی میں نے کما کہ آڈیشن دیے آئی ہوں انہوں نے مجھے دیکھااور كما مجميس آب سليك مولى بين- من توبكا بكاره كى اور پير فورا" بى جھے سوپ محمود آباد كى ملكا ميں ميں بك كرليا كميااوربس يهال سے ہی ميرے كيسرير كا آغاز

ب کھاتی آسانی ہوجائے گاتم نے توسوط

"بالكل جي اورجب كمر أكرسب كوبتاما توسب حران ره محے كدائي جلدي -ودمعصوم شكل بعالى بوكني؟"

"جى سى اس على من كه كرنے كى صلاحيت نه موتى توكب تك چلتى اور پير آديش لينے والے بهت ماہر ہوتے ہیں 'انہیں اندازہ ہوجا آ ہے کہ کون کتنا "حِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

"غراق كررى تفي يس متم في واقعي البت كردياك مم بهت المجي فنكاره بو- بررول من اشاءالله فث ہوتی ہو۔ رول کیتے وقت کسی سے مشورہ کرتی ہو

اينول إلى موالول ي؟ والله كاشكرب كه ميرے سينترزاورجن يروولشن باؤسر کے ساتھ کام کرتی ہوں سب بہت محلص ہیں اور بجھے بیشہ اجھے بی دول آفر کرتے ہیں۔ پر جی ش خود بھی اسکریٹ کا مطالعہ کرتی ہوں اینے رول کا

كون رُخِت **283** كَلُّ 201

282 35000

وجهوبالملك

(1) والدصاحب فوج من تصييح مدماده طبيعت کے مالک 'امی کو بھی کچن میں جھا تلتے تہیں دیکھا۔ کھانے یہے میں ہم یانجوں بس بھائی نے بھی مخو نهیں کیا۔ سان سا کھانا بگتا جو سب خوتی خوتی کھا لیت اسکول کے لیج باس میں بھی جیم سیٹھوچ ہو مایا الميك نوسف اب و بجول كے بيج بالس كے ليے ماؤں کو میج سورے ہراسال ہوتے دیکھا ہے۔(میری

شادی جی فوجی سے مولی۔ بادشاہ سلامت بست خوش خوراك بين- بروش من سوسواعتراض كرناان كامعمول ب من المتى بول آب كے جسم من ليى "ساس"كى مدح بستى ب الدي كياته كالحالمانالكل يند نبيل كرت سلاد وائة كرم كرم تطلع أنه بمحار وتوش شكل سالن اور حجم يهمات برتن جي ميزر لازم و مزدم ہیں۔ ٹرخانے والا کام بادشاہ سلامت کے

(2) سن قوائى كى ايۇمول اورندى دان ك صحت اور لذت كوساته ساتھ كے كرچل سكول-ان خواتین پر رفتک آناہے جوایے کھرکے افراد کی صحت کی خاطر سوسوجتن کرتی ہیں۔ یمال تو وال پر اکر دیکی ممی کا ترکانہ لگاؤں او محروالے با قاعدہ تاراض مو

(3) فوج میں ٹرینٹری ہے کہ معمان وقت کے کر اوراطلاع دے كري آتے ہيں۔ كو حش كرني مول ك سارے لوازات کمریری تیار کروں۔جب کی ٹرالی پر آپ كى القرك بندوك ألثم نظرات إلى الو مهمان کی عزت افرائی ہوتی ہے کہ آپ نے وقت نکال کران کی تواضع کے لیے سب خود تیار کیا ہے۔

مجے بیکنگ کا جنون کی حد تک شوت اس لیے ایک دد فرائیڈ اشیاء کے ساتھ کیک کو کیزیا کولی پائی

كرميون بيس فينذى ميعى لى اور سرديون بن كرم كرم سوب مو توكيابات ب- بجھے ياد ہے بجين على ارمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم تانا تانی کے کھرجاتے عك سيس الله الى كي إلى كى بريال يا يلاؤه

ضرور کھایا کریں۔ بت مفید ہوتے ہیں۔ مردون میں کان کے مک کے ساتھ اوون سے کرم كرم فكا بواكيك بولوكيا كنے اور كرميول من آكس ريم اور ملك شيك بي تو كرول من كمي ي دوڑے آتے ہیں۔ یا سی اس یاجوج کا جوج کی قوم کو کیے بتا چانا ہے کہ ملک شیک بن رہا ہے۔ شاید خاموش دوبسرول ميس بلينذركي أواز دماغ كي بني روشن

(5) وليے إمر كھائے كاتو بچھے بھى بت جسكا ہے۔ میں یہ سب بن تو جا آ ہے مر ذرا بہانہ ہو آ ہے کہ

ضرور بيك كريتي بول-

(4) موسم تو بھی واقعی موڈ پر بہت اثر ڈال ہے۔ (4) تے تو ای جان (حاری نالی) چنے کا پلاؤ اور کھیرے کا رائديناني ميس بساس عيده كرلذيذو وع آج لطف وے بی میں سکے۔ کرمیوں میں آم اور تراوز كے بغير جينا محال ب بھر ميں سادا سال فردت سيں کھاتی الین آب سب سے ورخواست ہے کہ چل

بارني كيو بركريا يزابا بركابي كملت يسمزه آناب كمر آؤ ننگ بھی ہوجائے گ اور پن سے ایک دان کی چھٹی بھی مل جائے گ۔ اور آلی کی بات ہے۔ میں بہت محنت سے کھانا بناتی ہوں اور کھروالے منٹول میں صفایا لايتال المريح لقيل

" الما! آپ كوتوخوش موناجل سے كه جميس آپ كى کوکگ پیندے" اس وقت مجھ میں نہیں آناکہ نسول یا رووں (6) ايسات عي تاول؟

مارے کرمیں جب بھی کوئی دعوت موتی ہے۔ میں با قاعدہ وضو کرکے اور آگر ہوسکے تودو نقل اداکر کے کین میں مستی ہوں۔ آپ یعین کریں کم وقت میں بهت اچھا کھانا تار ہو جا آے اور برکت بے تحاشا انجمے مہمانوں کی تعریف سے زیادہ بادشاہ سلامت کی وال ذن كالتظار راتا باور بهى بمعار توبهترين كوكتك ر حفرت كنركو چھوئے موتے انعام سے مجمی تواز ويتين المدلد!

(7) آجما! آپ بتائے اہمی آپ کی ریسٹورنٹ میں جاتمیں اور بالکل غیرارادی طور پر ان کے کی میں جماتك يس اوروه بے تحاشا كندا موثوكيا كھاتے ہے اجات سين موجانا؟

بالكل اس طرح كمركم كجن كوبعي صاف ستحرا ر ميس مح تو بحوك جمك التفح ك ميه جمي ايك آرث ہے میں گندے کی کانصور بھی سیس کرستی-جاہے جتنی بھی تھکاوٹ ہویا جیسی بھی مصوفیت ہو 'اپنے كن كوبيشه صاف ركهاب

الدم مد كرے يا حسي ميرى دعا موتى ہے كه الله تعالى باتھ ياؤل سلامت رفے اور كسى كا محاج بنہ كرب آين اب القد ع كي كي كام كاكوني لقم البدل میں ہو آاور آپس کیات ہے۔ سلی بھی مہیں

(8) میری رسید کاوبالل می مت وقط ایک دفعہ بادشاہ سلامت نے کو بھی کوشت کھانے کی فرائش کی۔جب میں نے میزر کھانالگا او پہلا نوالہ ليت ي در او ك

"واه!مزه آليا! آج كوبحي كوشت كسي في طريق

حيناياب؟ م فررت ورت اعتراف كياك كنرف وقت

کی قلت کے باعث ذرای ترکیب بدل دی ہے۔ بادشاه سامت کے اصرار پرجب س نے ترکیب بتائی شروع کی تو پہلے توان کی آنگھیں جرت سے چیلیں مجر تاكواري سے سكڑتے لكيس اور پھرانسول تے وولول القدبلندكرك كما-"بس اس سے آگے ایک لفظ نہ کمنا میں مجھ اور مزيد سيس سنتاج إبنا!" بس يار \_ وون اور آج كادن عمل افي سكرث مسيبيز اليزداغ تك بي محدود رهتي بول-بهت فاست فاروروهم كى مصيد موتى بين بحواكثر لوكول ك سرے كررجاتى يں۔

بسرطال ایک آسان سی ترکیب لکھ رہی ہوں۔سادہ

ماطوه بنآب جونافية من النايوري كم ماته بهت

وليي كلي

مزے کا لگاہے

مب سے بہلے تھی میں موتی کو بھونیں۔جب خوشبو آنے لکے تو دورہ میں جینی اور اندے چینٹ کر آہستہ آہت موتی میں شامل کریں الکڑی کے سی ہے بلاتے ریں۔جب سوجی چیلی کے کنارے چھوڑ کے لئے تو سے بادام چھڑک دیں۔ اور چولے سے انار کر کرم کرم پیش

دیے و کون کی بے شار میں ایں۔ میں چھکلوں کو بھانے کے لیے انڈے کے چیکے رکھتی تھی بھر کبھی کوئی فائده توسيس بواسب بمترن اور كامياب في توايك ى ہے كہ جو كام آج ہو سكتا ہے۔اس كو كل ير بھى نہيں

یہ ف مرف کی بی سی اندی را اللائی کرے

2014 6 284



سونف اوهى چمانك كلوجي تين چمانك نمك وار کھانے کے جمعے ہی مرخ مرچ اور ایک کھانے کا چمچے بلدى لماكر شفيے يا جينى كے مرتبان ميں دال دي اور من دان رحوب میں رکھیں۔ جب اچار کی محصوص خوشبو آئے لكے تو يكا ہواا تا تيل وال ديس كه سنرياں دوب جا عيں۔ يمل والنے كے بعد مزيد تين دان دهوب لگاتيں-

اك كلوشائم ميسل كركول كول قط كاث ليس- فيمران بعداستعال كري-

كرميوں كے موسم كى سب سے عدہ بات اس كے مزے دار' رہلے پھلوں کے بمار ہے۔جو موسم کرما کی حدت کوسوفیصدی کم کرتے ہیں۔اس ماہ ان مزے وار اور بے شار پھلوں سے منے والے اجار مجتنبوں مرول اور مروبات کی تراکب مارے قار مین کے لیے ماری طرف موسم كراكا تحفي

سنربول كالحيارف

كوبهي شليم "ياز" بعليال اور ويكر سبريال جم وزن تقریا"(ایک کلو) کے کرای طرح کاٹ لیں جیسے ترکاری يكاتے وقت كائى ميں-الليس ممل كے كيڑے ميں يو على بناکراتنا ابالیں کہ وہ ترم ہوجا میں۔ پھرابلی ہوتی سبزلوں کو بو تل سے نکال کر پھیلادیں ' ماک ان کا اضافی یائی بھی خشک

ليمول كاليثهاأ جارت

آدھا کلولیموں کے دو دو فکڑے کرے شفے کے مرتبان یں ڈال دیں اور اور سے نمک چھڑک کر عن دن تک ای طرح رہے دیں۔ اس دوران اے بلائی رہیں۔ تین دن بعدياني بهينك دس اور ليمول كو ممل كي يو على ميس بانده كر لكادين كاكه اضافي إلى بهي فكل جائد ايك برتن مي ایک کپ سرکه' آرها کلو جینی' آرهی چھٹانک بسی کال مرج مس مرضی سرخ مرج اور آدهی چھٹانگ اورک ے باریک طائے کرے وال دیں۔ اچھی طرح بلا کر مس کریں۔ مرتبان میں بحر کرمنہ بند کریں اور ایک ہفتے تک ای طرح رہے دیں۔ آتھویں دن کیموں کا مزے دار میشھا

موجائے اب ان میں ایک ایک چھٹانک رائی میسی وائے

كولمكاما وش و كريالي فتك كرنے كے ليے بھيلادي-عار' عار کھانے کے چھیے رائی اور سرخ مربیس اور حسب مرضی مک ملاکر کورے برتن میں جرویں-اور ہے اتا بانی والیں کہ صلح کے عمرے ووب جائیں۔ برتن کامنہ وُھائي كر عن عارون تك وهوب ميں رھيں۔اس كے

#### آلو بخارے جسی

آدھا کلو آلو بخارول کو ڈیڑھ گلاس یانی کے ساتھ ملکی آنچ پر یکائیں۔ کل جائیں تو تھلکے اٹار کر الگ کردیں اور آدها ياؤ چيني وال كردوباره يكاسم-حسب ذا تقدم جاور نمك وال كر كا رها مون تك مزيد يكاس بهر محافدا كركے محفوظ كرليں۔

ایک پاؤ کیریوں کو دھو کر مجھیل لیں۔ گھلیاں پھینک دیں اور کاف کرسل پر باریک پیس لیں۔ ایک ایک جمحیہ كلوي كالا زرو كلى مرج الونك كے چند وائے ايك چوتھانی پورے کی تعمی ایک چھوٹا کلزا ادرک کوٹ کر حب ذا لقد نمك و سمخ من كم ساتھ كيروں ميں ملاعم - ذرا ہے تیل میں فرائک پان میں پکائم - خنگ موجائے تو حسب ضرورت چینی ملاکرا تاریس اور محفوظ

یندرہ انجیوں کو دھو کر تین کھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ پھر آدهاك الى پيث دوچنى دار چينى ياؤور ايك جائك جي بها زيره ايك جوتهائى كب جيني اور دوچنكى بسي سونه ملاکر فرائنگ یان میں گاڑھا ہونے تک یکا تھی مزے دار

و كلوكيرال باريك كاث ليس- زيره كلو جيني ايك كب جائ كاچي كلوجي اور حب ذا كُقد مُك كے ساتھ چو لیے برچ معادیں۔جب کیراں کل جائیں اور چینی کاشیرہ كارها بوجائ توجيه سرالانجي اورباره سمخ مرج شال كرك مزيد و في دريكا من - بوش أجاع أوا باريس-

ایک کلوگا جر مجیل کے دو عمزے کرلیں اور ڈیڑھ کیٹر ياني مِن مانج منك يكاكرا باركيس-الك ديلجي مِن دُيرُه ه كلو چینی اور انی ہے گاجر نکال کرڈال دیں اورڈ حکن بند کرکے وو من محضے تک ایے ہی رہے دیں۔ پھر مللی آج پر ملنے كے ليے ركھ ديں۔ گا بركل جائے ، جاتن بن جائے تو جھ

لھانے کے توجمع کیوڑہ اور دس الا تجیاب ڈال کریائج منٹ بعدا مارلين محنذا بوجائة ومحفوظ كركين

خوباني كامرست

آدها كلوخوبانيال دهوكر فيليل ليس اوردد فكرك كرك تصلیاں نکال دیں۔ ہم مقدار جینی کسی برتن میں پھیلا دیں۔ پھرخوبانیاں ڈال کر مکس کرلیں۔ دس سے بارہ کھنے بعد بللي آنج برچو ليم برركه دين-جماك آجائ اورشيره بن جائے توا مارلیں۔ مریہ تیار ہے۔

بادام كاشريت :-

ایک ایک بیال بادام اور جار مغزالگ الگ رات بحر کے لیے بھل یں۔ سے بادام پھیل کرچار مغزے ساتھ باريك بيس ليس- وُيرُه ليمريان مِن وُيرُه كلو جِيني ملاكر چو کیے پر چڑھا دیں۔ بھر پیا ہوا بادام کا آمیزہ بھی شامل لدیں۔ قوام تیار ہوجائے تو ایار لیں۔ محنڈا ہونے پر آدهی پالی روح کیوژه وال دیں۔ دس منٹ بعد بومل میں

سادا نلور كالتربث

چھے کب انگوروں کو دھو کر جو سرمیں ڈال کر رس نکال ليب- چه كني ياني مين نوكب چيني كهول كر چهان ليس اور ابالیں۔ ایک بار کا قوام بن جائے تو ٹھنڈا کرکے ایک جمحہ يشرك ايسيد لمايس الكوركامركب الماكرايك دفعه بجربلينذ كركين\_چنگي بمرتمك ملائمين اور محفوظ كركين-

آدها كلوفالي وحوكر تحوز إلى من باته عمل كر محضليان الك كريس-ايك ليشرياني طاكرجو سريس وال كريتلارس نكال يس-ۋيزه ياؤچيني ملاكرايك بار پحربلينذ كريس- أوها ججي سِرك ايسدُ لما كربول مِن بمركيس-

وویا تمن کلوسمخ تربوز چھلکا اور جالگ کرے مکڑے كريس اور آدها كلوچيني چيزك كرؤهكن والے زبين بندكرك فريزر ص ركه دين-بوقت استعال دورها ورتراوز ى برابر مقدار كوبليندرين ذال كربليند كرين اور كلاس مين نكال كر يكى مونى برف شال كرك مزے وار شرب س

286 عن المرابع المرابع

اجارتيار ہوگا۔

چاہے۔اس کے باوجودوہ جس جس لڑتی کے گھرنے کر گئیں 'وہ ٹیا پیج ڈی کرری تھی۔ان کا کمنا تھا کہ لڑکی والوں کا اصرار ہے کہ آپ دیکھی تولیں۔اب آگر وہاں رشتہ دیتے تو یہ لڑکی کے ساتھ زیا دتی ہوتی۔ شادی زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ بے جوڑ رشتے زندگی بھر رلاتے ہیں۔ بسرحال بھائی کا رشتہ ایک جگہ ملے ہو گیا شادی ہوگئی۔وہ بھابھی کے ساتھ بہت خوش ہیں لیکن جب اس طرح کے خطوط نظرے گزرتے ہیں تو دل پر ایک بوجھ سا آگر با

'آپ ی بنائے کہ خاندان میں کوئی جوڑ کارشتہ نہ ہوتو لڑکی کودیکھنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے جو شادی بیاہ کی تقریبات میں تو خاندان کے افرادی ہوتے ہیں۔اگر ہا ہررشتہ کرنا ہوتو لڑکی کے گھر جا کریں دیکھنا بڑے گا اس مسئلہ کوناول افسانوں میں بھی ضرورت نے زیادہ حساس اور جذباتی انداز میں لکھا جا آہے۔ ممکن ہے جولوگ دیکھ کر رہیجہ یکٹ کر کھے دہ دشتہ دیجے تو انہیں آپ ہی انکار کردیتیں۔ بیشترانکار لڑکی والوں کی طرف ہے بھی ہوتے ہیں الڑکے تو اس بات پر کوئی رونا دھونا نہیں

عاتے نہ احماس کمتری کاشکار ہوتے ہیں۔ میرے اپنے بھائی کے سلسلے میں گئتی لؤکیاں ہم نے دیکھیں۔ کتنے لوگوں نے انہیں روجید بکٹ کیا۔ ظاہر ہے ہیہ سب اس لیے تفاکہ ان کی شادی جس کے ساتھ لکھی تھی۔ وہیں ہونا تھی۔ جت۔ ساجدہ بمن کے اس سوال کا جواب کیا دیں۔ اس سلسلے میں قار مین بہنیں رہنمائی کریں۔ لڑکیوں کے منسقے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ضرور ہونا جا ہیے۔ جس سے لڑکیوں کی عزت نفس کو تھیں نہ لگے۔

النكه كوثر بم الله يور

ہے۔ شادی سے پہلے جو خواب آپ کیجتی تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ذہن اڑی تھیں۔ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کارلا کر پچھے کرنا چاہتی تھیں 'آگے بردھنا چاہتی تھیں اپنے حالات میں بستری لانے کی خواہش مند تھیں۔ شادی کے بعد نئی زندگی سے سمجھو آکرتے میں کانی حد تک دشواریوں کا سامنا کرنا بڑا۔ اب آپ اپنے ماحول سے سمجھو آکر بھی ہیں اور آگے حالات مزید بستر ہوتے نظر آتے ہیں۔ خصوصا ''آپ کی اولاد کے حوالے سے بہت بستری نظر آتی ہے۔ باتی اللہ بسترجانا ہے۔

بھی اس کا تعلق زہنی کیفیت ہے ہو تا ہے۔ان کے بارے میں صرف اندازہ لگایا جاسکتا ہے لیفین سے مجھے کہنا مشکل





ص ك الحد في عمد

سند بھائی میں آئی۔ کام سکنڈ کی اسٹوؤنٹ ہوں۔ اور میراسب سے بڑا مسئلہ میراغصب جو کہ عمرے ساتھ ساتھ پڑھتا ہی جارہا ہے۔ جھے غصہ آنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی جھے برا کہتا ہے یا پچھ اور تو صرف میرے غصے کی وجہ سے۔ اور اسی وجہ سے میری تمام دوست جھے الگ ہی رہتی ہیں۔ اور اگر میں ان کو کوئی کام کمہ دول تو ایسے بھاگ کر کرتی ہیں کہ میں خود ہی شرمندہ ہو جاتی ہول۔ مگروہ جھے نہیں میرے غصے ڈرتی ہیں۔ اور میراغصہ اس وقت ٹھنڈ اہو آ ہے جب میں رات کو سوتے ہوئے سب کو معاف کرکے سوتی ہوں (بچین کی عادت ہے) اور بھی کی مار جھے لگتا ہے کہ شاید میں گھرہے باہری نہیں بلکہ گھروالوں کی موجود کی میں بھی الگ ہی ہوں کوئی بھی زیادہ

ناطب نہیں کرتا ہے جو میں خودے کہدود نواس کا جواب دے دیتے ہیں بھائی ایس بہت برشان ہوں کیا کروں۔ جہے۔ اچھی بہن اغصہ کرنا واقعی بہت بری بات ہے۔ غصہ میں انسان اکثر اسی باغیں کر بیٹھتا ہے جس کی بناپر پھراس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کوخودا بی کمزوری کا احساس ہے۔ آپ اے تسلیم کرتی ہیں کہ برکی عادت ہے۔ جب ہمیں ابنی شامی کا حساس ہو تا ہے تواہ دور گرنا آسان ہو تا ہے۔

جب ہیں ہیں جات ہی ہو ہاہے دور س ہمانی ہو ہاہے۔ اس سلینے میں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کی جسمانی صحت کیسی ہے بھی بھی ایسا ہو باہے کہ ہمارے جم کے اندر کچھ ضروری اجزاکی کی کے باعث غصریا بایوسی کی کیفیت پر اہروجاتی ہے۔ اپنی صحت پر توجہ دیں۔ فیند پوری لیں۔ خصر آئے اگر کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں فینڈے بانی کا گلاس پیس۔ اگر غصہ فیر معمول ہے تو پھر آپ کو سائیکاٹرسٹ ہے مشورہ لیتا بڑے گا۔ لیکن آپ کے خطے تو میں اندازہ ہو تا ہے کہ آپ سمجھ داریا شعور لڑکی ہیں اور تھوڑی ہی قوت ارادی ہے کام لے کراپے غصہ پر خود قابویا بھتی ہیں۔

اضيه ساجد-كراحي

و پہلے او بمن ریش کا خط پڑھا گا کے لڑی ہونے کے ناتے میں ان کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں ۔۔ یہ سولیعد حقیقت ہے کہ رشتے آسان پر سنتے ہیں لیکن کھی حقیقت ہے کہ زمین پر انہیں ڈھونڈ نے کے لیے بہت دشوارلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لؤکیوں کے سلسلے میں تو ایک آسانی ہوتی ہے کہ آپ کھر بیٹھ کردعا کرتے ہیں۔لڑکوں کے سلسلے میں تو در در جاکر سوالی ہونا پڑتا ہے۔اپ بھائی کار شتہ ڈھونڈ نے میں مجھے بھی بہت تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑا۔

ر المسان کی لڑکیاں دیکھی بھالی تھیں۔ پہلے خاندان میں ہی کوشش کی گئے۔ قریبی رشتہ دار بچا' تایا اور مامول کے ہال بھائی کے جو ڈی لڑکیاں تھیں ہلیکن دہاں ہے انکار ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ بہنوں کے سلسلے میں ہمنے ان کے میٹوں کو انکار کیا تھا۔ قریبی رشتہ داروں میں انکار کے بعد خاندان کی ایک تقریب میں ایک لڑکی بسند آئی۔ وہاں رشتہ دیا لیکن مجھودہوہ کی بنا پر کے تھ خیر ہے۔

بدرشہ بھی سم ہوکیا۔ اب دہ سلسلہ ہوا جس کے بارے میں بمن ر۔ش نے لکھا ہے۔ یعنی گھر گھرچاکر لڑی دیکھنے کاسلسلہ اس میں شک نہیں کہ بھائی کے سلسلے میں ہم نے بہت سے گھروں میں جاکر لڑکیوں کو دیکھاا در ریبجی بھٹی کیا لیکن دجہ ہر مرتبہ لڑی گی کوئی کی یا خامی نہیں تھی۔

ل یا حالی میں گا-جن لوگوں نے لڑکیاں دکھائیں۔ہم نے انہیں دانج طور پر بنا دیا تھا کہ ہمیں بہت کم عمر اعلا تعلیم یافتہ لڑکی نہیں

و المال الما

\*

W

# 

ہےرای بیک کاڈائز یکٹ اورر ژیوم ایبل لنک
 ڈاؤنلوڈ نگ ہے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی
 ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی ممل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لئگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بُک آن لائن پڑھنے گی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم والٹی از مل کو الٹی بمیرید کو الٹی ابن صفی کی مکمل رہنج ﴿ این صفی کی مکمل رہنج ﴿ ایڈ فری لنکس انکس کو یعیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

#### واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوذ کی جاسکتی ہے

واؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں جماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب فراؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب فراؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب فراؤنلوڈنگ کی میں

ا بنے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر اندیں

### WWW.PARISOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Po.com/paksociety



طاہرہ۔ مرائے عالمکیر جملم س۔ میرارنگ توقدرے صاف ہے بھی چرے پر بالکل رونق نہیں ہے۔ جلد مرحمائی ہوئی ہے کوئی ایسا سخہ بتا ئیں جس سے رنگ گورا ہوجائے اور چرے پر رونق آجائے ج۔ طاہرہ! رنگ گورا ہونے سے زیادہ اہم ہیہ کہ آپ کی جلد شفاف چیک دار ہو۔ چرے پر مرخی ہو۔ عموا "جب خوراک تھیک سے چروبدن نہیں ہوتی تو چرہ ہے رونق ہوجا تا ہے۔ بھی بھی جسم میں فولاد کی چرہ ہے بورنق ہوجا تا ہے۔ بھی بھی جسم میں فولاد کی ہوتہ کی ہے بھی جلد کھروری اور زرد نظر آتی ہے۔ ممکن ہوتہ کی ہے بھی جلد کھروری اور زرد نظر آتی ہے۔ ممکن ہوتہ کی ڈاکٹر سے مشورہ کرائیں۔ رنگ گورا کرنے اور شفاف 'چیک وار جلد کے لیے ایک بہت آسان اور سادہ شخہ۔۔

رنگ گوراگرنے اور شفاف چیک دار جلد کے لیے ایک بہت آسمان اور سمان تنہ ہے۔ تعوز اسما پورینہ لے کرایک گلاس پائی میں ایال لیس اور یہ مشروب با قاعد گی سے تیس۔ آپ کے چرے کا رنگ نکھر آئے گا۔

صالحہ کوئر... کیمٹر منڈی میالہ کوئر... گیمٹر منڈی میرے چرے پر دانے نظتے تھے کرمیوں میں تو مہاہے بہت زیادہ ہوجاتے ہیں۔ میں نے آپ کا بتایا ہوا پھٹری والا نسخہ استعمال کیا تو داغ باتی رہ گئے ہیں۔ ان داغوں کی دجہے کہ دانوں کے داغ باتی رہ گئے ہیں۔ ان داغوں کی دجہے چرے کا رنگ بھی کالا لگتا ہے۔ میں کارنگ بھی کالا لگتا ہے۔ میں کئی سرب اور کر میس استعمال کی ہیں 'لیکن کوئی فائدہ نمیں ہوا۔

ج- لیموں کے رس میں چنیلی کا تیل الا کراگائے ہے واغ دور ہوجاتے ہیں۔

ایک چی کیموں کے رس میں ایک چیجہ دودھ طاکر روئی سے چرے پر لگائیں۔ اگر آپ کے شرمیں وٹامن ای کریم دستیاب ہو وٹامن ای کریم بھی ان داغوں کودور کرنے کے لیے مغیر ٹابت ہوگ۔ اگر وٹامن ای کریم دستیاب نہیں تو وٹامن ای کے کیسول فریدلیں اور کسی بھی عام کریم میں طاکر استعمال کریں۔





س- میری شادی کویگریج سال ہوئے ہیں۔ تین یج ہیں۔ تیسرے یچ کی پدائش آبریش سے ہوئی۔اس کی پیدائش کے بعد میرا پیٹ بہت بردھ کیا ہے۔ کوئی الی آسان اور سادہ ترکیب پتائیں جومیں آسانی ہے كرسكول كيونك جارك بإل كحريت يابر تكلنه كارواج نہیں ہے اور کھریں بھی جوائنٹ کیملی ستم ہے۔ ج۔ ایک بست سابع اور بھی سی ورزش لکھ رہی موں۔اے آبائے کرے میں جی کرستی ہیں۔ منح کے وقت زمن پر بیٹھ جائیں اور ٹائلیں آکے کی جانب سید هی پھیلالیں۔ اب پیروں کے دونوں انکوتھے پکڑ کر آستہ آستہ سرزمین کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ پہلے روزیاج بار کریں۔ پھر آہت آہت بڑھا کر ہیں بار تک لے جامی-اس طرح آب کا سرزمن سے لگ جائے گا۔بادی چزوں ے بہر کریں۔ رات کا کھانا کھا کراس وقت تک نہ سوئين جب تک کھانا ہضم نہ ہوجائے روزانہ آدھا محنشه چهل قدی کریں۔

خون د الحك 290 كل 201